

جلداول تیسراایڈیشن مع ترمیم واضافہ

سنمس الرحمٰن فاروقی



شعرشورانگیز (جلداول) (تیراایدیش مع زمیم واضافه)

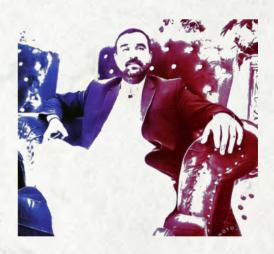

# شعرشوراتكيز

غزلیات میر کامحققاندا بتخاب مفصل مطالع کے ساتھ جلداول دیباچہ ،غزلیات ،ردیف الف (تیسراایڈیشن مع ترمیم واضافه)

## سنمس الرحمٰن فاروقي



قو می کوسل برائے فروغ اردوز بان وزارتِ تن انسانی وسائل ،حکومت ہند ویسٹ بلاک -1 ،آر .کے .پورم ،نئی دہلی-110066

#### She'r-e-Shor Angez Vol. I

by

Prof. Shamsur Rahman Faruqi

© قومى كونسل برائے فروغ اردور بان سنداشاعت : يہلاايڈيشن، 1990

تيسراايديش (مع ترميم واضافه)، 2006، تعداد 500

سلسلة مطبوعات : 647

ISBN:81-7587-199-7

#### يبش لفظ

'' شعر شورانگیز'' کا تیسراایڈیشن (چاروں جلدی) پیش کرتے ہوئے مجھے اور قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان کو انتہائی مسرت کا حساس ہور ہا ہے۔ شمس الرحمٰن فارو تی کی اس کتاب کو جہاں علمی اوراد بی حلقوں میں سراہا گیا اور اس کے لئے فارو تی صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے اور بی ایوارڈ'' سرسوتی سان' سے معتز زکیا گیا وہاں اس کے ناشر کی حیثیت سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اس کے اس انتخاب کو بھی نظر تحسین سے دیکھا گیا۔ یہ بات واثو ت سے کہی جاسکتی ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو کر برائے فروغ اردو زبان دنیائے اردو کے سب سے معتبر اور باوقار اشاعتی مرکز کے طور پر استقلال حاصل مرچکی ہے۔

''شعر شورانگیز'' نے اردوادب کی وسعتوں میں ہندوستانیت کی جلوہ گری کو ابھارا ہے۔ توی
کونسل برائے فروغ اردوزبان نے اردو کے فروغ اور تروی کے لئے یہ کوشوارہ عمل مقرر کیا ہے کہ اردو
' زبان وادب کی بنیادوں کی بازیافت ہندوستان کے تدنی پس منظر میں کی جائے اور اکیسویں صدی میں
اردوزبان کی تروی کو ملک کے متنوع لسانی منظر کے ساتھ جوڑ کرفروغ دیا جائے۔'' شعر شور انگیز'' نے
اس گوشوارہ عمل کو عملی جامہ پہنانے اور ساتھ ہی اردوادب میں میرکی غیر معمولی قد آ ور شخصیت کی نئی تفہیم
میں نمایاں کردارادا کیا ہے۔

**رثمی چودهری** ڈانرکٹرانچارج

#### انتساب

ان بزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ صفحات کی زینت ہیں۔

مش الرحلن فارقي

فارقم فاروقیم غربیل وار تاکه کاه از من نمی یابد گذار مولاناروم

# فهرست

| Laboration of the laboration o |                                   | تمہيد         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 190.0         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | تمهيد طبع سوم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | و بباچه       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خدائے میرکه غالب؟                 | باباول        |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غالب کی میری                      | بابدوم        |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میرکی زبان ،روزمره یااستعاره (۱)  | بابسوم        |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میرکی زبان، روزمره یا استعاره (۲) | بابهارم       |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انسانی تعلقات کی شاعری            | باب پنجم      |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چول خير آ مد بدست نانبا           | بابشثم        |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورياعظم                           | بابهفتم       |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129.                              | بابهشم        |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعرشوراتكيز                       | بابتم         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |               |

#### انتخاب ومطالعه

### رديف الف

| 213 |       | د يوان اول   |
|-----|-------|--------------|
| 433 |       | د ليوان دوم  |
| 517 |       | د يوان سوم   |
| 557 |       | ويوان چهارم  |
| 601 | 3914  | د يوان پنجم  |
| 616 |       | ديوان ششم    |
| 635 |       | شكارنامة دوم |
| 637 | auca) | اشارىي       |

[The] opposition between symbolic expressions whose new meanings can be established and those in which such a specification is impossible seems to have been first examined by 'Abd al-Qahir al-Jurjani in a detailed and unbiased way... According to Jurjani, tropes are of two kinds: they have either to do with the intellect or with imagination... Tropes of the imagination... point to no particular object, thus what they state is neither true nor false: the search for their meaning is a prolonged process, if not an endless one... [T]he poet who uses them "is like a person who is dipping into an inexhaustible pool of water..."

Tzvetan Todorov

(امام عبدالقا ہر جرجانی نے ''اسرار البلاغت' میں بیان کیا ہے کہ) الفاظ کی تقدیم و
تاخیر، قصر وحصر فصل وصل ایجاز واطناب، استعاره و کنابیہ کام میں جو بلاغت
پیدا ہوتی ہے وہ معانی میں پیدا ہوتی ہے ... برتیب الفاظ کا اثر معانی پر پڑتا ہے، الفاظ
پر بیس پڑتا۔ یعنی جس نے ترتیب وی ہے اس نے ان معانی بلیغ کو پیدا کیا ہے۔
پر بیس پڑتا۔ یعنی جس نے ترتیب وی ہے اس نے ان معانی بلیغ کو پیدا کیا ہے۔
علامہ سیدعلی حیدر نظم طباطبائی

[Realistic] material in itself does not have artistic structure and ... the formation of an artistic structure requires that reality be reconstructed according to aesthetic laws.

Boris Tomashevsky

[The] process of transference in the art of poetry ... depends for its competion on two points -- the poet and the refined reader ... Abhinavagupta ... describes the essence of poetic expression as being represented by the Kavi and the Sahrdaya ... [According to Panditraja Jagannatha] beauty consists in the state of constituting the content of knowledge that produces disinterested pleasure ... Jagannatha challenges the propriety of regarding the combination of language and thought as constituting the content of the term poetry because the ordinary usage goes to show that poetry consists of expression alone ...

Anantlal Gangopadhyay: Panditraja Jagannatha on Aesthetic problems

مثل حواس ظاہری، پانچ حواس باطنی بھی ہیں۔ حس مشترک، خیال، وہم، حافظ، مخیلہ، ...جو شے حواس ظاہری سے محسوس ہوتی ہے حس مشترک اس کو...! پے خزانے لیعنی خیال میں جع رکھتا ہے ... وہم معلوم کرتا ہے خاص معنی خاص صورت میں ... حافظ خزانہ وہم کا ہے جیسے خیال، حس مشترک کا قوت مخیلہ مدر کات خیال ومدر کات و کفتر عات وہم کور کیب یا تحلیل کرتی ہے ... اور علما ہے بلاغت خیالی کو واخل حیات کرتے ہیں اور وہمیات کو داخل عقلی۔

ديي پرشاد تحربدايوني:معيارالبلاغت

Structuralist poetics is a theory of reading.

Jonathan Culler

Why does the sphere of meaning dominate the questioning of both the linguist and the philosopher? What desire impels them both, as such, to proceed analogically toward a supralapsarian state, prior to the supplement of the cupola? Their procedure and their sphere remain analogous...

Jacques Derrida

... حافظہ کے کلام میں سلوک کے مسائل بکٹرت ہیں۔ اور پینہیں کہ محض اعتقاد کی وجہ ہے ہم نے ان کے کلام سے نکال لئے ، بلکہ ان کا کلام واقعی تصوف ہے جرا ہوا ہے۔ ورنہ کسی دوسرے کے کلام سے تو کوئی بید مسائل نکال دے۔ بات بیہ ہے کہ جب تک اندر کے خیریں ہوتا اس وقت تک کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ مولا ناشاہ اشرف علی تھا نوی مولا ناشاہ اشرف علی تھا نوی

[It] is perfectly possible to have a human temperament utterly distinct from one's literary temperament.

Stephane Mallarme

ای جا ظاہر و باطن چول نور آفاب یک دیگراند ولفظ و معنی چول تری و آب امتیاز نبست پاوسر لفظ نه جوشید که معنی نه نمود و معنی گل نه کرد که لفظ نه بود مریج رشته چول موج گو ہرازیک دیگر چیش نمی گذرد، وقدم نیج کس چول خط پر کارراه سبقت نمی سپرد د اول و آخرایں رشته باچول تارنگاه یک تاب است و پست و بلندایں راه چول موج گو ہریک وست ۔

ميرزاعبدالقادر بيدل عظيم آبادي

Language is the armoury of the human mind: and at once contains the trophies of its past and the weapons of its future conquests.

S.T. Coleridge

#### تمهيد

اس كتاب ك مقصود حسب ذيل بين:

(۱) میرکی غزلیات کاابیامعیاری انتخاب جودنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے ججبک رکھا جاسکے۔اور جومیر کانمائندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کے کلا سیکی غزل گو یوں ، بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول ۔

(۳) مشرتی اورمغربی شعریات کی روشن میں میر کے اشعار کا تجزیہ، تشریح ہتبیر اور محا کمہ۔ (۴) کلا سیکی اردوغز ل، فاری غز ل (بالخصوص سبک ہندی کی غز ل) کے تناظر میں میر کے مقام کانقین۔

(۵) میرکی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان۔

میں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں ، اس کا فیصلہ اہل نظر کریں گے۔ میں بیضرور کہنا چاہتا ہوں کہا پنی قتم کی بیار دومیں شاید پہلی کوشش ہے۔

میر کے امتخابات بازار میں دستیاب ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو اختیار کرنے کے بچائے اپنا انتخاب خود ترتیب وینا اس لئے خروری سمجھا کہ میں یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے استخابات سے نہ صرف نامطمئن ہوں، بلکہ ان کو اس قدر ناقص یا تا ہوں کہ میرے خیال میں وہ میرکی

تخسین اور تعین قدرین معاون نہیں، بلکہ بارج ہیں۔اٹر لکھنوی کا انتخاب (''مزامیر'') نسبتا بہتر ہے،
لیکن وہ آسانی ہے نہیں ملتا۔ پھراس ہیں تنقیدی بصیرت کے بجائے عقیدت ہے زیاوہ کام لیا گیا ہے۔ مجمد
حسن عسکری کا امتخاب ''ساقی'' کے ایک خاص نمبر کی شکل ہیں چھپا تھا اور اب کہیں نہیں ملتا۔ عسکری
صاحب نے ایک مخصوص، اور ذرا محدود نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میر کی مسلم ساحب نے ایک مخصوص، اور ذرا محدود نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میر کی مہت سے عمدہ اشعار کے مکسل، یا اگر کھمل نہیں تو نمائندہ ، نضویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس طرح میر کے بہت سے عمدہ اشعار کے ساتھ کم عمدہ اشعار بھی انتخاب میں آگئے ہیں۔لہذا اس امتخاب کی روشنی میں میر کے شاعرانہ مر ہے باب میں شیح رائے نہیں قائم ہو سکتی۔

میر کاسب سے اچھا انتخاب سر دارجعفری نے کیا ہے۔ بعض حدود اور نقط انظر کی تنگیوں کے باوجودان کا ویبا چہ بھی بہت خوب ہے۔ سر دارجعفری کامتن عام طور پرمعتبر ہے، اور انھوں نے مقابل صفح پر دیوناگری رسم الحظ میں اشعار دے کر اور مشکل الفاظ کی فرہنگ پرمشمنل ایک پوری جلد (ویوناگری میں) تیار کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ افسوس کہ بیتابل قدر انتخاب اب بازار میں نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا نیاایڈیشن شاکع کیا جائے۔

لیکن سردارجعفری کا بھی انتخاب میرے مقصد کے لئے کا فی نہیں تھا۔ انھوں نے میر کے کئی رگوں کونظر انداز کر دیا ہے، اور بہت سے کمز ورشعر بھی شامل کے ہیں، خاص کرا پے شعر جن کی ''سیا ی' یا ''ناتعلا بی' تعبیر کسی نہ کسی طرح ممکن تھے۔ ہیں میر کے کلام کو بقول ڈبلیو۔ بی ۔ یے۔ٹس (W.B.Yeats) ''مسول اور مہاسول کے ساتھ' (with warts and all) پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیتنی میں ان اشعار کونظر ''مسول اور مہاسول کے ساتھ' (with warts and all) پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیتنی میں ان اشعار کونظر ''متا نہ کہ نا چاہتا تھا جو موجودہ تصور غزل کے منافی ہیں اور جن میں وہ ''متا نہ '' ''نفاست'' '' معصومیت' وغیرہ نہیں ہے جو درس گاہ والے میر کا طرا متیاز بتائی جاتی ہے۔ اگر شعر میری نظر میں اچھا ، یا اہم ، ہے تو میں نے اسے ضرور شامل کیا ہے، چا ہا سے ذریعے میر کی جو تصویر ہے وہ اس میر سے مختلف ہوجس ہے ہم نقادول کی تحریروں اور پروفیسروں کے کپروں میں دوچار ہوتے ہیں۔

میں بطور دری متن استعمال کیا جا کہ اگر اسے جامعات میں بطور دری متن استعمال کیا جائے تو طالب علم میر کے پورے شعری مرتبے اور کر دارسے واقف ہو سکیں اور اساتذہ وعلا ہے ادب کلا کی ادب برنی نظر ڈالنے کی ترغیب حاصل کریں۔

یہاں اس سوال پر تفصیلی بحث کا موقع نہیں کہ کلا سیکی غزل کی کوئی مخصوص شعریات ہے بھی کہ نہیں؟ اورا اگر ہے تو اس کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کلا سیکی غزل کی شعریات یقیناً ہے۔ (بیاور بات ہے کہ دہ جم سے کھوگئ ہے، یا چھن گئی ہے۔ ) اگر شعریات نہ ہوتی تو شعر بھی نہ ہوتا۔ اوراس کی بازیا فت اس لئے ضروری ہے کہ فن پارے کی مکمل فہم و تحسین اس وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات سے داقف ہوں جس کی روسے وہ فن پارہ بامعنی ہوتا ہے اور جس کے (شعوری یا غیر شعوری) احساس و آگی کی روشی میں وہ فن پارہ بنایا گیا ہے۔ اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ بہتا گیا ہے۔ اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ بہتا گیا ہے۔ اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ بہتا ہو تا ہو سکتے ہوتا ہے۔ اور نہد یب کے کسی بھی مظہر کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے اور نہاں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں ان اقد ارکاعلم نہ ہو جو اس تہذیب میں جاری و ساری تھیں فن پارے کی صد تک وہ تہذیبی اقد اراس شعریات میں ہوتی ہیں ) جن کی پابندی کرنے ، یا کلام (Discourse) میں جن کو رائج کرنے سے کلام (Discourse) کو اس تہذیب میں فن پارے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

میسوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعریات ہمارے کلا سیکی اوب کو ہجھنے اور سمجھانے کے لئے کافی نہیں؟ اس کا مختصر جواب میہ ہے کہ مغربی شعریات ہمارے کام میں موادن ضرور ہوسکتی ہے۔ بلکہ میں مجا جاسکتا ہے کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لئے ناگز برہے لیکن میشعریات اکیلی ہمارے مقصد کے لیے کافی نہیں؟ اگر صرف اس شعریات کا استعمال کیا جائے تو ہما پنی کلا سیکی او بی میراث کا پوراحق نداوا کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ذرا بدقسمت ہوئے ، یا عدم تو ازن کا شکار ہوئے تو مغربی شعریات کی روشنی میں جونتائج ہم نکالیں گے وہ غلط ، گمراہ کن اور بے انصافی پرمبنی ہوں گے۔

اگر میں مغربی تصورات ادب اور مغربی تقید سے ناواقف ہوتا تو یہ کتاب وجود میں نہ آئی۔
کیوں کہ مشرقی تصورات ادب اور مشرقی شعریات کو بچھنے اور پر کھنے کے طریقے ، اور اس شعریات کو وسیع ترپی منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نفتہ کے بے افراط وتفریط امتزاج کا حوصلہ بچھے مغربی تنقید کے لے افراط وتفریط امتزاج کا حوصلہ بچھے مغربی تنقید کے طریق کار ، اور مغربی فکر ہی سے ملا لیکن اتن ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اکثر پیش روؤں کے علی الرغم میں نے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا ، لیکن ان سے مرغوب نہ ہوا۔ اور اپنی کلا لیکی شعریات کو میں نے مغربی شعریات پر مقدم رکھا۔ اس کے معنی بنہیں کہ میں مشرقی شعریات کو میں ان مغربی شعریات کو میں افراد کی معربی اسے بہم

حال اور بہرز مانہ بہتر بھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی پیضرور ہیں کہ اپنے کلا سیکی اوب کو بھٹے کے لیے ہیں اپنی مشرقی شعریات کے اصولوں کو مقدم جانتا ہوں۔ یعنی اپنے کلا سیکی اوب ہیں اچھائی برائی کا معاملہ طفر نے کے لیے ہیں مشرقی شعریات سے استصواب پہلے کرتا ہوں۔ مغربی اصولوں کو اصول مطلق کا ورجہ نہیں دیتا۔ ہاں بیضرور ہے کہ اس اچھائی برائی کو بیان کرنے کے لیے ہیں مغربی افکار وتصورات سے بے دھڑک اور بے کھئے استفادہ کرتا ہوں۔ اصل الاصول معاملات پر ہیں نے مغربی افکار سے وہیں تک انفاق کیا ہے جہاں تک ایسے انفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعرییں نہ کور یا مشمر مشہبت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات ہیں بھی ہے اور قدیم سنسکرت اور عربی شعریات ہیں بھی ہے اور قدیم سنسکرت اور عربی شعریات ہیں بھی۔ آئند وردھن اور ٹاڈ اراف دونوں شفق ہیں کہ الفاظ کا تفاعل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی نقادوں کا بیقول کہ شعریات وراصل 'نلسفہ'قرائٹ' کا محاسلے کہ کی متن کو پڑھنے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

مزیدمثال کے طور پر معنی کی بحث میں (لیعنی کلام میں معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں ، اور کتنی
طرح کے معنی ممکن ہیں ) مغربی مفکروں نے بہت کچھ کہا ہے۔ ان میں سے بہت ی بات ہارے یہاں
جرجانی ، سکا کی ، آئندوردھن اوردوسروں نے کہی ہیں۔ لہذا میں پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کے افکار سے
جرجانی ، سکا کی ، آئندوردھن اوردوسروں نے کہی ہیں۔ لہذا میں پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کے افکار سے
موشی حاصل کرتا ہوں۔ استعارہ استعارہ کے باب میں مغربی مقدرین نے بہت کھا ہے۔ ان کے علی الرغم ہماری
شعریات میں استعارہ اتنا ہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں (لیعنی سنکر سے شعریات میں استعار
عربی فاری شعریات میں بھی ) مضمون کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب میں استعار سے کے مقابلے میں
مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی۔ فن پارے کے طرز وجود (Ontology) پر مغرب میں بہت کھا گیا ہے،
مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی۔ فن پارے کے طرز وجود (Ontology) پر مغرب میں بہت کھا گیا ہے،
مارے یہاں بہت کم۔ یہاں میں نے لا محالہ مغرب سے استفادہ کیا ہے۔ تغییم شعر کے طریقے ممکن ہیں؟
مارے یہاں پر مغرب میں بہت بحث ہوئی ہا اور ہمارے یہاں بہت کم۔ یہاں بھی میں نے مغربی طریق کو استعربیات کے مواہماری مشرقی شعریات میں شاعر کے استقراد و بیا مطور پر منکسر انہیں کیا ہے۔ شکرت شعریات کے مواہماری مشرقی شعریات میں شاعر کے استقر دور یہاں میں نے دور وادر کا نات اس تصور کے آئیند دار ہیں کو فن پارے کے دور برو

ہمیں منکسر المز اج ہونا چاہئے۔ بیاصول میں نے دونوں طرف کے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ اس طرح،
''روی ہیئت پسند' نقادوں کا بید خیال بہت اہم ہے کفن یارہ ان تمام اسلوبیاتی ترکیبوں کا مجموعہ اور میزان
ہے جواس میں برتی گئی ہیں (اشکلاوسکی)۔ اس تصور کے قدیم نشانات سنسکرت اور فاری شعریات میں
علاش کرنامشکل نہیں۔

جب بیل نے بیان خاب بنانا شروع کیا تو یہ بات بھی ناگزیر ہوگئی کہ میں تمام اشعار پراظہار خیال کروں۔ شروع میں ارادہ تھا کہ صرف بعض اشعار کو تجزیے کے لیے متحب کروں گا۔ لیکن ذرا ہے خور کے بعد یہ بات صاف ہوگئی کہ میر کے یہاں معنی کی اتن جمیں اورفن کی اتن باریکیاں ہیں ، اوران کے بعد یہ بات صاف ہوگئی کہ میر کے یہاں معنی کی اتن جمیں اورفن کی اتن باریکیاں ہیں ، اوران کے بقا ہر سادہ شعر بھی اس قدر ویجیدہ ہیں کہ ہر شعر سع کر شمہ دامن دل می کشد کہ جاایی جاست کا مصداق ہے۔ لہذا یہی طے کیا کہ میر کا حق صرف انتخاب سے ندادا ہوگا ، بلکہ ہر شعر مفصل اظہار خیال کا متفاضی ہے۔ لہذا یہی طے کیا کہ میر کا حق صرف انتخاب سے ندادا ہوگا ، بلکہ ہر شعر مفصل اظہار خیال کا متفاضی ہے۔ پھر بھی ، جھے امید تھی کہ یہ کام تین جلدوں میں تمام ہوجائے گا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چار جلدیں بھی جو اللہ باللہ واللہ ہوں۔ دوسری جلدانشاء اللہ عنقریب آجا ہے گی۔ تیسری اور چوتھی جلدیں بھی تحیل کے مراصل میں ہیں۔ و ماتو فیق الا باللہ۔

اس بات کے باوجود کہ میں نے اپنے پیش روائتظابات سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے،
جمعے بیاعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں نے ہرانتظاب سے پچھ نہ پچھ سیکھا ضرور ہے۔ سردار
جعفری، اثر لکھنوی اور محرص عسکری کے انتظابات کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جوانتظابات پیش نظر
دہ ہیں ان میں حسرت موہائی (مشمولہ ''انتظاب خن') مولوی عبدالحق ، مولوی نور الرحمٰن ، حامدی
کاشمیری، قاضی افضال حسین ، ڈاکٹر محمد حسن ، اور ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے انتظابات کا ذکر لازم
ہے۔ آخر الذکر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے، کیول کہ اس کے مرتب پاکتان کے مشہور سائنس دال
اور نوے سالہ عالم ومفکر ہیں۔ ان کا اختظاب ان لوگوں کے لیے تازیات عبرت ہے جوادب کو صرف

میر کے ہر بنجیدہ طالب علم کوتعین متن کے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ میں محقق نہیں ہول۔ میر سے ہر سنجیدہ طالب علم کوتعین متن کے مسائل کہ تعین متن کا پوراحق اوا کرسکوں۔ میں نے ہول۔ میر ب پاس وہ صلاحیت ہے اور نہ وہ علم اور وسائل کہ تعین متن کا پوراحق اوا کرسکوں۔ میں نے اپنی صد تک صبح ترین متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختاا ف سنخ پر کوئی بحث البتہ نہیں کی اصرف بعض اپنی صد تک صبح ترین متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختاا ف سنخ پر کوئی بحث البتہ نہیں کی اسرف بعض

جگہ مخضراشارے کرویے ہیں ، بیا تخاب جن نسخوں کوسا منے رکھ کر نیار کیا گیا ہے ان کی فہرست ورج ذیل ہے:-

(۱) نسخہ فورٹ ولیم (کلکتہ ۱۸۱۱)۔ بیانسخہ مجھےعزیز صبیب نثار احمد فارو تی نے عنایت کیا۔ اپنے کام کا ہرج کر کے انھوں نے بیانسخہ میرے پاس عرصۂ دراز تک رہنے دیا۔ میں ان کاشکر گذار ہوں۔ افسوس اب دہمرحوم ہو چکے۔الٹدان کے مراتب بلند کرے۔

(۲) نسخ: نولکشور (لکھنو ۱۸۶۷)۔ بیاسخہ نیرمسعود سے ملا۔ ان کاشکر بیردا جب بھی ہے اور بعض وجوہ سے غیرضروری بھی۔

(۳) الحديد آسى (نولكشور بكهنو ۱۹۴۱) \_ بيتقريباً ناياب تسخد برادرعزيز اطهر پرويز مرحوم نے مجھے عنايت كيا تھا۔اللہ اتھيں اس كااجرد ہے گا۔

(۳) کلیات غزلیات، مرتبه قل عباس عباس مرحوم (علمی مجلس و بلی ۱۹۲۷) اس کو میس نے بنیا دی متن قرار دیا ہے، کیوں کہ بینو ژشہ ولیم کی روشن میں مرتب ہوا ہے۔

(۵) کلیات جلداول، مرتبه پروفیسر اختشام حسین مرحوم، جلد دوم مرتبه ڈاکٹر مسیح الزمال مرحوم (رام زائن لعل الله باد، • ۱۹۷)

(۱) کلیات، جلد اول، دوم، سوم (صرف چار دیوان) مرتبه کلب علی خال فائق۔ (مجلس ترقی اوب لا ہور، ۱۹۶۵) بقیہ جلدیں انتخاب کمل ہونے تک طبع نہیں ہوئی تھیں۔

(۷) د بوان اول مخطوط رمحمود آباد، مرتنبه اکبر حیدری \_ (سری نگرا ۱۹۷)

(۸) مخطوطة و بوان اول ، مملوكه نير مسعود \_ (تاريخ درج نبيس ، ليكن ممكن ہے مي مخطوط محمود آباد \_\_\_\_\_ برانا ہو۔ و بوان اول كى كئي مشكليس اس \_\_ حل ہوئيں \_)

ا بتخاب کو با قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۹ ۱۹۵ میں شروع کیا تھا۔اصول ہدر کھا کہ غزل کی صورت برقر ارکھنے کے لیے مطلع ملا کر کم ہے کم تین شعروں کا التزام رکھوں۔ جہاں صرف وو شعرا بتخاب کے لائن نظے، وہاں تیسراشعر (عام اس سے کہ وہ مطلع ہویا سادہ شعر) بھرتی کا شامل کرلیا اور شرح میں صراحت کردی کہ کون ساشعر بھرتی کا ہے۔ جہاں ایک ہی شعر لکلا، وہاں ایک پراکتفا کی ۔اس لیے کوشش کے باوجوداس استخاب میں مفردات کی تعداد خاصی ہے۔ تر تیب بدر کھی ہے کہ رویف وارتمام

د بوانوں کی غزلیں ایک ساتھ جمع کردی ہیں۔ مثنو یوں، شکار ناموں وغیرہ سے غزل کے جوشعرانتا بسکے، ان کومناسب ردیف کے تحت سب سے آخر ہیں جگہ دی ہے، اور صراحت کردی ہے کہ بیشعر کہاں سے لیے گئے۔ بعض ہم طرح غزلیں مختلف دوادین ہیں ہیں۔ بعض دوغز لے بھی ہیں۔ جہاں مناسب سمجھا ہے، الیی غزلوں کو ایک بنا دیا ہے اور شرح میں وضاحت کردی ہے۔ ہم مضمون اشعار میں مناسب سمجھا ہے، الیی غزلوں کو ایک بنا دیا ہے اور شرح میں مناسب مقام پردرج کیا ہے۔ اس میں بیا کدہ بھی متصور ہے کہ میر کے بہت سے اجھشعر، جو انتخاب میں مناسب مقام پردرج کیا ہے۔ اس میں بیان کدہ بھی متصور ہے کہ میر کے بہت سے اجھے شعر، جو انتخاب میں شرح نولی شردع ہوئی۔

میرامعیارا معیارا معیارا مین بہت مشکل تھا۔ میں نے میر کے بہترین اشعار منتخب کرنے کا بیڑا الفحایا ، یعنی ایسے شعر جنعیں دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے تکلف پیش کیا جا سکے۔ انتخاب اگر چہ بنیا دی طور پر تنقیدی کارروائی ہے ، لیکن انتخاب میں ذاتی پیند کا درآ نالا بدی ہوتا ہے۔ اگر چہ ذاتی پیند کو محر د تنقیدی معیار کا استعال بھی اسی وفت کارگر ہوسکتا ہے محر د تنقیدی معیار کے تابع کرنا غیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن تنقیدی معیار کا استعال بھی اسی وفت کارگر ہوسکتا ہے بسب انتخاب کرنے والے میں '' مجمی ہو۔ میں بیدوی کی تو نہیں کرسکتا کہ میں نے '' شیخے لطیف'' جس اور مجر د تنقید معیاروں میں کھل ہم آ ہنگی کو حاصل اور مجر د تنقید معیاروں میں کھل ہم آ ہنگی کو حاصل کرلی ہے۔ لیکن بیضر ور کہہسکتا ہوں کہ اس ہم آ ہنگی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی کو تا ہی نہیں گی۔

امتخاب کا طریقہ میں نے بیدرکھا کہ پہلے ہرغزل کودس بارہ بار پڑھ کرتمام اشعار کی کیفیتوں اور معنویتوں کواپنے اندرجذب کرنے کی کوشش کی۔ جوشعر بجھ میں نہ آئے ان پغور کر ہے جتی الا مکان ان کوسمجھا۔ ( نظات کا سہارا بے تکلف اور بکٹر ت لیا۔ ) پھر انتخابی اشعار کو کا پی میں درج کیا۔ از اول تا آخر پورا کلیات اس طرح پڑھ لینے اور انتخاب کر لینے کے بعد کا پی کوالگ رکھ دیا۔ پھر کلیات کودو بارہ ای طریقے سے پڑھ کر اشعار پرنشان لگائے۔ یہ کام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کا پی میں لکھے ہوئے اشعار طریقے سے پڑھ کر اشعار پرنشان لگائے۔ یہ کام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کا پی میں لکھے ہوئے اشعار مطریقے سے بڑھ کر اشعار پرنشان لگائے۔ یہ کام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو وبارہ غور کیا اور آخری فیصلے کے مطابق اشعار مذف کیے یا بڑھائے۔ پھر شرح لکھتے وقت انتخابی اشعار کودوبارہ پوری غزل کے تناظر میں بہ نظر امتخاب مذف کیے یا بڑھائے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ ویکھا، بعض اشعار کم کے تو بعض بڑھائے۔ اس طرح یہ انتخاب مطالعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ ویکھا، بعض اشعار کم کے تو بعض بڑھائے۔ اس طرح یہ انتخاب مطالعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ او پر میں نے ایسے شعروں کا ذکر کیا ہے جن کو سجھنے میں خاصی دفت ہوئی۔ بعض دفت سے او پر میں نے ایسے شعروں کا ذکر کیا ہے جن کو سجھنے میں خاصی دفت ہوئی۔ بعض دفت سے

مشکل متن کی خرابی کے باعث تھی تو بعض جگہ خیال کی پیچیدگی یا الفاظ کے اشکال کے باعث۔ ججھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ پندرہ ہیں شعرا ہے لیکے جن کا مطلب کسی طرح حل نہ ہوا۔ ان کو ہیں نے انتخاب میں نہیں رکھا۔ حالا نکہ کسی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ انتخاب کے قابل نہیں ، انصاف پر ہمنی کارروائی نہیں ۔ لیکن کسی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب کو اروائی نہیں ۔ لیکن کسی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب ہوتا ۔ قرائن سے اندازہ ہوا کہ ان شعروں کا اشکال غالبًا متن کی خرابی کے باعث ہے اور ان بیں کوئی خاص خوبی شاید نہیں ہے ۔ پھر بھی ، ان شعروں کو نظر انداز کرنے کے لیے بیں میرکی روح سے معذرت خواہ ہوں۔

اس کام میں جن لوگوں نے میری مدوئی ، ان کی فہرست بہت کمی ہے۔ بعض لوگوں نے تکتہ چینی بھی کی ، کہ جیس میرکو خالب سے بھی مشکل تربتائے دے رہا ہوں۔ میں سب کاشکر گذار ہوں ۔ علی گڑھ ، ولی ، لا ہور ، کرا چی ، لکھنو ، اللہ آباد ، سری گر ، بھو پال ، بنارس ، حیدر آباد ، کولیمیا ، پنسلوانیا ، شکا گو ، برکل ، مینی ، لندن ، یہاں کتنے ہی طالب علم اور دوست ہیں جنھیں میر کے بارے میں طول طویل گفتگو کیں برداشت کرنا پڑیں میں ان کا بطور خاص ممنون ہوں ۔

ترقی اردو بیورو حکومت ہند، اس کی ڈائر کر فہمیدہ بیگم، اس کے اوبی علمی مشاورتی پینل کے ادا کین، بالخصوص پروفیسر مسعود حسین اور پروفیسر گوپی چند نارنگ، بیورو کے دوسرے افسران، بالخصوص چناب ابوالفیض سحر (افسوس کداب وہ مرحوم ہو بیکے ہیں، اللہ ان کے مراتب بلند کرے) اور مجمعے بھی میرے شکر یے کے حقدار ہیں۔ اگر ترقی اردو بیورو دست گیری نہ کرتا تو اتی شخیم کتاب کا معرض اشاعت میں آناممکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی ہے کتابت کی میں آناممکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی ہے کتابت کی اور میری بار باری تھی جات کو بطیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ عزیزی خلیل الرحمن وہلوی نے اشار میدینا نے ہیں ہاتھ بٹایا۔ ان کا حساب دردل رکھتا ہوں۔ بیاعتر اف بھی ضروری ہے کہ ساتی کا وہ نقر بیا نایاب خاص نمبر (۱۹۵۵) جس میں عسری صاحب کا انتخاب تھا، عزیز اور محترم دوست خلیل الرحمن موسی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا تبریری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا تبریری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لا تبریری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے دیا گوہوں۔

بدكام جس قدرلسا كنيا، ميرى كم على ، كوتاه بمتى اورعديم الفرصتى في است طويل تربعي بنايا-

ا کثر تو ایسا ہوا کہ میں ہمت ہار کر بیٹے رہا۔ ایسے کٹھن وتتوں میں ہمت افز ائی کے بعض ایسے پیرائے بھی نکل آئے جنھیں میں تائید غیبی سے تعبیر کرسکتا ہوں۔ حافظ۔

> برکش اے مرغ سحر نغمة واؤدی را كه سليمان گل از طرف بوا باز آمد

میری تجریر مین نغمهٔ داؤدی تو شاید نه ہو، نیکن میرکی عظمت کوالفاظ میں منتقل کرنے کی کوشش منرورہے۔اس کوشش میں آپ کود ماغ کے تیل کے ساتھ ساتھ دخون جگر کی بھی کار فر مائی شاید نظر آئے۔

> نثی د لی،ااجنوری ۱۹۹۰ الد آباد بهتمبر ۲۰۰۲

منمس الرحمٰن فاروقي

## تمهيد طبع سوم

اسے کرشمہ کدرت ہی کہنا چاہئے کہ 'شعر شورائگیز''جیسی کتاب کا تیسراایڈیشن شائع ہورہا ہے۔ اس میں خدا کے نفضل کے ساتھ میرکی مقبولیت اور جارے زمانے میں میرکی قدر بیش از بیش پہچا نے کے رجحان کوبھی دخل ہوگا۔ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں ، اور بید یقین کلیات میر کے ہر مطالع کے ساتھ بڑھتا ہی جا تا ہے، لیکن میکی حقیقت ہے کہ ادب کے قاری اور شائق کواس بات کی بھوک بھی بہت تھی ، اور ہے ، کہ میرکواز سرنو پڑھا اور سمجھا جائے۔ لہذا میکہا جا سکتا ہے کہ دشعر شورا گیز' نے بہر حال ایک حقیقی ضرورت کو بورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بازار کی ضرور توں اور تقاضوں کے پیش نظر'' شعر شور انگیز'' کا دوسرا ایڈیشن بہت عجلت میں شائع کیا گیا تھا، لہذااس میں کتابت کے بعض اغلاط کی تھے کے سوا پھی ترمیم ندگی گئی تھی، بلکہ کونسل کے عہدہ داروں نے کتاب پریس میں بھیج کر مجھے مطلع کیا کہ دوسرا ایڈیشن تیار ہور ہا ہے۔ بہر حال ، اس وقت کتاب کی مانگ اس قدرتھی کہ مجھے بھی ان کے ممل پر صادکر تا پڑا۔ خوش تھیبی ہے اس بار کونسل کے پاس وقت زیادہ تھا اور تیسر سے ایڈیشن کی منصوبہ بندی زیادہ اطمینان سے ممکن ہوگی ۔ ادھر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ دوستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف مجھے متوجہ کیا تھا ان پر میں بھی حتی الوسع توجہ اور غور و فرکر کے ان سے متمتع ہوسکا۔ گذشتہ کی برسوں میں بعض مزید باتیں مجھے سوجھی تھیں، یا میر سے علم میں آئی تھیں ۔ لہٰذا اصلاح اغلاط کے علاوہ پھونکات کا اضافہ بھی میر کی طرف سے مکن ہوسکا ہے۔

''شعر شورانگیز'' پر لکھا تو بہت گیا، لیکن کم بی دوستوں نے اس پر علمی اور تحقیقی انداز میں کلام
کیا۔ بعض کرم فر ماؤں کو کتاب میں عیب ہی عیب بی عیب نظر آئے ، بلکہ بعض نے توا سے مطالعات میر کے تن میں
معنر جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں بہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ عامی و عالم دونوں طبقوں میں کتاب کی
مقبولیت تو پچھاور ہی کہتی ہے۔ ایک رائے بیظاہر کی گئی کہ کتاب میں میر کے اچھشعر بہت کم ہیں ، اور
عمو ما اشتعار کے جومطالب بیان کئے گئے ہیں وہ میر کے ذبن یا عند یے میں ہرگز ندر ہے ہوں گے۔ اس
عور فا اشتعار کے جومطالب بیان کئے گئے ہیں وہ میر کے ذبن یا عند یے میں ہرگز ندر ہے ہوں گے۔ اس
خرورت نہیں ، بجر اس کے کہ وہ لوگ انتہائی برخود غلط ہوں گے جو بیگمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری
ضرورت نہیں ، بجر اس کے کہ وہ لوگ انتہائی برخود غلط ہوں گے جو بیگمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری
رسائی ہوسکتی ہے ، میر کی رسائی ان مطالب تک ممکن نہ تھی۔ گویا ہے مثال تخلیقی صلاحیت ، عظمت اور علمیت
کے با وجود میر کا وجی اور علمی رہے ہم سے کم تھا۔ سبحان اللہ دوسرا جواب بیہ ہے کہ اوب بی کی کا بہت پرانا اور
مستند کلیہ ہے کہ قاری / سامح کسی متن کا وہ ہی مطلب نکال سکتا ہے ، متن جس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ متن کی
متند کلیہ ہے کہ قاری / سامح کسی متن کا وہ ہی مطلب نکال سکتا ہے ، متن جس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ متن کی میں متن گی فراوانی ہوتی ہے۔

جن دوستوں اور کرم فر ماؤں کاشکر بہلطور خاص واجب ہان میں حبیب لبیب جناب نار احمد فاروقی کا ذکر سب نے پہلے اس لئے کرتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے احسان کا قرض اتار نے کے لئے میرے پاس بہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے محسنین میں انھیں سر فہرست لکھوں۔ مقبول ادبی ماہنا ہے ''کتاب نما'' کے ایک خاص نمبر میں ناراحمہ فاروقی مغفور نے ''شعر شور انگیز'' پر ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے بعض عموی مسائل تو اٹھائے ہی ، کیمن میر کے بعض اشعار اور میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالمانہ انداز میں اپنے افکار وخیالات بھی سپر دقلم کئے۔ میں نے میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالمانہ انداز میں اپنے افکار وخیالات بھی سپر دقلم کئے۔ میں نے ان مرحوم کی تحریب پورااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہر جگہ دے دیا ہے لہذا تفصیل وہاں ہے معلوم ہوجائے گی۔اللہ ارحمہ و اغفرہ ، آمین۔

''شعرشورانگیز'' کی جلداول کی اشاعت کے وقت میں اکھنو میں برسر کارتھا۔ پچھ مدت بعدا یک با، جب میں اللہ آباد آبا تو مجھے جلداول کا ایک نسخہ ملاجس کے ہر صفحے کو بغور پڑھ کرتمام اغلاط کتابت، جتیٰ کہ طباعت کے دوران مٹے ہوئے یا دھند لے حروف کی بھی نشان وہی جلی قلم ہے کی گئی تھی۔ میں بہت تحیر اور متاثر ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتابوں کا ہر ہر لفظ پڑھتے ہیں اور''شعرشور انگیز'' کے سلسلے میں بطور خاص متنی ہیں کہ اس میں کوئی غلطی کتابت کی ندرہ جائے۔ بیکسالا تھینچنے والے صاحب ( مجھے ان کا نام بعد میں معلوم ہوا) اللہ آیا دے نوجوان شاعر نیر عاقل کے تھے۔ میں ان کی محبت اور محنت کاشکر بیادا کرتا ہوں۔

اس کے بعد معروف شاعر جناب حنیف جمی نے (اس وقت وہ مود ہاضلع ہمیر پور میں قیام پذیر نتے، اب دھم تری چینیں گڈھ میں ہیں) جھے لکھا کہ انھوں نے '' شعر شور انگیز'' کی چاروں جلدیں بغور پڑھ کر ہر صفحے پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور بعض مطالب اور مسامحات پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ میں نے ان کے تمام استداراک اور تصحیحات اور تجاویز منگالیں اور انھیں انتہائی توجہ سے پڑھا۔ حنیف جمی صاحب نے حدیث اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میر ہے ہو یا غلط ہمی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی سب باتوں کومکن حد تک میں نے متن میں ان کے نام کے ساتھ درج کر دیا ہے۔

اسی زمانے میں میرے ایک اور کرم فر مااور دوست جناب شاہ حسین نہری اور نگ آبادی نے نہا ہے۔ خوبصورت لکھائی اور نہایت مفصل اور باریک باتوں ہے بھری ہوئی اپنی عالمانہ تحریر جھے بھیجی۔ جناب نہری نے بھی چاروں جلدوں کے اغلاط کتابت درج کئے تھے اور قرآن وحدیث پربنی کئی نکات پر بھی گفتگو کی تھی۔ ہر دوحفرات نے بعض الفاظ ومحاورات کے معنی پربھی کچھ معلومات مہیا کی تھیں یااستی سار بھی جھے تھے۔ میں نے نہری صاحب کے تمام مباحث اور نکات کو مکن حد تک ان کے حوالے ہے کتاب کے متن میں شامل کرایا ہے۔

کے عرصہ ہوا انجمن ترقی اردو (ہند) کے موقر رسائے ''اردوادب' میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یو نیورٹی کے جناب ڈاکٹر عبدالرشید کا ایک طویل ضمون شائع ہوا جس میں 'شعرشور انگیز' پر بالکل ہے پہلو ہے گفتگوتھی۔ جناب عبدالرشید نے بعض الفاظ اور محاورات کے معنی اور تعبیر پر بحث تو کی ہی ، اساتذہ اور قد یم شعراکے کلام سے دلائل لا کرانھوں نے بتایا کہ کئی الفاظ اور محاور ہے جنسیں میں نے مختص بدمیر سمجھا تھا، دراصل مختص میر نہیں ہیں بلکہ اٹھاروی سعدی کے دوسر ہے شعراکے یہاں بھی موجود ہیں۔ مضمون کی اشاعت کے بعد میں بین بلکہ اٹھاروی مجھے مہیا کیس جن میں بعض دیگر الفاظ ومحاورات پر اسی انداز میں کلام کیا گیا تھی شرکے جناب عبدالرشید کے بیانات کومکن حد تک ان کے نام کے حوالے کے ساتھ

النسوس كراب وهمره وسيني

درج متن کرلیا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عبدالرشید کی مہیا کردومعلومات انتہائی عرق ریزی، وسعت تلاش و تخص،اور تحقیق لغات سے غیر معمولی شغف کا شوت ہیں۔

یں جناب شرے ماقل مرحوم، جناب فاراحد فاروقی مرحوم، جناب شاہ احسان المجرات کی محفول نے میرے اعماق و ہن جس نہری، اور جناب عبدالرشید کا شکر ہے دوبارہ ادا کرتا ہوں۔ ان حضرات کی محفول نے میرے اعماق و ہن جس المناف کیا اور وہ میری کتاب بیں اہم صحیحات اور اضافوں کا سبب ہے ، فیصد اللہ احسان المجزاء میں قوی کو سل برائے فروغ اردو ، اس کے فعال گذشتہ ڈائر کٹر ڈاکٹر حید اللہ بھٹ، پرٹیل پہلیڈ بھٹر آفیسر ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ، اور دیگر کارکنان کو سل بالخصوص جناب مصطفی ندیم خان خوری، ڈاکٹر کیلیڈ ہما اللہ، جناب احد، جناب محمد صمیم ، محر مد مسرت جہاں اور ڈاکٹر رجیل صدیقی کا بھی ممنون ہوں۔ کہیوٹری عمدہ کتاب احد، جناب محمد عمر برنان شاداب سے الزماں، ریاض احد، اور مجتی حید رقد رکا شکر بیرواجب ہے۔ سیدار شاو حید رن کا مل انہاک سے تینوں پروف پڑھاور چاروں جلدوں کے اشار ہے بھی از سرنوم رتب کے ۔ ان کا بھی شکر یہ اور کو کر را اور قضال کی دیجہ میں اختر نے دفتری و مدداریاں بھی ہے کے کرمیرا او جھ بلکا کر دیا۔ کا بھی شکر یہ اور افزائش ہمت رہی ہے۔ طلیل، جیلہ، باراں اور افتال کی دیجہ میں میں ہے کہ بیشہ باعث مسرت وافز ائش ہمت رہی ہے۔ اس کی بہلے کی مہیئے تک جناب ایس۔ موہن نے ڈائر کٹر کی حیثیت سے محر مدرشی چودھری برسرکار ہیں۔ ان کے بہلے کی مہیئے تک جناب ایس۔ موہن نے ڈائر کٹر کے ڈرائش میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی بہلے کی مہیئے تک جناب ایس۔ موہن نے ڈائر کٹر کے ڈرائش

انجام دیے تھے۔ میں ان دنوں افسران کاشکر گذار ہوں۔

شمس الرحمن فاروقى

الدآباد، تتمبر ۲۰۰۲

### خدائے نئی میرکہ غالب؟

اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہم نے ابھی میر کے ساتھ انصاف ہیں کیا۔ آل احمد مرور، مجنول گورکھوری، گوئی چند تاریک اور مجرحت عکری کی اکا دکا تحریوں اور اثر لکھنوی کی پرزور مدا فعت اور وکالت کے سوا میر شناسی کا دامن خالی ہے۔ فراق گورکھوری اور سیدعبداللہ اور بوسف حسین جیسے لوگوں کی تعریفوں نے تو میر کونقصان ہی پہنچایا۔ مجنوں صاحب نے (اور ان کی طرح مروار جعفری نے بھی کا مرمیں اپنا عکس ڈھونڈ تا چاہا۔ عکری صاحب نے میر کوغالب سے بڑھا دیا، کین عکری صاحب نے میر کوغالب سے بڑھا دیا، کین عکری صاحب نے میر کی برتری کے لیے جو دلائل دیے، وہ خود ایک ایے مفروضے پر بنی تھے جو دلیل کامخان تھا۔ پھر انھوں نے فراق گورکھوری کے لیے تقریباً یہ کہددیا کہوہ میر سے بڑھائی مقد نے بھی استاد کی ہاں انھوں نے فراق گورکھوری کے لیے تقریباً یہ کہددیا کہوہ میر سے بڑھائی صدیک سلیم احمد نے بھی استاد کی ہاں میں عمر کی ساحب کی تحصین مشتبرہ ہی میرکوغالب سے بڑھائے تا مضمونوں میں کہا، ای کوسلیم احمد نے ایک میں ہاں ملائی عکری صاحب نے جو پھی دو چھوٹے چھوٹے مضمونوں میں کہا، ای کوسلیم احمد نے ایک حیور نے میں ہاں ملائی ۔ عکری صاحب نے جو پھی دو چھوٹے چھوٹے مضمونوں میں کہا، ای کوسلیم احمد نے ایک حیور نے بیون نے میں رہی ۔ اکٹر لوگوں کواس بات کی فکر تو رہی کہ غالب کومیر سے بڑا شاعر، یا میرکوغالب سے بڑا وہیں کی وہیں رہی ۔ اکٹر لوگوں کواس بات کی فکر تو رہی کہ غالب کومیر سے بڑا شاعر، یا میرکوغالب سے بڑا شاعر، یا میرکوغالب سے بڑا

میں پے شتی فیصل ہو سکے،ان معاملات میں ہم میں ہے اکثر کے ذہن صاف نہیں تھے۔میر کی تنقید گھوم پھر کران چندمفروضات کی تابع رہی جومحد حسین آزاد نے بنائے تھے، یا میر کے بہترنشتر وں کے فرضی افسانے یر، پھراس تم کی غلط نبی پر کہ شیفتہ نے میر کے بارے بیں لکھاتھا کہ' پستش بغایت پست وبلندش بسیار بلند'' اول تو شیفتہ کون سے عرش ہے توئے ہوئے تارے تھے کہان کی رائے بے کھیکے شلیم کر لی جائے ، اور دوسری (اوراتنی ہی اہم) بات یہ کہ شیفتہ بے جارے نے توبیہ کہا بی نہیں تھا۔انھوں نے کہا در اصل بیر که'' بستش اگر چدا ندک بست است اما بلندش بسیار بلنداست '' کیکن جوانھوں نے نہیں کہاوہ مفروضدا تنامقبول ہوا کہ وہی آج بھی میرشناس کی مضمر بنیاد ہے۔اس طرح ،میر کے ایک شعر کی بنیا دیر، جس میں انھوں نے ایک طرح کی کسرنفسی ہے کام لیا ہے، بید خیال مشہور ہو گیا اور آج بھی مشہور ومقبول ہے کہ میر کوایہام اور رعایت لفظی ہے بخت نفرت تھی لینورالحن ہاشی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ میر اور سودانے ایہام کو''مردود قرار دیا۔' سودا کا بھی ایک شعر<sup>ع</sup> بظاہرایہام کے خلاف مل گیا، چلئے ثبوت کممل۔ اب اگر میر اور سودا کے کلام میں جگہ جبکہ ایہام اور رعایت لفظی کی کار فر مائی ہے، تو ہو، ان کا ایک شعر تو بظاہرایہام کےخلاف موجود ہے،بس ای کی بنیاد پر تنقید کی ممارت بلند کرتے چلیں جمیل جالبی نے بھی میر پراٹی تازہ کتاب میں یہی لکھا ہے کہ میرنے ایہام دغیرہ کوترک کردیا۔ اسی طرح ،میرکے بارے میں فراق صاحب اوران کی طرح کے غیر ذمہ دار نقادوں نے بیمفروضہ عام کر دیا کہ میر در دوغم کے شاعر ہیں اور ان کی شخصیت نہایت محزوں اور شکستہ اور ان کی زندگی نہایت در دہری ہے۔ ان کونہ منسی آتی ہے، نہ غصراً تا ہے، نہ بھوک پیاس گلتی ہے، وہ سرا یاعشق والم ہیں، دنیاان کی نظر میں تاریک ہے۔

ای طرح کا ایک مفروضہ میر کا'' خدائے خن' بہونا بھی ہے۔ جولوگ میر کو غالب پر فوقیت دینا چاہتے ہیں وہ جھٹ کہددیتے ہیں کہ صاحب آخر میر کو'' خدائے خن' کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ بزعم خود غالب کی موافقت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں'' خدائے خن' تو مرز ادبیر کے صاحب زادے مرز ا

یا جانوں دل کو کھنچے ہیں کیوں شعر میر کے

کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں

ع کی رنگ ہوں آتی نہیں خوش جھے کو دو رگی

مکر خن و شعر میں ﴿ ایہام کا ہوں میں

ان اشعار پر بحث کے لیے ملا خطہ ہوغزل ۲۲۷۔

ادی گوجی کہاجا تا ہے۔ مرزااوج بہت بڑے وضی تھے لیکن شاع معمولی درجے کے تھے۔ لہذا ' فدا سے خن' کہلانے سے کچونیس ہوتا۔ واقعہ سہ ہے دہ دونوں کے استدلال غلط ہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے کس شاع کو' فدا نے خن' کہد دیا تو بیاس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ واقعی فداخن ہے۔ اور اگر کسی خراب یا معمولی شاع کو' فدا نے خن' کہد دیا گیا تو اس سے بیٹا بہت نہیں ہوتا کہ اچھا شاع فدا نے خن نہیں ہوسکا۔ سب شاع کو' فدا نے خن' کہد دیا گیا تو اس سے بیٹا بہت نہیں ہوتا کہ اچھا شاع فدا نے خن نہیں ہوسکا۔ سب کیوں کہ خالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو فدا نے خن نہیں کہ سکتا۔ لیکن میر کے ہوتے ہوئے خالب کو میں فدا نے خن کہنا ممکن نہیں۔ بیال وجہ سے نہیں کہ ان میں سے ایک شاع روم رہے ہوئے خالب کو بھی فرم کی ہو، اس کے موث کی ہو، بیک خال وجہ سے کہن فدا نے خن' کی اصطلاح جس نے بھی وضع کی ہو، اور جس غرض سے بھی وضع کی ہو، اس کے معنی خالات ہیں عالی کا مرتبہ میر سے بلندتر ہے، لیکن اس کے یا وجود خالب کو میں فدا نے خن نہیں کہنا ، بعض معاملات میں غالب کا مرتبہ میر سے بلندتر ہے، لیکن اس کے یا وجود خالب کو میں فدا نے خن نہیں کہنا ، بعض حالات میں غیر کو فدا نے خن کہ سکتا ہوں۔ اگر اس اصطلاح کے معنی ' سب سے اچھا شاع' نیا' دس سے براشاع' ' ہوت تو لکھنو والے ہزار متعصب ہی ، بالکل کنو میں کے مینیڈ کے سبی ، بیکن کو میں خدا نے خن نہ ہدیے۔ مینیڈ کے سبی ، بیک کو کئی کے مینیڈ کے سبی ، بیک کو تیک کے میرانیس کا تو کیا فاظ کو لئے فاظ کرتے ، مرز ااورج کو اس وحر نے خدا نے فدا نے خن نہ ہدیے۔

میرا خیال ہے کہ اس ' خدا ہے تحن' کے معنی کا تعلق میر کے اس بدنام قول ہے ہے کہ اس وقت شاعر صرف ڈھائی ہیں ، ایک تو خود میں ، ایک مرزار فیع اور آ دھے خواجہ میر درد۔ اور جب کسی نے میر سوز کا نام لیا تو انھوں نے چیس بہ جبیں ہو کر کہا'' خیر پونے تین سہی ،لیکن شریفوں میں ہم نے ایسے تخلص موز کا نام لیا تو انھوں نے چیس بہ جبیں ہو کر کہا'' خیر پونے تین سہی ،لیکن شریفوں میں ہم نے ایسے تخلص مہیں سنے۔'' قاری شاعری کی روایت میں ''خدا ہے تین'' کی اصطلاح نہیں ملتی۔ ہاں بعض شعرا کو پیمبر کا رہیں صرور دیا گیا ہے۔ چنال چہ شہور قطعہ ہے۔

در سه شعر کس پیمبر انند هر چند که لانبی بعدی ابیات وقصیده وغزل را فرددی و انوری و سعدی

ظاہر ہے کہاس سے مرادیہ ہے کہان تین شعرانے ان تین اصناف کوقائم وستفل کیا اور آخیس

انھیں وقار بخشا اور ان اصاف میں اپنے بیرو بیدا کے جس طرح کہ بغیبر مذہب کی بنا ڈالتا ہے، اس کو قائم و مستقل کرتا ہے اور اپنے بیرو بیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ میر نے جب اپنا پونے تین شاعر والا بدنا م زمانہ فقر ہ کہا تو ان کی مرادیہ نھی کہ میں اور سودا شاعری میں درجہ کیغیبری یا درجہ خدائی رکھتے ہیں۔ فاری شاعر نے فر دوی یا انوری یا سعدی کو خدائی کا درجہ نہیں دیا تھا، کیوں کہ اگر پیغیبری کا تلاز مہ برقر اررکھنا تھا تو خدائی کی شرط پورا کرنے والا شاعروہ ہوتا جوان تینوں کے پہلے ہوتا اور تینوں اصناف پرقا در ہوتا۔ ہم ہے بھی خدائی کی شرط پورا کرنے والا شاعرہ ہوتا جوان تینوں کے پہلے ہوتا اور تینوں اصناف پرقا در ہوتا۔ ہم ہے بھی جانے ہیں (لیکن اکثر بھول جاتے ہیں) کہ میر ، سودا کے علاوہ درد کے بھی قائل تھے۔ چنا نچوان کا قطعہ ہے (دیوان اول)۔

کیا رہا ہے مشاعرے ہیں اب لوگ کچھ جمع آن ہوتے ہیں میر مرزا رفع و خواجہ میر کتنے اک یہ جوان ہوتے ہیں

لبذا انھوں نے درد کو آ دھا شاعر اس وجہ سے نہیں کہا کہ ان کے خیال میں دردخراب شاعر سے ، یان میں شاعر انہ صفات صرف بدرجہ کصف تھیں۔ میرکی مراد دراصل بیتی کہ جہاں خودان کو اور سودا کوغرزل کے علاوہ تھیدہ اور مثنوی میں بھی دخل ہے ، دردصرف غزل کو ہیں۔ لبذاوہ آ دھے شاعر ہیں۔ اور میرسوز چوں کہ ایک معمولی در ہے کے غزل کو ہیں اس لیے وہ آ دھے شاعر ہیں۔ اس بات کی تقد ایق عالب کے اس خط سے ہوتی ہے ، جس میں انھوں نے حاتم علی مہر کولکھا تھا: '' نائخ مرحوم جوتمھا رے استاد علی میرکولکھا تھا: '' نائخ مرحوم جوتمھا رے استاد تھے ، میرے بھی دوست صادق الوداد تھے ، مگر یک فئے تھے۔ صرف غزل کہتے تھے ، تھیدے اور مثنوی سے ان کوعلاقہ نہ تھا۔'' اس بات سے قطع نظر کہ غالب کو یہ بات معلوم نہتھی کہ نائخ نے چارمثنویاں کہی ہیں ، کتے کی بات بیہ ہے کہ غالب نے غزل ، تھیدہ اور مثنوی کا نام لیا، لہذاوہ شاعر جو کم سے کم ان تین اصناف میں طبح آزمائی نہ کرتا ہو ، وہ کمل شاعر کہلانے کاحق دار نہ تھا۔

اب میر کا حال دیکھئے۔ اشتھے یا برے، وہ کسی صنف میں بندنہیں ہیں۔غزل، تصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رہا می ان سب میں انھوں ۔۔ خاصا کلام چھوڑا ہے۔ اور اگر شہر آشوب اور واسوخت اور ججو کوالگ اصناف مائے تو آٹھ اصناف میں میر کا کلام خاصی مقدار میں موجود ہے۔ واسوخت کی ایجاد کا سہرا بھی

بقول بعض میر کے سر ہے۔ انھوں نے ایک بح بھی تقریباً ایجادی۔ اس کے برخلاف غالب نے اردو میں مثنوی تو خیر کسی بیکن صرف غزل، قصیدہ اور ربائی کہی۔ غالب نے منے جھوٹا کر لینے کی حد تک اردو میں مثنوی تو خیر کسی بیکن مرشہہ اور دوسری اصناف میں انھوں نے بچھ بین کہا، ہاں مرز ا دبیر کے رنگ میں مرجے کے بچھ بند کسے لیکن مرشہ مکمل نہ کیا اور خود ہی کہا کہ بیمر جے سے زیادہ واسو خت معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ موجودہ صورت میں ہم اسے ایک تا مکمل نظم کہ سکتے ہیں، مرجے کا نام نہیں دے سکتے عروض میں غالب کا کوئی نفر نہیں۔ جہاں تک معیار کا سوال ہے، غالب کا تصیدہ میر کے تصید ہے ۔ بھینا بہتر ہے، لیکن میر کا تصیدہ اتنا کم زور ہجی نہیں ہے، جتنا کم زور اسے مشہور کیا جا تا ہے۔ میر نے مشاق تصیدہ کو یوں کی طرح مسدس اور مثمن دونوں طرح کی بحروں میں تصیدے کسے ہیں، جب کہ عام طور پر نصور ہیے کہ تصیدے کا مسدس اور مثمن دونوں طرح کی بحروں میں تصیدے کہاں تشمیب میں زیادہ تنوع نہ سہی ، لیکن مدح و مبالغہ و رشکوہ ابندی آ ہنگ میں وہ بالکل کور بھی نہیں ہیں۔

مرہ اور مالب اس میدان میں (اردوکی حد تک) بالکل قابل اعتنائیں، جب کہ میرکی مثنویاں، خاص کروہ اور عالب اس میدان میں (اردوکی حد تک) بالکل قابل اعتنائیں، جب کہ میرکی مثنویاں، خاص کروہ مثنویاں جن میں برسات، اسپنے گھر کی خراب حالی، مثنویاں جن میں برسات، اسپنے گھر کی خراب حالی، تسک نامی گاؤں کی بدحالی کا ذکر ہے، یہ بعض بجویات ہمارے ادب کا قیمتی حصہ ہیں۔اصناف کی گرت کے اعتبار سے کوئی شاعر میرکا بدمقابل ٹہیں، جنی کہ مودا بھی ٹہیں۔ کیوں کہ سودانے کوئی واسوخت ٹہیں تکھا، اوراگر چہ مثنوی نمانظمیں انھوں نے بہت کی تھیں، لیکن انھوں نے کوئی عشقیہ مثنوی، یا مثنوی کوئی اوراگر چہ مثنوی نمانظمیں انھوں نے بہت کی تھیں، لیکن انھوں نے کوئی عشقیہ مثنوی، یا مثنوی کوئن کے طور پر برسننے والی نظم ٹیس کھی ۔ کڑت اصناف میں سودا، میر کے بچھ ٹرد یک ضرور چینچتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شاعر ہیں۔ لہذا ایسے شاعر کو، جوا ہے عہد کا متاز ترین شاعر ہو، دور جس کے کلام سے ہرصنف کا نمونہ خاصی مقدار میں مل جاتا ہو، شاعر کو، جوا ہے عہد کا متاز ترین شاعر ہو، دور جس کے کلام سے ہرصنف کا نمونہ خاصی مقدار میں مل جاتا ہو، جس نے ایک صنف اور ایک بحر قطر بیا خودا بجاد کی ہو، اس کو'' خدا ہے خن'' کہا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ ای طرح، مرز ااون کو ن خدا ہے خن'' اس لیے کہا گیا کہ اردوز بان میں اس سے براعروضی کوئی پیدا نہ ہوا۔ خدا اس ب بات عام انسانوں پر اپنا قانون نا فذکر تا ہے اورعروضی اپنی بساط مجراصول فن اور شعرگوئی کے تو اپنی ما ماسب بات عام انسانوں پر اپنا قانون نا فذکر تا ہے اورعروضی کو'' خدا ہے خن'' کہنا کوئی ایسی نا مناسب بات

لکین جوسوال دراصل یو جینے کا ہے وہ یہ ہے کہ میرنے اتنی بہت ی اصناف کو کیوں برتا؟ بہتو صحیح ہے کہ خود کو بڑا شامر یا تکمل شاعر تشلیم کرنے کی خاطر شاعر کو مختلف امناف میں طبع آزمائی کرنا ہوتی ہے۔ کیکن ہماری روایت کی روسے شاعری کے بنیا دی اصناف تو صرف تین ہیں ،غز ل ،قصیدہ اور مشنوی۔ غالب نے ان ہی تین کا ذکر کیا ہے۔ مرثیہ غالب کے زمانے میں بھی یا قاعدہ صنف بخن نہ بنا تھا مودااور میرتو تقریباً سوبرس بہلے منے ممکن ہے میراور سودانے مرثیہ حصول تواب اورا ظہار عقیدت کے طور برہمی افتیار کیا ہو، لیکن اس عقیدت کا اظہار تو قصیدے میں جمی ممکن تھا، جیسا کہ غالب اور ذوق نے کیا۔ لہذا طرح طرح کی اصناف میں طبع آ زمائی کی تو جیہہ صرف ان باتوں سے نہیں ہو سکتی۔ واسوخت، تعمیین، شكارنامه، شهرآ شوب، ان سب كى كيا ضرورت تقى؟ مير نے تواسينے ويوان ميں تضيين كا با قاعدہ عنوان قائم کیا ہے، اور شکار ناموں میں بھی غزل داخل کی ہے اور مدحید، تہنیتی مثنوی بھی لکھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ المعیں اس بات کی پچھے ہوں ی ہے کہ ہرطرز اور ہرصنف میں خود کو ثابت کریں۔میرا خیال ہے کہ اصناف ے بیشغف زندگی سے شغف کوظا ہر کرتا ہے۔ میرنے بڑی بحر پورزندگی گذاری تھی ،اور بیتمام زندگی ان کی شاعری میں اتر آئی ہے۔ کیا عجب ہے اگر گونا گوں اصناف سے بیر اور انہا کے بھی اس کا استعارہ ہو۔ ہاری تاریخ میں میر کےعلاوہ کوئی بڑاشعرابیانہیں جس نے: مانے کےسر دوگرم استے دیکھیے ہوں۔ جوجنگوں میں شریک رہا ہو،جس نے بار بارٹزک وطن کیا ہو،جس نے بادشاہوں اورفقیروں کی صحبتیں اٹھائی ہوں،جس نے عسرت اور بھی کے وہ دن دیکھے ہوں، بقول خودائے '' کتے اور بلی کی طرح'' زندگی بسر کرنی بڑی ہو،جس نے آ رام کے دن بھی دیکھے ،وں، جوصوفیوں میں صوفی ،رندوں میں رنداور ساہیوں میں سیابی رہا ہو۔ زعر کی کے ہررنگ کوقبول کرنے اور برنے کے بی جذبے نے انھیں'' ذکر میر'' ك آخر مين فخش لطيفے اور " فيض مير" ميں درويشوں اور الل الله كے محير العقول وا قعات شامل كرنے ير ا کسایا اورای جذبے نے انھیں عشق کی وہ منزل دکھائی جس کے آھے جنون کی مملکت ہے۔ انھیں اس بنا پر علم کلام ،تصوف اور فقد کی اصطلاحیں بھی اتن ہی آسانی سے ہاتھ آ جاتی تھیں ،جتنی آسانی ہے وہ فاری کے نامانوس اور مشكل فقروں اور محاوروں كوكرونت ميں لے ليتے تھے۔ آس نے اينے مرتب كردو" كليات میر' کے دیاہے میں خیال ظاہر کیا تھا کہ میرنے اتنے بہت سے نامانوی اور مشکل الفاظ اور فقروں پر دسترس خان آرزو کی محبت میں حاصل کی ہوگی۔اس سلسلے میں آسی نے خان آر: و کے لغت"جراغ

ہدایت'' کا حوالہ بھی دیا ہے۔ بعد میں نثار احمد فارو تی نے بیٹا بت کردکھایا کہ میرنے'' ذکرمیر'' میں صفحہ یہ صفحہ'' جِراغ ہدایت'' کے لغات استعمال کیے ہیں۔ یہ بات میر کے خلاف اتی نہیں جاتی جتنی ان کے حق میں جاتی ہے، کیوں کہاس ہے ان کی ہمہ گیرطبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی، کہ وہ اتنی قدرت رکھتے تھے کہادھرادھر کے الفاظ کو بھی اپنی عبارت میں اس طرح کھیا دیں کہ ٹھونس ٹھانس نہ معلوم ہو۔میرکیاس ہمہ گیری کے سامنے غالب کی دلچسپ اورشوخ وسنجیدہ شخصیت کم رنگارنگ معلوم ہوتی ہے۔ شیلی کی ظم (Epipsychidion) کامسوده اس بات کاشامد ہے کدوہ پہلے قافیہ کھے لیتا تھا اور پھر اس يرمصرع بنانے كى سعى كرتا تھا۔ بودليئر كے بارے ميں Peter Quennell نے اپنى کتاب Baudelaire and the Symbolists اس اکھا ہے کہوہ چھوٹے چھوٹے پر چے پر چیول پر ان نے اور دلچسپ الفاظ کولکھ لیتا تھا جواہے دوران مطالعہ نظر آتے تھے۔اس کے یاس لکڑی کا ایک بکس تھا،اوروہ ان تمام پر چوں کواسی بکس میں محفوظ رکھتا تھا۔ جب وہ ظم کہتا تو معنی خیزیا دلچیپ الفاظ کو صفحے پر جگہ جگہ کھ کرنظم کا ڈھانچہ بناتا ، چھرقانیے درج کرتا ،اوراس طرح ان کے گر ذظم کو کمل کرتا۔تو پھر ہمارے میرنے کیا جرم کیا کر لفظول کو ای طرح لغت اور کتاب ہے جمع کر کے اینے کلام میں واخل کیا؟ ڈبلیو نی ۔ یے ش کوشریا نوں کی بیاری ہوگئ جے arteriosclerosis کہتے ہیں۔اے اس لفظ کا آ ہنگ اتنا پند آیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے ( Lord of Lower Egypt ) کہلانے کے مقابلے میں arteriosclerosis کا مریض کہلا تا زیادہ پیند ہے! معلوم ہوا الفاظ سے دلچیں کے باب میں مشرق و

جولوگ شخصیت کی ہمہ گیری کوشاعر کا بھی معیار سجھتے ہیں ان کے لیے میر یقینا غالب سے

بڑے شاعر ہیں۔ ظاہر ہے کہ شخصیت کی ہمہ گیری شاعرانہ مرتبے کا ایک پہلوتو ہو عتی ہے، لیکن شاعرانہ
مرتبے کا تعین محض اس ہمہ گیری کے حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ ونیا کے بعض بہت بڑے شاعروں کی
شخصیتیں میر کے سامنے ہلکی بلکہ اکہری معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ وہ میرسے کمتر در ہے
کے شاعر ہیں۔ ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میر کو بھی و نیا کے بڑے شاعروں کی صف میں رکھنے میں
محصور کی تامل نہیں، اور ان کی اس بڑائی کی تقیر میں ان کی شخصیت نے حصہ بھی لیا ہے۔ بلکہ میں رکھنے میں
سکتا ہوں کہ ظاہری چک دمک میں غالب سے کم تر ہوئے کے باوجود میر نے اپنی ہمہ گیری کے باعث کی

مغرب کے بڑے شعرا کاروبیا یک ہی جبیا ہے۔

ایسے حامی بیدا کیے جوانھیں غالب ہے برتر مانے پرمصر ہیں۔اور یہ ہمہ گیری ان کی شاعری کے ممارے میدان میں موجود ہے، یعنی اس کا تعلق محض الفاظ کی کشر ت اور تنوع یا مختلف علوم و تجر بات کا براہ راست درک ہونے سے نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام مظاہر اور انسانی psyche کے تمام گوشوں سے ہے۔ درک ہونے نے تو اتنا کہہ کربس کر دیا کہ شاعری وہ ماضی ہے جو ہمارے سینوں سے چھوٹ نکلتا ہے۔ میر کے رکئے نے تو اتنا کہہ کربس کر دیا کہ شاعری وہ ماضی ہے جو ہمارے سینوں سے چھوٹ نکلتا ہے۔ میر کے یہاں ماضی اور حال دونوں برابر کی شدت سے موجود رہتے ہیں۔ بیلحوظ رہے کہ ''ہمہ گیری'' سے میری مراد'' پیچیدگی' نہیں ،اور ندا کہر ہے بین سے مراد'' سادگی' ہے۔ ''ہمہ گیری' اور روحانی طور پر تو فن کار کی شخصیت بمیشہ گہری اور چیدہ ہوتی ہے۔

غالب اور میر کا موازند کرنا، یا ان کا بیک وقت مطالعه اس غرض ہے کرنا کہ ایک کے ذریعے دوسر ہے پرروشنی پڑے، غلط کارگذاری نہیں، بلکہ دراصل دونوں کی تعنین قدر کی پہلی منزل ہے۔ یہا کشر کہا گیا ہے کہ غالب اور میرالگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔ ہیں نے اس بات ہے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ دونوں کے اسلوب مختلف ضرور ہیں، لین دونوں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں، اس معنی ہیں کہ دونوں کی شعریات ایک ہے ہے۔ یعنی اس سوال کا جواب کہ 'شاعری کی خوبیاں کیا ہیں' دونوں کی بوطیقا ہیں تقریباً ایک تھا۔ شاعری کے بارے ہیں دونوں کے بودرہ تو درواور سودا اور ایک تھا۔ شاعری کے بارے ہیں دونوں کے مفروضات ایک طرح کے تقے صرف اتنا کہنے کا منہیں ایک تھا۔ تا کہ بی روادہ تھے۔ کیوں کہاس ایک روایت کے پروردہ تو درواور سودا اور سے گاکہ دونوں ایک بی روایت کے پروردہ تو درواور سودا اور ایٹ و نائخ و غیرہ سب تھے۔ ہی وجہ ہے کہ ان سب شاعروں میں ایک سطی مماثلت بھی ہے۔ نائخ تو ایٹ کلام میں جگہ جگہ درد کا نام بھی لیتے ہیں۔ میری مراو یہ ہے کہ اس روایت کو تخلیقی اور اجتہادی سطی پر فالب اور میر نے تقریباً ایک ہی طرح برتا۔ یہ بات بالکل مہمل ہے کہ غالب نے شروع میں اینڈی بینڈی بینیک بعد میں ایک میں ایک دیا اور میر کا سادہ اسلوب اپنایا۔ لوگ غزلیں کہیں بعد ہیں انصوں نے میر کے زیراثر وہ انداز ترک کردیا اور میر کا سادہ اسلوب اپنایا۔ لوگ بول جاتے ہیں کہ غالب کی بعض بہت مشہور اور نسبیت آسان غزلیں بھی ای زیاد کی یادگار ہیں جب وہ اینڈی بینڈی غزلیں کہدر ہے۔ تھے۔ لوگ بین کی مول جاتے ہیں کہ غالب کی بعض بہت مشہور اور نسبیت ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور اور نسبیت ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور اور نسبیت ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور اور نسبیت آسان غزلیں کی مورا جاتے ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور اور نسبیت ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور اور نسبیت ہیں کہ غالب کی بعض بہت شہور والے ہیں کہ غالب نے بیٹور کے غزلیں کو خوروں کی اور کو کے میں کو کو بیا کہ کی دیا کہ کو کیونوں کو کی بینوں کی مورا جاتے ہیں کہ غزلی کے کیونوں کے کو کی کو کی مورا کو بینوں کی کو کی کہت کی کو کیا کو کی کی دی کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو ک

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا عالب جس کا دیوان کم از گلشن سٹمیر نہیں

تقریباً لڑکین کے دنوں میں کہا تھا۔ غالب اور میرکی شعریات ایک طرت ک ہے، لیکن وہ

الگ الگ طرح کے شاعراس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے خیل کا عزاج محقف تھا اور ان کی زبان محقف ہے ۔ اللہ اللہ کا مخیل آسانی اور باریک تھا، میر کا تخیل زمٹی اور بدلگام ۔ عالب نے اپنی شاعری کے لیے اس طرح کی زبان وضع کی جے ''اوئی' زبان کہا جا سکتا ہے ۔ میر نے روز مرہ کی زبان کو شاعری کی زبان ہا جا سکتا ہے ۔ میر نے روز مرہ کی زبان کو شاعری کی زبان ہا جا سکتا ہے ۔ میر نے روز مرہ کی زبان کو شاعری کی زبان ہا دنیان ہا دیا ہے میں ان کے اور بھی شریک ہیں، مثلاً جراً ت اور مصحفی اور بعض چھوٹے شعرائیک میر کے دیا ہے میں ان کے اور زبان ہیں روز مرہ کے معلوقوانائی میر کے ہی تھو اور اظہار ہیں میرکی ہی جو داری اور اور فاری عزبان ہیں میرکی ہی چیدگی کے فقد ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اظہار ہیں میرکی ہی جو داری اور البہام اور خیال ہیں میرکی ہی چیدگی کے فقد ان کے باعث جراً ت ، مصحفی ، احسن ابلنہ بیان ، یقین ، تاباں ، وغیرہ میر کے سامنے طفل کمتب معلوم ہوتے ہیں ۔ غالب نے میرکی زبان اور اسلوب کو بھی اختیار نہ کیا جس طرح کی ''اشرافیہ'' اور ''وئی' زبان کے وہ خالق تھے ، وہ میرکی ہی زبان کو تول ہی نہ کر سکتی تھی ۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ این مرکم ہوا کر رکوئی اور دل نا دال تھے ہوا کیا ہے وغیرہ غز کیں میرکی ہی زبان میں بالکل غلط ہے کہ این مرکم ہوا کر رکوئی اور دل نا دال تھے ہوا کیا ہے وغیرہ غز کیں میرکی ہی زبان میں ہوتے ہیں ۔ اس کے شوت کے لیے میر کے بیتین شعر یا لکل قلم ہر داشتہ لکھتا ہوں

اب کہیں جنگلوں میں طنے ہیں حصرت خطرت خطر مر گئے شاید اب کلی بھی تفس میں ہے دشوار کام سے بال و پر گئے شاید شور بازار سے نہیں اٹھتا رات کو میر گھر گئے شاید

(ديوان دوم)

میر کے بہترین شعر نہیں ہیں، کین میرکی''سادہ زبان' والے نمائندہ شعر ہیں۔ان اشعار میں '' جنگلوں''' دعفرت خطر'''مر محے شاید''' کے گئی''' کام سے محیے''''شور بازار سے نہیں اٹھتا''، '' رات کو گھر مجئے' جس لیجاور ماحول کے فقر ہے ہیں ان کا غالب کے کلام میں نام ونشان نہیں ملتا۔الیا نہیں ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ کیا۔لیکن بیاستفادہ اسلوب کی سطح پڑئیں بلکہ مضمون کی سطح پڑتھا۔ مہر کا تخیل اور ان کی زبان غالب سے کس طرح مختلف ہیں ، اس کی تفصیل آئندہ بیان ہو

گی۔اس دفت ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا مقصوہ ہے۔جس طرح بعض لوگ یہ کہے جیں کہ غالب اور میرا لگ الگ طرح کے شاعر جیں اور ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعے کے لیے سود مند کہیں ہوسکتا ،اس طرح بعض یہ کہتے جیں کہ غالب کا بہترین کلام اگر سارے کا سارانہیں تو بیشتر میرے مستعار ہے۔ یگانہ چنگیزی اور اثر لکھنوی اس نظریے کے مویدین جی چین چیں چیس جیس اس نظریے ہے ہے۔ نالم عالی ہے۔ یگانہ چنگیزی اور اثر لکھنوی اس نظریے کے مویدین جی چیس چیس چیس جیس ساس نظریے سے ہیں جا سکتا ہے کہ فالب کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ،میر کا کلام کافی ہے۔ فالب کا بہت ساکلام میر سے ، اور دیگر اساتذہ سے مستعار ہے ، یہ بات اتنی بار کہی گئی ہے کہ اس کے رویس تھوڑی بہت تفصیل سے کام اور دیگر اساتذہ سے مستعار ہے ، یہ بات اتنی بار کہی گئی ہے کہ اس کے رویس تھوڑی بہت تفصیل سے کام لین ہے جانہ ہوگا۔

پہلی بات تو یہ کہ پرانے اساتذہ کے شعر پر شعر کہنے میں غالب کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہاں زمانے کا رواح تھا، اور میر نے بھی ایسا کیا ہے۔ ایس گنا ہوست کہ در شہر شانیز کنند۔ بلکہ میر نے تو بعض اوقات پرانے شاعروں کا براہ راست ترجمہ ہی کر دیا ہے، غالب نے ایسا شاید بھی نہیں کیا۔ ترجمہ اگر تخلیق قوت کا حامل ہوتو بری بات نہیں۔ میری مراد صرف یہ ہے کہ غالب کے یہاں echo یعنی بازگشت کی کیفیت ہے، جب کہ میرکا استفادہ اکثر زیادہ براہ راست اگر چہتی تھی ہے۔ مثال کے طور پر حالی نے میر اور سعدی کا صاف ترجمہ ہے۔ اور سعدی کا صاف ترجمہ ہے۔

مير: پيار كرنے كا جو خوبال جم په ركھتے ہيں كناه ان سے بھى تو پوچھتے كيول استے تم پيارے ہوئے

(د يوان اول)

سعدی: دوستال منع کنندم که چرا ول به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنیس خوب چرائی

یہ بات میچ ہے کہ تخلیقی شان کی وجہ سے میر کا شعر بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور بقول حالی ''بیار ہے ہوئے'' کافقرہ'' خوب چرائی'' سے بہتر ہے۔لیکن میر کا شعر بہر حال سعدی کا ترجمہ ہے۔میر کا ایک اور شعرد کمنے کے میہ بیدل کا ترجمہ ہے

> ایر: زیر فلک رکا ہے اب جی بہت ہمارا اس بے قضا قض میں مطلق ہوا نہیں ہے

ہمت چہ قدر زیر فلک بال کشایر پست است بحدے کہ دریں خانہ ہوا نیست

بيدل:

میر کابیشعرد بوان دوم میں ہے،اس دیوان کے مرتب ہوتے دفت ان کی عمر بچاس ہے متجاوز متھی۔اتنی مشق کے باوجود وہ بیدل کے مضمون کو آ گئے نہ لے جاسکے۔اس کے برخلاف انیس ہیں برس کے غالب نے بھی بیدل سے یہی مضمون لیا تواس میں ایک بات پیدا کردی ہے

برہم ہے برم غنی بہ کی جنبش نشاط کاشانہ بس کہ نگ ہے غافل ہوانہ ما لگ

میرکاایک بہت مشہوراورعمہ ہشعر بیدل ہے مستعار ہے ۔ میر: افسردگی سوخت جاناں ہے قہر میر دامن کوئک ہلاکہ دلوں کی بجھی ہے آگ

(ولوان دوم)

بیدل: آتش ول شد بلند از کف خاکسرم باز میجاے شوق جنبش دامان کیست دیوان چہارم میں میر کاایک بہت عمدہ شعر ہے

خوش زمزمه طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر ہم پرستم میہ صبح کی فریاد سے ہوا

یے مضمون بابا افضل کاشی کا ہے اور میر کواس قدر پیند تھا کہ وہ تا عمراس کو با ندھا کے ۔میری گنتی کے مطابق ویوان اول سے لے کر دیوان پنچم تک میر نے اس مضمون کو بدل بدل کر آٹھ بار با ندھا ہے۔
اس خیال کونظیری نے بالکل نیار تگ و مے دیا ۔میر نے نظیری کے خیال کو ہاتھ لگانے کی کوشش کہیں نہیں کی ، شایداس لیے کہ وہ نظیری ہے آگے جانے ہے قاصر تھے نظیری کے شعر میں جوشور انگیزی ہے ، اس نے معنی اور مضمون دونوں کی ندرت کو د بالیا ہے ۔میر نے اس کا جواب تلاش نہ کیا ، اچھا ہی کیا ہے ،

برند بجائے پر و بالش مرو منقار مرغے کہ بلنداز مرایل شاخ نوا کرد کیکن میر نے اکثر جگہ فاری استادوں کوبھی پیچھے چھوڑ ویا ہے۔اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں جگہ بلے گی۔ توان باتوں ہے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ یہ ہرشاعر کا دستور ہے۔ اس زمانے میں کم وبیش سب لوگ پرانوں کے شعر پرشعر کہتے تھے۔ آتش کا توبی عالم ہے کہ وہ میر کے بغیرلقمہ نہیں تو ڑ سکتے۔ ادرتقرییا ہمیشہ انھوں نے میر کے ضمون کو پہت کردیا ہے۔ تعجب ہے کہ اثر نکھنوی اوران کے ہم نواؤں نے آتش پر کوئی ایرادنہ کیا۔

ووسری بات بیہ ہے کہ غالب نے جہاں جہاں میر ہے مضمون یا کسی بات کا کوئی پہلومستعارلیا ہے ہیشاس میں تی بات بیدا کی ہے، یا پھر مزید معنویت داخل کی ہے۔ انھوں نے شعر پرشعر لکھنے کے بجائے جراغ سے چراغ جلایا ہے،اورا کثر اوقات ان کا چراغ میرے روشن تر نکلا ہے۔اولیت کا شرف میر کوضرور حاصل ہے، اور تخیل کا بھیلاؤ جیسا کہ میر کے یہاں اکثر نظر آتا ہے، غالب کے یہاں وہ صورت نہیں لیکن مضمون اور اسلوب اور معنی میں غالب جو پچھ میر ہے مستعار لیتے ہیں۔اس پر بسا او قات اضافہ ہی کرتے ہیں۔کولرج نے ایک اور سیاق وسباق میں کیا خوب کہا تھا کہ شاعر کو یہ نازیبا ہے کہ وہ فطرت کی جیب کاٹے۔ ہاں، اسے فطرت ہے قرض لینا جاہیے، اور اس طرح کہ قرض کی اوا ٹیگی قرض لینے کے مل ہی ہے ہوجائے۔میر کے ساتھ غالب کا پھھالیا ہی معاملہ ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب نے شعر کہنے کے کئی انداز میر سے سکھے۔ یہ میر کی عظمت کے ساتھ عالب کی بھی عظمت کی دلیل ہے۔غالب کے بہت سے اشعار میں میر کی جلوہ گری ہے، نیکن غالب نے میر کی قدر کو گھٹا یا نہیں ، کیوں کہ انھوں نے میر کےمضامین کے ساتھ انصاف کیا۔ دوسروں (مثلاً آتش اور فراق) میں یہ بات نہیں۔ تیسری بات بیر که غالب نے میر کے بہت ہے مخصوص مضامین وموضوعات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اورخود غالب کے بہت سے مخصوص موضوعات ومضامین ندمیر سے مستعار ہیں اور نہ کسی اور ہے۔ وہ صرف ان کے اپنے ہیں۔ دومثالوں سے یہ بات صاف ہوجائے گی۔ رونے کامضمون اورمعثوق کے چېرے کا آفتاب کی طرح ہونے کامضمون غالب،میراور تمام د نیامیں مشترک ہے۔لیکن ان دونوں کو ملاکر میر کاز مین تخیل ایک نئ شکل ایجاد کرتا ہے۔ دیوان سوم میں ہے ۔ مڑ گان تر کو یار کے چیرے پید کھول میر

ال آب خشد سبزے کو تک آفاب دے

غالب کے یہاں اس پیکر اور اس بے لگام تخیل کا کوئی نشان نہیں حرید یہ کہ آب خشہ کی ترکیب جیر نے اختراع کی ہے، یہکی افت میں نہیں ملتی۔ اس طرح ، سر میں شور بدگی اور اس کے باوجود او پر او پر سکون کامضمون غالب اور میر کے یہاں مشترک ہے۔ لیکن اس میں تمام کا نئات کوسمو و بینا اور روشنی ، حدت چہل پہل اور در دوسوز سب کو یک جا کروینا صرف غالب کا کام ہے ۔

باوجود کی جهال منگامه پیدائی نبیس بی چراغان شبتان دل پردانه مم

البذاب بحنا كه غالب كا بيش تربهترين كلام، ياتحو (ابهت بهترين كلام مير سے مستعاد ہے، غلط هم عرف الله على الله ع

قالب اور میر کے بارے میں بیمفروضہ مجی مہل ہے کہ میر کے کلام میں ایتھے شعر خال خال

ہی ہیں اورا گرانموں نے عالب کی طرح اپنے کلام کا متخاب کیا ہوتا تو ان کے حق میں اچھا ہوتا۔ میر کے

یہاں بہتر نہیں تو وہ تین ہی سونشر ہوں ہے، بیہ خیال اس لیے عام ہے کہ لوگوں نے میر کا مطالعہ بغور اور

بالاستیعاب نہیں کیا۔ فراق صاحب نے بنزی فیاضی سے کام لینتے ہوئے میر کے یہاں '' قدر اول'' کے

اشعار کی تعداد'' غالبٌ و حاتی تین سویا اس سے پکھی کم یا زیادہ'' بتائی ہے۔ (اس حماب کی بھی واد ویتا

ہیا ہے ۔) جھے سے ایک مرحوم بزرگ نقاد نے بیان کیا کہ میر کے یہاں کی صفح اللنے پر ایک شعر ملتا ہے۔

میر کی شخاصت سے زیادہ ہماری کم کوش نے اس طرح کے خیالات کو حام کیا ہے۔ اور ان خیالات کو استخام

میر کی شخاصت سے ذیادہ ہماری کم کوش نے اس طرح کے خیالات کو حام کیا ہے۔ اور ان خیالات کو استخاب میر کی شخاصت کیا بھی ایسانی کرتے تو اچھا ہوتا۔ واقعہ سے ہم خالب نے نیٹرور عمر کے کلام سے استخاب ضرور

کیا بھی ایسانی کرتے تو اچھا ہوتا۔ واقعہ سے ہم خالب نے نشرور عمر کے کلام سے استخاب ضرور

کیا بھی ایسانی کرتے تو اچھا ہوتا۔ واقعہ سے ہم خال کہ بی بار استخاب کرنے کے بعد خالب نے پھر بھی میں ان کا کلیا سے دیس کی بیک نمی ایسانی کر بھر کے کہا تھوں کیا جا اور ۲۸۱ سے استخاب کی دیان اول سے نیار میں کیا بیک بیات کو بھر اس کا کلیا سے دیان اول سے ذیادہ چھی ان کا کلام چھا نے نہ بھی و ہے تو بھی ان کا کلیا سے میر کے دیوان اول سے ذیادہ چھیم نہ ہوتا۔ لیڈوا غالب کے کلیات اردو کا اختصار اس بنا پر نہیں سے کہا تھوں

نے سخت انتخاب کر کے کمزور شعر نکال دیے تھے۔لیکن یہ مغروضہ اس قدر عام ہے کہ بھر کا تھنے کیات میں دیکھتے ہی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھر نے عالب کی طرح انتخاب تو کیا نہ تھا، اس لیے اس کلیات میں امجھا براہ رطب دیا بس سب جمع ہوگا۔اگر پورا کلیات، بغور پڑھا جاتا تو حقیقت کھل جاتی کہ بھر کے بہاں اگر چہ ہر شعر دحیہ اعلیٰ کوئیں پہنچا ہوا ہے،لیکن کلام کا اوسلا معیار پھر بھی اس قدر بلند ہے کہ خود کلیات ہی انتخاب کا تھم رکھتا ہے۔املی در سے کے اشعار چار ہزار سے بقیناً کم نیس ہیں، اور کلیات کے کم سے کم اس فی صدی اشعار ایتھے شعر کے جانے کے مشتق ہیں۔ زیر نظر انتخاب کی شخامت کم رکھنے کے لیے جھے کئنے بی صدی اشعار ایتھے شعر کے جانے کے مشتق ہیں۔ زیر نظر انتخاب کی شخامت کم رکھنے کے لیے جھے کئنے بات ہوں۔

جیسا کہ بل اور جمہ چکا ہوں ، زبان کے توع ، تجربہ حیات کی کشرت اور شخصیت کی ہمہ گیری میں عبر کا مرتبہ غالب سے اعلیٰ ہے۔ خالعی تعقل اور تجربید اور نازک خیالی میں غالب کا ورجہ میر سے بلند ہے۔ ووثوں کے یہاں برابر ہے۔ لیمنی ووثوں بے صد مضمون آفریں ہیں۔ غالب کا تخیل آسانی ہے اور میر کا تخیل زمنی لیمنی غالب تجربیدی (abstract) زیادہ ہیں اور میر شخوں اور مرکی (concrete) زیادہ ہیں۔ معنی آفریٹی میں دوثوں برابر ہیں۔ ہاں ایک صفت ہیں اور میر شخوں اور مرکی (concrete) زیادہ ہیں۔ معنی آفریٹی میں دوثوں برابر ہیں۔ ہاں ایک صفت کیفیت کی میر کے یہاں ایک ہے جو غالب کے یہاں بہت کم ہے۔ میر کا کمال میہ بھی ہے کہ عنی آفریٹی میں دوثوں کے یہاں کشریت سے جی دعایت لفظی سے دونوں کو بے حد شخف ہے۔

اس مجموعی محاکے کی روشن میں ،اوراس بات کو مدنظرر کھتے ہوئے ، کہ میر نے غالب سے زیادہ امنا ف سخن کو برتا ہے، ہم کہ سکتے ہیں کہ '' خدا ہے خن'' کا خطاب میر کو ہی زیب ویتا ہے۔

# (۲) غالب کی میری

عالب نے میر سے بار باراستفادہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غالب اور میرا کیا ہی طرح کے شاعر تھے، لیمنی بعض مظاہر کا کتات اور زندگی کے بعض تجربات کو شعر میں ظاہر کرنے کے لیے دونوں ایک ہی طرح کے وسائل استعال کرنا پند کرتے تھے۔ اس کا مطلب بینیں کہ غالب کا اسلوب میر سے مستعارہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زندگی کے کسی موقع یا منزل پر غالب نے طرز میر کو افتتیار کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دونوں شاعروں کی ذبنی ساخت اور طرز فکر میں مماثلت تھی۔ عملی سطح پر اس ساخت اور طرز فکر کا اظہار اسلوب بے زیادہ رویئے اور ان چیزوں کے استخاب میں ہے جن کے ذریوں ساتھ اور زندگی کے تجربات کو ظاہر کیا ہے۔ میں استخادہ تحسین کی قتم کا ہے، لیمن اگر آتھیں کی شاعر کے میر نے فاری شعرائے استفادہ کیا ہے، کین ان کا استفادہ تحسین کی قتم کا ہے، لیمن اگر آتھیں کی شاعر کے مہاں کوئی مضمون یا گوشہ پیند آیا تو اضوں نے بھی افتیار کرلیا۔ اس کے برخلاف غالب نے میر کے ساتھ دہ بہاں کوئی مضمون یا گوشہ پیند آیا تو اضوں نے بھی افتیار کرلیا۔ اس کے برخلاف غالب نے میر کے ساتھ دہ بات کو کوئی بڑا شاعرا ہے کئی بڑے چیش رو کے ساتھ کرتا ہے، لیمن اضوں نے میر کے بات اور وسائل اظہار کو اسپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ غالب اور میر کا وہی معاملہ ہے جو مشلاً از را پاؤنڈ Ezra کی کوشش کی ، لکھا گر

اپنی طرح۔میر کوزبانی خراج عقیدت بہت پیش کئے گئے ہیں۔ان میں ناتخ بھی ہیں،جنھوں نے میر سے کچھ خاص حاصل نہ کیا۔ان میں آتش کے شاگر درند بھی ہیں جو آتش، ناتخ اور خود کوطرز میر کا شاعر بتاتے ہیں، چنانچے رند کاشعرہے \_

### شخ ناتخ خواجه آش كسوا بالفعل رند شاعران منديس كهته بي طرزمير جم

حالا نکہ اصل صورت حال ہے ہے کہ رند کے بہاں ایک شعر بھی میر کی طرح کا نہیں۔ آتش کا کلام نے میر کے مضامین بہت اڑائے لیکن نہ ان کا فرہن میر کا ساتھا، نہ تخیل، نہ مزاح ۔ لہذا آتش کا کلام میر کے مضامین کامقتل بن گیا ہے، تائے نے خود میر کی تعریف کی ہے، لیکن نائے نے میر کا طرز اختیاذ نہ کیا۔ طرز تو بعد کی بات ہے، نائے کو زبان پراس طرح کی قدرت بھی نہ تھی جو میر کا خاصہ ہے۔ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نائے یارند یا ذوت میر کی طرح کے شاعر نہ تھے، اس لیے ان کی تعریفوں بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نائے یارند یا ذوت میر کی طرح کے شاعر نہ تھے، اس لیے ان کی تعریفوں کو رسی کہد کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی ہے بھولیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے میر کا بھاری پھر چوم کر چھوڑ دیا اور ان کے تعریفی اشعار میر کی عظمت تو تا بت کرتے ہیں لیکن خودان شعرا کے بارے میں ہمیں پھوٹیس بتاتے۔

سے بات ایک صد تک سی ہے۔ لیکن نائخ ، ذوق ، رندوغیرہ کے تحر لیفی اشعارے یہ نتیج بھی لکا اسے کہ ان لوگوں کی نظر میں ان کے اپنے رنگ کلام کا جواز میر کے یہاں مل جاتا ہوگا۔ یعنی وہ خود کو اسی شعریات کا پاپند سیجھے ہوں گے جو میر کی تھی۔ یہ نتیج بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے میر کا ذکر صرف خود کو ''عزت وار' بنانے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ واقعی تھی میر ہوتے تو میر کا پچھتو پر تو ان کے یہاں نظر آتا۔ لطف کی بات سے ہے کہ غالب، جنھوں نے میر سے واقعی استفادہ کیا، ان کو بھی میر کا رسی خراج گذار سمجھ لیا گیا۔ لیکن غالب کے بارے میں ہے کہ ویا گیا کہ اپنے آخری زمانے میں انھوں نے میر کا طرز اختیار کیا۔ لیکن غالب کے بارے میں پہلے کہ چکا ہوں ، کہ غالب کا وہ شعر جس میں انھوں نے میر کے دیوان کو ''کم ازگاشن شمیر نہیں'' کہا تھا ، ان کے زمانہ نو جوانی کا ہے۔ اور وہ شعر جوگاشن شمیر نہیں'' کہا تھا ، ان کے زمانہ نو جوانی کا ہے۔ اور وہ شعر جوگاشن شمیر نہیں'' کہا تھا ، ان کے زمانہ نو جوانی کا ہے۔ اور وہ شعر جوگاشن شمیر نہیں'' کہا تھا ، ان کے زمانہ نو جوانی کا ہے۔ اور وہ شعر جوگاشن شمیر نہیں'' کہا تھا ، ان کے زمانہ نو جوانی کا ہے۔ اور وہ شعر جوگاشن شمیر نہیں کے کہ کہا ہوں کہ میری مراداس مقطع سے ہے۔ اس کی تحریر کے وقت مشہور ہے ، وسط عمر کا ہے ، کیوں کہ بیغزل سے میری مراداس مقطع سے ہے۔

# ریختے کے شمصیں استاد نہیں ہو غالب کتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر مھی تھا

ان حقائق کے ساتھ ساتھ ہم اگراس ہات کا بھی خیال رکھیں کہ غالب نے میرے دل کھول کراستھادہ کیا ہے، اور جن غزنوں نے عالب کوغالب بنایا، ان میں سے اکثر الی ہیں جوغالب نے تمیں برس کی عمر کو وینچنے ہے پہلے کھی تمیں، اور غالب کا میر سے استھادہ تقلیدی نہیں بلکہ تخلیقی ہے، تو یہ بات تابت ہوجاتی ہے کہ غالب کے خلیقی سرچھے میں جود صارے آکر مطبع ہیں ان میں بیدل اور سبک ہندی کے بعض ووسرے '' بدنام' شعراکے علاوہ میر کا دریائے ذخار بھی ہے۔ ہمیں حالی کا بیان کردہ واقعہ نہ بھولنا جا ہے جہاں غالب نے میرکوسودا پرتر جے دی تھی اور ذوق نے سودا کو میر یر۔

اس نظریے کی خارجی شہادت شاعری اورفن شعرکے بارے میں ان خیالات میں ال سکتی ہے جومیراور غالب کی تحریروں میں منتشر ہیں الیکن جن کو یک جا کر کے دیکھا جائے تو ان دونوں شاعروں کا نظریة شعرمرتب ہوسکتا ہے۔میرنے'' نکات الشعرا'' میں مختلف شاعروں کے بارے میں جولکھا ہے اس ہے بھی ان کا نظریة شعرایک حد تک مستنبط ہوسکتا ہے، کیکن وہاں ضرورت استنباط واستخراج کی ہوگی، کیونکہ شعر یا شاعری کے بارے میں براہ راست بیان" نکات الشعرا" میں مشکل سے ملے گا۔اس کے برخلاف،میر کے کلام میں شعرا در شاعری کے بارے میں بعض براہ راست با تنب مل جاتی ہیں۔ان اشعار ے بینتیجہ نکالناغیر ضروری ہے (اگر چہ بی غلط نہ ہوگا) کہ میر کے اپنے شعروں میں وہ سب خوبیاں ضرور ہوں گی جن کا ذکر انھوں نے شعر کے صفات اور محاسن کے طور پر کہا ہے۔ کیکن میا شعار ہمیں میضرور بتاتے ہیں کہ میر کے خیال میں شعر میں کیا صفات ومحاس ہونا جا ہے۔ لیعنی میر کے کلام ہے ان کا نظریۃ شعرتو برآ مر موسکتا ہے، لیکن میڈا بت نہیں موسکتا کہ خودان کا کلام اس نظریعے پر بورااتر تا ہے۔اس طرح ، غالب کے خطوط میں شعرا درشاعری کے بارے میں جومنتشرا ظہاررائے ہے، اس کو یک جا کر کے بیمعلوم کیا جا سکتاہے کہ شعر کے صفات دمحاس کے بارے میں غالب کا نظریہ کیا تھا۔لیکن بیضر دری نہیں کہ خود غالب کا کلام ان نظریے پر بورا اترے۔ بہر حال ،ہمیں اس وقت اس بات سے براہ راست بحث نہیں کہ غالب اورمیر کے نظریات شعرخودان کے کلام پر کہاں تک صادق آتے ہیں۔ بحث اس وقت سے کہان کے نظریات کیا ہیں، اور اگر ان نظریات میں قرار واقعی مماثلت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوں کہ ووٹوں

شاعروں کا نظریہ شعر بڑی حد تک یکساں تھا،اس لیے دونوں کی وہنی ساخت اور طرز فکر ہیں ہما ثلت تھی،
اور دونوں کو شاعری سے جو تو قعات تھیں وہ بڑی حد تک یکساں تھیں۔ غالب نے بعض دوستوں اور
طاقا تیون کے کلام کی رسمی اور مبالغہ آمیز تعریفیں کی ہیں، ان کونظر انداز کر کے ان کے براہ راست نظریاتی
خیالات پر توجہ سیجے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معنی آفرینی،شور انگیزی،مناسبت الفاظ اور رعایت فن، کو ہنیادی
اہمیت دیتے تھے۔میر نے بھی انھیں چیزوں کو اہمیت دی ہے۔

تفتہ کے نام خطیس غالب کامشہور تول ہے: '' بھائی شاعری معنی آفریٹی ہے، قافیہ پیائی نہیں ہے۔'' سید جھرز کریاز کی کے نام سندیس غالب لکھتے ہیں: 'معنی سے طبیعت کو علاقہ اچھا ہے۔'' عاتم علیٰ مہر کی تعریف کرنے ہوئے غالب معانی نازک اور اچھوتے مضامین کا ذکر کرتے ہیں۔افسوس ہے کہ اگر ''معنی آفرین' ' مے نے پرانے لوگوں کی پرائیاں ترک کیس توان کی اچھائیاں بھی ترک کردیں۔ چنا نچاب''معنی آفرین' کی اصطلاح اس قدر فریب ہو چگ ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے متند تول نہیں ماتا۔ پچاس پرس پہلے بھی کی اصطلاح اس قدر فریب ہو چگ ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے متند تول نہیں ماتا۔ پچاس پرس پہلے بھی لوگ اس اصطلاح سے کتنے بے خبر تھے، اس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیاز فتح پوری نے فراق گور کھ پوری جیسے تبی وامن شاعر کو بھی معنی آفریں کھو دیا۔ وراصل معنی آفرین سے مرادوہ طرزییان ہے جس میں ایک بی بیان میں کئی طرح کے معنی ظاہریا پوشیدہ ہوں۔ اس اصطلاح پر بحث غزل ۵ می میں ورکھتے۔ معنی آفرین اور مضمون آفرین ہی ہماری شعریا سے کی بنیاد ہیں۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے شعراباریار اور مضمون آفرین ہی ہماری شعریا سے کی بنیاد ہیں۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے شعراباریار اور مضمون کا ذکر کرکہ جیں سے

آبرو: شعر کومضمون سیتی قدر ہو ہے آبرو قافیہ سیتی ملایا قافیہ تو کیا ہوا

حاتم : متفق باللفظ وبالمعنى كهيس بين خوش خيال مصرع برجسته و دلچسپ سرتا با تخج

مومن: ترچشعرمومن بحی نهایت خوب کهتا ہے کہاں ہے لیک معنی بند صفحوں یاب اپناسا

واضح رہے کہ معنی آفرینی اور نازک خیالی الگ الگ چیزیں ہیں لیعنی نازک خیالی اور معنی آفرینی ہم معنی نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی شعر میں نازک خیالی اور معنی آفرینی دونوں ہوں یا محض نازک خیالی، یا محض معنی آفرینی ہو۔ غالب نے مومن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی طبیعت معنی آفرین تھی۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ مومن کے ہال معنی آفرینی سے زیادہ نازک خیالی ہے۔خود غالب نے افرین تھی۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ مومن کے ہال معنی آفرینی سے زیادہ نازک خیالی ہے۔خود غالب نے ایے شعر ہے۔

#### قطرہ مے بس کہ جرت سے نفس پرور ہوا خط جام مے سراسر رشتہ گوہر ہوا

کے بارے میں میہ کہہ کر کہاں شعر میں خیال ہے تو بہت دقیق، کین لطف کی کھٹیں، یعنی کوہ کندن وکاہ بر
آ وردن، معنی آ فرینی اور نازک خیالی کا فرق اشاروں اشاروں میں بیان کر دیا تھا۔ بیشعر نازک خیالی کی
انتہائی مثال ہے، لیکن معنی آ فرینی سے خالی ہے۔ اگر اس میں معنی آ فرینی کار فر ما ہوتی تو اس کا نتیجہ کوہ
کندن وکاہ برآ وردن نہ ہوتا، جیسا کہ مومن کے شعروں میں اکثر ہوتا ہے۔ غالب نے قدر بلگرامی کے
مطلع پراصلاح دیتے ہوئے اس کی جوتو جیہہ بیان کی ، وہ بھی معنی آ فرینی کو بیجھنے میں ہماری مدوکرتی ہے۔
قدر کا شعرتھا۔

لاکے دنیا میں ہمیں زہر فنا دیتے ہو بائے اس بھول معلیاں میں دغا دیتے ہو

غالب نے رویف (ویتے ہو) کوجمع غائب (ویتے ہیں) کر دیا اور لکھا کہ''اب خطاب معثو قان مجازی اور قضا وقد رہیں مشترک رہا۔''یعنی معنی کا اضافہ ہوگیا۔لہٰذا وہ بیان جس میں معنی کے زیادہ امکانات ہوں معنی آفرینی کا حال کھہرتا ہے۔

غالب کی طرح میرنے بھی نازک خیالی کاؤکرٹیس کیا ہے، لیکن معنی آفرینی اور پیچید گی کاؤکر کیا ہے۔میر کے بعض شعرحسب ذیل ہیں

> نه هو کیول ریخته بے شورش و کیفیت و معنی گیا هو میر د بیوانه ربا سودا سومستانه (د بیوان اول)

زلف سا پیج وار ہے ہر شعر
ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا
(دیوان چہارم)
طرفیں دکھے ہے ایک شخن چار چارمیر
کیا کیا کیا کہا کریں ہیں زبان قلم ہے ہم
ہرورق ہر صفح ہیں اک شعرشورائیز ہے
عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا

تفتة كے ايك شعر كى تعريف كرتے ہوئے غالب نے لكھا تھا كـ" چارلفظ بي، اور جاروں

واقعے کے مناسب۔ 'ای طرح ،''فسانہ کا بن ' کے سرنا ہے پہنتظر شاگر دھنحنی کے شعر کا حوالہ دے کر یادگار زبانہ ہیں ہم لوگ یادر کھنا فسانہ ہیں ہم لوگ

غالب تحسین کے انداز بیل لکھتے ہیں کہ "یاد رکھنا" "فسانہ" کے واسطے کتا مناسب ہوتا ہے۔ بیمناسب ہوتا چاہئے۔ بیمناسب افغلی بھی ہوسکتی ہے اور معنوی بھی۔ رعایت اور مناسبت کے فرق پر بحث فرال میں مناسبت کے فرق پر بحث فرال میں ویکھیں۔ فن کی رعایت سے مراد ہوہ چیزیں، فن جن کا نقاضا کرتا ہے، اور جنس "رعایت" کہا جاسکتا ہے۔ فاہر ہے کہ اس رعایت سے مرادوہ تمام فی جتھ کنڈ ساور بناو ہیں جن سے مناسبت لفظی ومعنوی کا اظہار ہوتا ہے۔ میران نکات کو لفظ" اسلوب" سے فلا ہر کر تے ہیں۔ ان کے خیال میں" اسلوب" بی فن کی پیچان ہے۔

میر شاعر بھی زور کوئی تھا دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب

(د يوان اول)

و بوان اول اور دیوان دوم کی دوہم طرح فر لوں کے مقطعوں میں مناسبت کے تصور کومیر نے عملی طور پر ظاہر کیا ہے۔ دونوں شعروں میں '' آ ب''،'' پانی'' اور'' روانی'' کا علاز مدافقتیار کر کے '' آ بخن'' کی تعریف بہم پہنچائی ہے ۔

دریا ش قطرہ قطرہ ہے آب ممرکمیں ہے میرمون ذن رے ہر کیکن ش آب

(د يوان اول)

دیکھونو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر ورسے ہزار چند ہے ان کے خن میں آب

(ويوان دوم)

بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر میر اور غالب کی شعر بات میں اتن عما تکت ہے تو ان کے اشعار میں عما تکت کو ل نہیں؟ اس کے کئی جو اب عمکن ہیں۔ایک تو وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میر اور غالب کے بہت سے اشعار میں مماثلت ہے، یہما ثلت عالب کے خلیق استفادے کا ثبوت ہے اوراس کا اظہار روسیے اوران کا نتات وذات کے بارے اظہار روسیے اوران اشعار کے احتقاب میں ہوا ہے جن کے ذریعے دونوں نے کا نتات وذات کے بارے میں اپنے تجر بات کو بیان کیا ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ پھر غالب کا کارنامہ بی کیا ہوتا؟ تیسرا جواب مے کہ پھر غالب کا کارنامہ بی کیا ہوتا؟ تیسرا جواب مے کہ میر نے شعر کی ایک اورخصوصیت کاذکر کیا ہے جے" کیفیت" کہتے ہیں رج

شهو كيول ريخته بيشورش وكيفيت ومعنى

عالب نے ''کیفیت' کاؤکر کہیں نہیں کیا ہے۔اس اصطلاح کے بھی معنی اب تم ہو گئے ہیں ،
لیکن در حقیقت کیفیت اس چیز کا نام ہے جس کوؤ بن میں رکھ کر بیدل نے اپنامشہور فقرہ کہا ہوگا کہ'' شعر خوب معنی نہ دوارد۔'' یعنی وہ صورت حال جب شعر میں کوئی خاص معنی نہ ہوں ، یااس کے معنی پوری طرح فوراً ظاہر نہ ہوں ، کین اس کا جذباتی تاثر یا محاکاتی اثر فوری ہو۔ بعض اوقات الیے شعر کے معنی الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتے لیکن اگر اس کا جذباتی تاثر یا محاکاتی اثر دیر یا نہ ہو، یا بعض مخصوص سیاتی وسبات کا مختاج ہو، تو اس شعر میں کیفیت نہیں ، بلکہ سطیعت ہوگی۔ میر نے اس نظر یے کواس طرح بھی بیان کیا ہے ۔

### کس نے س شعرمیر سے شہا کہو پھر ہائے کیا کہا صاحب

(ويوان دوم)

'' کہیو پھر' میں شعرکوسرف و ہرانے کی ورخواست نہیں ہے، بلکہ کانہ یہ بھی ہے کہ ایساشعراور
میں کہو۔ غالب کے یہاں کیفیت کے شعر خال خال ہیں، کین میر کے یہاں ایسے شعر کثرت ہے ہیں۔
فراق صاحب کے یہاں کم کم اور ناصر کاظمی کے یہاں اکثر شعر کیفیت کے حالل ہیں، اسی لیے لوگوں کو
خیال ہوتا ہے کہ فراق اور ناصر کاظمی طرز میر کے شاعر ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ کیفیت کے علاوہ شعر میرکی
منام ترخصوصیات غالب کے یہاں غالب کی اپنی تخلیقی شان کے ساتھ وار د ہوئی ہیں۔ ان کی شعریات
کے کئی پہلوؤں میں مما ثلت ان کے دبئی اشتراک پروال ہے۔

ایک کنته یہ جی ہے کہ غالب کے موضوعات میر کے مقابلے میں محدود ہیں۔ غالب کے یہاں استغلبام کی فرادانی میر سے زیادہ ہے، اس لیے ان کا کلام میر سے زیادہ رنگار گلب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن روز مرہ کی زندگی اور اس کے واقعات سے جتنا شغف میر کو ہے اتنا غالب کوئیس۔ غالب تر غیر معمولی واقعات کی ہی بعض اوقات ایک انداز ہے پروائی ہے بیان کر جاتے ہیں۔ان کے برخلاف میرتمام واقعات کو بھی بعض اوقات ایک عظم پر برتے ہیں اوران ہیں جذباتی یا تجرباتی معنویت اوراہیت واخل کرتے ہیں۔واقعات کی کم شرت اوران کی جذباتی معنویت کی بنا پرمیر کی و نیا، غالب کی د نیا ہے بہت مختلف نظر آتی ہے۔انتظار حسین نے عمدہ بات کہی ہے کہ ان کونظیرا کبرآبادی ہیں ایک افسانہ نگار اور میر ہیں ایک ناول نگار نظر آتا کا ہے۔نظیرا کبرآبادی کی حد تک تو ان کی بات میں کلام ہوسکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میرکی و نیا پی وسعت، واقعات کی کم شرت، غزل کے روایتی کر داروں کو واقعاتی سطح پر برتنے کی خصوصیت، اور عام زندگی کے معاملات تذکر ہے کہ باعث کسی بڑے ناول نگار کی دنیا معلوم ہوتی ہے۔

میرکا کلیات بھے چارٹس ڈکنس (Charles Dickens) کی یا دولاتا ہے۔ وہی افراتفری،
انو کھے اور معمولی اور روز مرہ اور جیرت انگیز کا امتزاج، وہی افراط، وہی تفریط، وہی ہے ساختہ گر جیرت انگیز مزاح، وہی بھیر بھاڑ ۔ معلوم ہوتا ہے ساری زندگی اس کلیات بیس موج زن ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا انگیز مزاح، وہی بھیر بھاڑ ۔ معلوم ہوتا ہے ساری زندگی اس کلیات بیس موج ذن ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا فقت نہیں، والت، ناکامی،
تجر بہتیں، عارفا ندوجد ان اور مجد و باندوجد ہے لئے کررعا اند برائتی تک کوئی ایسا لطف نہیں، والت، ناکامی،
نفر ہے، فریب شکتتی وفر دی وہ کوئی وہ کی ایسا جذبہ اور فعل نہیں جس سے میر نے اسپنے کو محروم رکھا ہو۔ الی صورت بیس
سپروگی اور مجو جت تک کوئی ایسا جذبہ اور فعل نہیں جس سے میر نے اسپنے کو محروم رکھا ہو۔ الی صورت بیس
ان کا کلام عالب سے بظا ہر مختلف معلوم ہوتا جیرت انگیز نہیں۔ بقول آل احمد سرور عالب ہمار سے سامنے وہ
مختل سچاتے ہیں جس میں زمین سے آسان تک ہر چیز آ جاتی ہے۔ سرورصا حب کا بیان بالکل درست
سے کین عالب کی مختل محفل ہی رہتی ہے۔ کا نتات نہیں بنتی ۔ عالب کا دیوان آیک پر تکلف اور طلسی و یوان
خانہ ہے۔ اس طلسم میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اور اکثر اس طرح کہ ایک ہی چیز کی گئی چیز یں دکھائی دیتی
ہند ہے، جی کہ دوہ دیوان خانہ بھی جس شہر میں ہروہ چیز نظر آتی ہے جواس دیوان خانہ کے طلسم میں
بند ہے، جی کہ دوہ دیوان خانہ بھی جس شہر میں ہوہ وہیر کا بی کلام ہے۔ الی صورت میں وہئی ساخت اور

ممکن ہے آپ کو خیال آئے کہ غالب اور میر کے درمیان شعریات کا کم وہیش مشترک ہونا کوئی خاص بات نہیں اور اس کی بنا پر بیدائے قائم کرنا کہ دونوں کی وہنی ساخت، ایک طرح کی تھی، جلد بازی ہوگا۔ آپ کہہ کے بیں کہ ہندا رانی شعریات اردو کے تمام کلا سیکی شعرا میں مشترک ہے، کوئی وجہنیں کہ مثلاً نائے یا آتش کی بھی شعریات وی ندہوجو غالب اور میرکتھی۔اس بات بیس تو کوئی کام نہیں کہ شاعری کے بارے بیس بہت کی عمومی باتیں اردو کے تمام کلا سی شعرا بیس مشترک ہیں، اور ہونا بھی چاہئے۔لیکن عام طور پر مشترک تفصیلات کے باوجود بنیادی جزئیات بیس اختلاف ممکن، بلکہ ضروری ہے۔ بیاختلاف کی وجو ل کی بنا پر ہوسکتا ہے۔ان بیس سے ایک وجد لاعلی یا کم انہی بھی ہوسکتا ہے، جیسار تم کے اس شعر سے طاہر ہوا ہوگا، جو میں نے او پر نقل کیا ہے۔لیکن بیا ختلاف وجی کی بار بھی ہوسکتا ہے۔اور بنیا دی ا تفاق کے باوجود طرز دیگر کے چان کی بنا پر بھی۔ آتش کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میرے مضامین بے تکلف استعمال کرتے ہیں۔اس بنا پر گمان گذر سکتا ہے کہ شاعری کے بارے میں ان کے دیالات میر سے مشاہر ہوں گے۔ بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ان کے دوشعر، جن میں ہے ایک بہت کے خیالات میر سے مشاہر ہوں گے۔ بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ان کے دوشعر، جن میں سے ایک بہت مشہور ہے۔جسب ذیل ہیں ہے۔

سنجھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال فکر رنگیں کام اس پر کرتی ہے پرداز کا بندش الفاظ جڑنے سے گوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا

(د بوان اول)

سے آت کا عزاقم ہے کہ پہلے شعر میں concept بعنی تصورات ژولیدہ اور غیر قطعی ہیں۔
''خیال' اور'' فکر رَکھیں'' کواصطلاحوں کے طور پر برتا ہے۔ لیکن '' فکر رَکھیں' مہمل ہے۔ یہ بات تو اہم ہے
کہ معثوق کی شبید خیالی ہوتی ہے، یا معثوق ہی خیالی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ شبیہ یار میں
''پرواز'' ( لیعنی جلال اور آرائش ) کا کام فکر رَکھیں کس طرح کرتی یا کرسکتی ہے۔ کیا'' فکر رَکھیں'' سے خیل مراو
ہے؟ یااس سے وہ صلاحیت مراد ہے جوا لیے الفاظ حاصل کر لیتی ہے جن کا تاثر محاکاتی ہوتا ہے یا گونا کوئی کا
ہوتا ہے؟ بیغیر قطعیت آتش کی فکر کا تصور ہے، ور نہ بنیا دی خیال وہی ہے جو میر کے یہاں ہے۔ دیوان سوم
نقش کہ وکا درون سیدگرم طلب ہیں و یے دیگ

جیسی خیالی پاس لیے تصویر چتیرے پھرتے ہیں دوسرے شعر میں آتش نے مناسبت کا اصول بیان کیا ہے۔ مگ کتنے ہی خوش کی اور قیمتی کیوں نہ ہوں ، اگر وہ مناسب ترتیب سے اور مناسب مقام پرنہیں ہیں اور رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے
ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ نہیں ہیں تو زیور تا کام اور بدصورت تھہرےگا۔ یہی حال شعر کا ہے ، کہ الفاظ
حکینوں کی طرح ہیں ،خود قیمتی اور خوبصورت ہیں لیکن ان کومنا سبت اور ہم آ ہنگی کے ساتھ استعمال نہ کیا
جائے تو شعر کامر تبہ کر جا تا ہے۔

اب بیاور بات ہے کہ آئش بہت استھے شاعر نہیں ہیں۔ لہذاوہ خودان اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن بنیادی بات ہے کہ آئش کی شاعری کو پر کھنے کے لیے اس تعریات کی ضرورت ہے جس کو جم میر کے لیے استعال کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو آئش کی شاعری کے بارے میں غلط نتا کج میر کے لیے استعال کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو آئش کی شاعری کے بارے میں غلط نتا کج تعلیں گے (جیساا کٹر ہوا بھی ہے۔)

اوپریش نے غالب اور میر کے شعر کی دنیا وک کا فرق ظاہر کرنے کے لیے تکھا تھا کہ میر کی دنیا روز مرہ کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور ان واقعات کو وہ ایک جذباتی معنویت بخش دیتے ہیں۔ ان کے یہال کر داروں کی کثر ت ہے۔ غالب کی دنیا آگر چہ میر ہی کے اتی بھر پور ہے لیکن اس میں واقعات اور کر داروں کی میر کثر تنہیں ، اس لیے دوٹوں کا تاثر مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میر اور غالب کے ایک ایک شعر کا مطالعہ دلچسپ اور کار آمد ہوگا۔ دوٹوں شعروں میں مرکزی کر دار، لیعنی شاعر اور عاشق ، کی موت کا ذکر ہے۔

ایر: جہال میں میرے کا ہے کو ہوتے ہیں پیدا سنا بید واقعہ جن نے اسے تاسف تھا

(ويوانسوم)

غالب: اسدالله خال تمام بوا اے دریغا وہ رند شاہر باز

میر کے یہاں ابہام اور کنایہ دونوں بہت خوب ہیں ابہام اس لیے کہ '' کا ہے کو ہوتے ہیں پیدا'' سے مراد بھی نکاتی ہے کہ میر جیسے لوگ شاذ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ آخر میر جیسے لوگ شاذ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ آخر میر جیسے لوگ است بدنصیب اور تکلف سے جینے مرنے والے لوگ ) پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ''میر سے' ہیں بھی ابہام ہے کہ میر جیسے غیر معمولی لوگ، یا میر جیسے بدنصیب لوگ، یا میر جیسے عاشق، وغیرہ - کنائے کا حسن سے ابہام ہے کہ میر جیسے غیر معمولی لوگ، یا میر جیسے بدنصیب لوگ، یا میر جیسے عاشق، وغیرہ - کنائے کا حسن سے

ہے کہ موت کاذکر براہ راست نہیں گیا، بلکہ ' میرواقعہ' کہہ کراس کوٹا بت کیا، اور بیابہام بھی رکھ دیا کہ میرکی موت یا قتل قابل ذکر واقعہ ہے۔ روز مرہ کے ایک واقعے میں میر اس طرح جذباتی معنویت اور شدت بجر دیتے ہیں۔ اب کر دارول کی کثر ت و کھنے: ایک تو میر خود، ایک و فخض جواس شعر کا متکلم ہے، اور تئیر ابرا اگروہ ان لوگوں کا جفول نے بیوا قعہ سنا اور تاسف کیا بجر متکلم ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک تو و فخض جواس شعر میں بول رہا ہے، بین جس کی زبان سے پوراشعرا وا ہوا ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ بہلام مرع کسی اور فخض نے نوراشعرا وا ہوا ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ بہلام مرع کسی اور فخض نے بوراشعرا وا ہوا ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ بہلام مرع کسی اور فخض نے بوراشعرا وا ہوا ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ بہلام مرع کسی اور فخض نے بولا ہے، اس کوئن کے تقمد بی کے طور پر دوسرا شخص جواب دیتا ہے۔ بنیا دی طور پر بیشعر کیفیت کا شعر ہے، لیکن بیر کیفیت بھی ان تدریتہ باریکیوں سے بیدا ہوئی ہے۔

غالب کا شعر بھی ان کے بہترین اشعار میں سے ایک ہے۔ بیشعر بھی بنیادی طور پر کیفیت کا شعر ہے، لیکن اس کی دنیا میں کر دارصر ف تین ہیں۔ ایک تو خود غالب، اور دوسر ہوہ دو فخض جو اس شعر کے متعلم ہیں۔ یعنی ایک شخص کی بہلے مصر سے کا متعلم ہے دوسر افخض دوسر ہے مصر سے کا۔ غالب کی شخصیت ''ربکہ شاہد باز'' سے قائم ہوتی ہے اور بہت خوب قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں مزید امکانات نہیں۔ ''تمام ہوا'' میں گہری سائس تھینچنے اور المیہ انجام کی کیفیت غیر معمولی قوت کی حامل ہے۔ غالب کی پوری زندگی سائے آ جاتی ہری سائس تھینچنے اور المیہ انجام کی کیفیت غیر معمولی قوت کی حامل ہے۔ غالب کی پوری زندگی سائے آ جاتی ہوتی ہے، جسوس ہوتا ہے کہ رندی اور شاہد بازی میں طفلا نہ کھلنڈ ر سے بن کے علاوہ کسی گہری اغرو فی کی کو چھپانے کی کوشش بھی تھی۔ المیاتی کیفیت اور کر دار کی چیدگی نے شعر کو عام واقعے کی سطے بہت بلند کر دیا ہے۔ لیکن اس کی دنیا، اس کا لہجہ اس کی زبان ، یہ سب ایک نسبتہ محدود مقام اصحاحات متعلق ہیں۔ میر کی طرح غالب نے بھی دومت کلموں کا امکان رکھ دیا ہے۔ کیوں کھمکن ہے پور اشعر ایک بی تو کھروز مرہ سے دور ہے، معمولی المی اور شخص نے اور دوسر اسی اور شعر میں ہے۔ کیوں دوسر سے مصر سے کا لہجہ چونکہ روز مرہ سے دور ہے، اس لیے مکا لمی خون کے المور شہیں جتنا میر کے شعر میں ہے۔

غالب کے یہاں روز مرہ سے دوری کا ذکر جھے میرکی اس خصوصیت کی طرف لاتا ہے جے میں ان کے عظیم ترین کارنا موں میں شار کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہ میر نے روز مرہ کی زبان کوشاعرکی زبان بنا دیا۔ یہ کام ان کے علاوہ کسی سے نہ ہوا، اور اس کی وجہیں متعین کرتا آسان نہیں۔" روز مرہ" کی تعریف دیا۔ یہ کام ان کے علاوہ کسی سے نہ ہوا، اور اس کی وجہیں متعین کرتا آسان نہیں۔" روز مرہ "کی تعریف بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ روز مرہ شخص، طبقے اور علاقے کے ساتھ تھوڑ ایا بہت بداتا رہتا ہے۔ تاریخ بھی اس پراٹر انداز ہوتی ہے۔ حالانکہ میرکی حد تک تاریخ کوئی اہم بات نہیں کیوں کہ ہم اس روز تاریخ بھی اس پراٹر انداز ہوتی ہے۔ حالانکہ میرکی حد تک تاریخ کوئی اہم بات نہیں کیوں کہ ہم اس روز

مرہ کاذکرکررہے ہیں جو میر کے زمانے میں مروح تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ دوز مرہ کا استعمال میر کے بہت ہے ہم عصروں سے ہم عصروں کے یہاں بھی ملتا ہے، پھر میر کی خوبی کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ میر کے ہم عصروں کے یہاں دوز مرہ شاعری کی سطح پڑییں۔ بلکہ اظہار خیال کی سطح پر برتا گیا ہے۔ جرائت، مصحفی ، اور میر کے سوسوشعروں کا مواز نہ اس بات کو واضح کر دےگا کہ جرائت اور صحفی کے یہاں وہ نہ داری اور پہندگی نہیں ہے جو میر کے یہاں ہو، نہ دان لوگوں کا روز مرہ محض روز مرہ ہے۔ اس میں زبان کا سطحی لطف ہے، شاعری نہیں ہے جو میر کے یہاں ہے۔ ان لوگوں کا روز مرہ محض روز مرہ ہے۔ اس میں زبان کا سطحی لطف ہے، شاعری شیس ہے۔ میر کا جو شعر میں نے او پڑتل کیا ہے وہ اس بات کی مثال کے طور پر کا فی ہے کہ میر نے روز مرہ کو شاعری کی مطرح بنا دیا ہے۔

لیکن روزمرہ کی تعریف قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ غالب کی زبان کو بھی روزمرہ کا ورجہ کیوں نہ دیا جائے؟ آڈن (Auden) نے لکھا ہے کہ عام زبان تو محض اس کام آسکتی ہے کہ اس میں زندگی کے عام سوال جواب ہو سکیس ۔ مثلاً ہیں کہ ''اس وقت کیا بجاہے؟''یا'' اشیشن کا راستہ کون سا ہے؟''آڈن کہ شاعر کا مسلم ہیہ ہوتا ہے کہ وہ اس زبان کو، جوروزمرہ کے کاروبار میں لگ کراپئی معنویت کھود بتی ہے، مشاعری کے معنویت کوش کاروبار میں سلم میں کہ شاعری کے معنویت کوش کا روبار میں اور پی معنویت کھود بتی ہے، کیوں کہ شاعری کے معنویت کوش کاروبار میں کس طرح نگائے ۔ اردوکی حد تک بید مسئلہ اتنا تعمیم نہیں ہے، کیوں کہ اردو میں اور پی زبان اور روز مرہ کی زبان ہڑی حد تک الگ الگ وجود رکھتی ہیں ۔ بھش اضافتوں کا ہی استعال دونوں زبانوں کو الگ کرنے کے لیے کافی ہے ۔ لیکن آڈن کے قول کی روشن میں روز مرہ کی تعریف متعین کرنے کی کوشش ہو گئی ہے۔

آؤن کے خیالات بڑی حدتک والیری (Valery) سے ماخوذ ہیں۔ والیری کہتا ہے کہ وہ زبان جوعام ضرور یات کے لیے استعال ہوتی ہے، وہ اپنامقصد پورا کر کے تم ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ بیان جس میں کسی عام عملی ضرورت یا خیال کا ظہار کیا گیا ہو، اپنامانی الضمیر اپنی خاطب تک پہنچانے کے بعد به کار ہوجا تا ہے۔ زبان کے اس استعال کووالیری عملی یا مجرواستعال کہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 'زبان کی علیم ملی یا مجرواستعالات میں بیان تا پا کھار ہوتا ہے، یعنی زبان کی بیئت، یا اس کا وہ طبیعیاتی بھوس حصہ کی عملی یا مجرواستعالات میں بیان تا پا کھار ہوتا ہے، یعنی زبان کی بیئت، یا اس کا وہ طبیعیاتی بھوس حصہ شے ہم گفتگو کا عمل کہ سکتے ہیں، افہام کے بعد قائم نہیں رہتا۔ بیروشنی میں محل جا تا ہے ( یعنی وہ روشنی جو بیان کا منظ مجمد لینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ) اس کا عمل پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس نے اپنا کام انجام دے بیان کا منظ مجمد لینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ) اس کا عمل پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس نے اپنا کام انجام دے بیان کا منظ ہوتا ہے۔ اس نے کہنے والے کا مائی الضمیر واضح کردیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی پوری ہوچکی ہے'۔ یعنی لیا ہوتا ہے۔ اس نے کہنے والے کا مائی الضمیر واضح کردیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی پوری ہوچکی ہے'۔ یعنی لیا ہوتا ہے۔ اس نے کہنے والے کا مائی الضمیر واضح کردیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی پوری ہوچکی ہے'۔ یعنی

وہ بیانات جو ملی ضرور تو ل کو پورا کرنے کے لیے کے یا لکھے جاتے ہیں، اپنا مقعد پورا کرنے کے بعد غیر ضروری اور ہے معنی ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملی ضرور تو ل کو پورا کرنے کے لیے جو بیانات کے یا لکھے جاتے ہیں، ان کی صورت روز مرہ کی ہوتی ہوگی۔ یا ان کی حیثیت روز مرہ کی ہوتی ہوگی۔ والیری کا کہنا ہے کہ بیذ بان شاعری کے کام نہیں آسکتی۔ شاعری کی حیثیت زبان بنانی پڑتی ہے۔ عام زبان، جے والیری '' پبلک کی زبان' کہنا ہے، روایتی اور غیر عقلی ہیکتوں اور قاعدوں کا مجموعہ موتی ہے، ایسا مجموعہ جو ب شریک کی زبان' کہنا ہے، روایتی اور غیر عقلی ہیکتوں اور قاعدوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایسا مجموعہ جو ب گرفتہ ہیں اور قاعدگی کا خاتی کروہ' ، ملاوٹ سے بھر پور اور ' لفظیات کے صوتی اور معدیاتی ردو بدل' کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

والیری اسی بنا پرشاعری اور زبان اور نظر میں فرق کرتا ہے۔ وہ اس بات پراصرار کرتا ہے کہ شاعری میں بھی افکار و نصورات بیان ہوتے ہیں۔ ''افکار'' کی تحریف وہ یوں کرتا ہے: ''فکر وہ کارگذاری ہے جو چیزوں کو ہمارے اندر زندہ کردیتی ہے، چو و چود نہیں رکھتیں ...اور ہمیں اس بات پر قادر کرتی ہے کہ ہم جزو کوکل ،صورت کو معنی سجھ لیس ، جو ہم میں التباس پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے بے چارے بیارے جسم سے الگ ہو کر بھی دکھے ہیں ، افعال کوئل میں لا سے ہیں ، دکھا تھا سے ہیں ...' والیری کہتا ہے کہ بیم نظر کی گرائی سائنس داں یا فلط ہے کہ شاعری کے نظر کی گرائی سائنس داں یا فلفی کے نظر کی گرائی سے مختلف ہوتی ہے۔ بیشعر کے مناعران میں اور جو دہوتی ہے ،شعر کے بیا ہرائے ہوتی ہوتی ہے۔ شعر کے بیا ہرائے ہوتی ہوتی ہے۔ بیشروری ہے کہشاعر کے شاعران میں نظر اور تجرید فکر موجود ہوتی ہے ،شعر کے بیا ہرا ہے۔ تلاش کرنا فضول ہے۔

تھوڑا ساغور بھی اس بات کو داضح کر دےگا کہ دائیری جس تنم کے شاعر کا ذکر کر رہا ہے، وہ عالب کی طرح کا شاعر ہے۔ لیان سے گریز کرتا ہے جو عام ضرور توں کو پورا کرنے عالب کی طرح کا شاعر ہے۔ ایس ایسا شاعر وہ فض ہے جس کی شاعری ہی تجریدی فکر ہے، اس لیے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ والیری کا شاعر وہ فض ہے جس کی شاعری ہی تجریدی فکر ہے، اس لیے اس کی زبان لامحالہ ان سطحی بیانات کے برعس عمل کرتی ہے جوٹھوس معلومات کی ترسیل اور او بی زبان استعمال کرتا ہے، ایسی زبان جوتجریدی فکر مے مملوم وتی ہے۔

اس کا بتیجہ بیڈکلا کہ وہ زبان جو تجریدی فکر ہے مملونییں ہوتی ،اور جسے والیری عام ضرورت کو پورا کرنے کے مقصد کے لیے کام آنے والی زبان کہتا ہے،روز مرہ کی زبان ہوگی۔ایسی زبان تصورات سے عاری ہوگی ،اس میں ٹازک یابار یک جذبات یا جذبات کے نازک یابار یک پہلوؤں کے اظہار کی بھی توت نہ ہوگی۔الی زبان میں آپ کھانے چائے کا آرڈروے سکتے ہیں ، مکن ہے ہی کہ کیں کہ در بھی تھے تم سے محبت ہے' ،لیکن اس زبان کو استعال کرتے ہوئے آپ خدا کی واحدیت اور اس کی احدیت کا فرق نہیں واضح کر سکتے۔ اس زبان کو استعال کرتے ہوئے آپ بیر بھی نہیں واضح کر سکتے کہ آپ کی مجبت اور مجنوں کی محبت میں کیا مشابہت اور کیا مفائرت ہے۔للذاروزمرہ کی تعریف بیہ ہوئی: وہ زبان جو تصورات (concepts) اور تازک یابار یک جذبات (subtle emotions) کو اواکر نے کی قدرت سے کم وہیش عاری ہو۔ ظاہر ہے کہ الی زبان میں یوی شاعری نہیں ہو گئی، بلکہ شاید شاعری بہیں ہو گئی۔ بی نہیں ہو گئی۔

واضح رہے کہ والیری کی تہذیب میں "روز مرہ" نام کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ والیری صرف شاعری اور غیرشاعری کی زبان میں فرق کرسکتا ہے، اس نے روز مرہ کی تعریف نہیں بیان کی ہے۔اس کے یہاں روز مرہ تھا ہی نہیں، لیعنی وہ مہذب، با محاورہ زبان جوعوامی بول حیال ہے مختلف اورنفیس تر ہے، کیکن جس میں تصوراتی اور جذباتی تفریقات یعنی categories بیان کرنے کی قوت نہیں ہے۔ لیکن والیری اور آ ڈن کے خیالات کی روشن میں روز مرہ کی تعریف قائم ہوسکتی ہے۔ چوں کدروز مرہ یا کم وہیش روز مرہ میں مارے یہاں بہت ساری شاعری کھی گئی ہے،اس لیے ہارے یہاں اس کی خاص اہمیت ہے۔خاص کر اس لیے کدا کٹر لوگوں نے روز مرہ کی ناطاقتی کو ہی اس کی خوبی سمجھا، اور اس کو'' زبان کی شاعری'' سے تعبیر کیا۔شاعری تو ایک ہی ہوتی ہے، زبان کی شاعری اور تصورات کی شاعری کی تفریق مہمل ہے۔وہ منظوم کلام جو ہمارے یہاں روز مرہ پر بنی ہے،اس کا بڑا حصہ غیرشعر کی شمن میں آتا ہے۔اگر میرنے بھی اس زبان پراکتفا کی ہوتی جو"زبان کی شاعری 'والول کے یہاں ملتی ہے تو وہ بھی صحفی ، جرائت، قائم اور یقین وغیرہ کی طرح طبقہ دوم کے شاعر ہوتے ۔میر'' روز مرہ'' کے یا'' زبان'' کے شاعر نہیں ہیں۔ان کی بڑائی اس بات میں ہے کہ انھوں نے روز مرہ کوشاعری کی زبان میں بدل دیا۔ نعنی اس میں وہ تو تیں وافل کیں جو تصوراتی اور جذباتی تغریقات کا احاطه کرسکیس، کیکن زبان کی جژیس پھر بھی روز مرہ ہی بیس پیوست رہیں۔ انھوں نے تاممکن کومکن کرد کھایا ،اوراس طرح ، کہ آج تک اس کابدل نہ ہوسکا۔

یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ اگر چہروز مرہ میں مخض، ماحول اور عہد کے احتیار سے تبدیلی ہوتی ہے، جا ہے وہ مثالی اور

خیالی ہی ہو۔ ممکن ہے میر کا روز مرہ جرائت اور انشاء کے روز مرہ سے الگ رہا ہو، لیکن یہ بینوں ایک دوسرے کے روز مرہ کوروز مرہ کی حیثیت سے سلیم کرتے تھے۔ آج بھی میراروز مرہ آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی صفات کے اشتراک کی وجہ ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی زبان مجھے لینے، اور اسے روز مرہ قرار دینے میں کوئی جو کہنیں ہوتی ۔ لہذا میر بھی اس مثالی اور خیالی روز مرہ کے وائر نے میں ہوتی ۔ لہذا میر بھی اس مثالی اور خیالی روز مرہ کے وائر نے میں ہوتی ۔ الہذا میر ہمی اس مثالی اور خیالی روز مرہ کے وائر نے میں ہوتی ۔ الہذا میر میر نے روز مرہ کی بنیاد پر اپنی شاعری کی زبان تغییر کی اور اس طرح شاعری زبان کے بارے میں بہت ہے مفروضات کو بدلئے یا تو ڈنے کا عمل کیا۔

میر کے زمانے میں اردو میں ادبی اور علمی نئر کا وجود تھا لیکن بہت شاف الناور کا لعدم کا تھم اس پر صادق آتا تھا، اس لیے ان کی زبان کا مواز نہ صرف شاعروں کی زبان ہے ہوسکتا ہے، اور ان کے کارنا ہے کی عظمت کا پورا احساس آسانی ہے نہیں ہوسکت اوبی نئر سے میری مراووہ نئر ہے جس میں تصوراتی اور جذباتی تفریقات کا حصد زیادہ ہو، تصوراتی تغریقات کا حصد زیادہ ہو، تصوراتی تفریقات کا محصد زیادہ ہو، تصوراتی تفریقات کا کم انشا پرداز اند نئر اور بیش تربیانی نئر اور تعوثری بہت تنقید کی بھی نئر اس میمن میں آتی ہے۔ اس نئر میں روز مرہ کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔ ادبی نئر معلوماتی بھی ہو گئی ہے علی نئر میں تصوراتی تفریقات کا کم اور روز مرہ اس میں تقریباً نہیں کے برابر دخیل ہوتا ہے۔ میر کس ان زیادہ ہوتا ہے، جذباتی تفریقات کا کم ، اور روز مرہ اس میں تقریباً نہیں کے برابر دخیل ہوتا ہے۔ میر کس سے نزیان کے دہی نئر موتا ہے۔ میر کس سے میکن ہے ''کربل کھا'' انھوں نے دیکھی کس سے نزیان کے دہی نئر وجود میں آتی ہی کہ دو نمو نے کا کام نہ دے گئی ہی میں شاعری کی زبان کا تقریبات کی تھی۔ اس میں شاعری کی زبان کا آتے اردو میں ادبی نئر وجود میں آجی تھی ۔ بیڈیا دہ تر داستانوں کی شام نہ سے تھی ۔ تھوڑی بہت علمی نئر بھی التباس تھا، کیکن تہداری نہ ہونے کی وجہ سے دہ شاعری میں بحتہ کام نہ سے تھی ۔ تھوڑی بہت علمی نئر بھی التباس تھا، کیکن تہداری نہ ہونے کی وجہ سے دہ شاعری میں بحتہ کام نہ سے تھی ۔ تھوڑی بہت علمی نٹر بھی کسی جاربی تھی ، اس میں تفریقات کو بیان کر نے کے لیے غیر فطری اردو کا استعال نمایاں تھا۔

 گالیاں دیں الیکن غالب جوزبان خلق کر گئے وہی اردوشاعری کی زبان رہی اور آج تک ہے۔ سودانے اپنی مثنوی' دسبیل ہدایت' اور عبدالولی عزالت نے اپنے دیوان پر جودیبا پے لکھے

ہتے وہ اس عبد کی ادبی نثر کے معدود ہے چند نمونوں میں سے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ دونوں کی شکل خاصی غیر فطری معلوم ہوتی ہے، نیکن ان کا کوئی فقرہ ایسانہیں جوان کی شاعری میں نہ کھیے سکے۔انشانے '' دریاے لطافت'' میں میر غفر غینی کی جو گفتگو درج کی ہے وہ بہت فطری معلوم ہوتی ہے، کیکن اس کے بہت کم فقرے ایسے ہیں جومیر کے کلام میں بجنب کھیے سکتے ہیں۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت کی مروج شعری زبان ہے انحراف اور روز مرہ کوشاعری بنانے کاعلم جومیر نے سرانجام دیا، وہ غالب کے کارناہے ہے کم وقع ندتھا۔ غالب کے زمانے میں کم سے کم اتنا تو تھا کہ زبان کے بہت سے نمونے موجود تھے۔لہذا غالب کور دوقبول اورغور وخوض کے مواقع تو مہیا تھے۔میر کے سامنے تو ایک ہی نمونہ تھا، یعنی اس وقت کی شعری زبان، جس کی مثالیں سودااور حاتم وغیرہ کے پہال ملتی ہیں۔ سودا کی زبان پیش تر او نی تھی اورحاتم وغیرہ کی زبان پرروزمرہ کااثر زیاد وتھا،لبذاوہ زبان اپنی مروج شکل میں میر کے کام کی نتھی ۔سودا کی شاعرانہ حیثیت میرے پہلے قائم ہو چک تھی ، کیوں کہ وہ میرے کوئی دس سال بڑے تھے۔ در دالبتہ تقریبا میر کے ہم عمر تھے، لیکن انھوں نے شاعری غالبًا دیر میں شروع کی ، اور جورنگ درد نے اختیار کیاوہ بالآخر غالب کے کام آیا۔میرکوسودا کارنگ منظور نہتھا، کیوں کہان کی افتاد مزاج اور دبنی ساخت سودا ہے بہت مختلف تھی۔اس لیے میر کواپنا راستہ خو دبنا نا پڑا،ان کے سامنے کوئی نمونے نہ تھے۔اس وجہ سے میر کا لسانی کارنامہ غالب کے کارنامے ہے کم ترنہیں۔ بلکہ کچھ برتر ہی معلوم ہوتا ہے۔

# (m)

# میرکی زبان روزمره پااستعاره(۱)

میرکے بارے بیل بی غلطہ بی کہ وہ خالص زبان یاروز مرہ کے شاعر جیں ، کی وجوں سے عام ہوئی۔ اول تو یہ کہ میر اوران کے بعض معاصروں بیں ایک طرح کی سطی اور لازی مما ثلت تو ہے ہی ، کیوں کہ بہر حال ان سب شعراکی بنیادی زبان مشترک تھی۔ دوسری بات یہ کہ میر کے بارے بیں اس طرح کے واقعات مشہور ہوئے کہ انھوں نے کہا میں وہ زبان لکھتا ہوں جس کی سند جامع مسجد کی سیر حیوں پر ملتی ہے۔ فلا ہر ہے کہ محاور سے اور تلفظ وغیرہ کی حد تک تو اس بیان پر اعتماد کرتا چا ہے ، کیکن شعری زبان کے جو ہر پر اس کا اطلاق غیر تقیدی کارروائی ہے اور میرکی روح سے بے فہری کا پہتہ دیتا ہے۔ پھر، یہ وکئی صفروری نبیس کہ شاعر کوشعوری طور پر معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے ، یا اگر معلوم بھی ہوتو وہ س کا اظہار کر سکے یا کرنا چا ہے ۔ علاوہ ہریں ، اپنی شاعری کے بارے میں شاعر کے بیانات کواسی وقت معتبر جائنا چا ہے جب ان کی پشت بنائی اس کے کلام ہے ہوئی ہو۔

لہذا میرعام معنی میں روز مرہ کے شاعر نہیں ہیں۔انھوں نے روز مرہ کی زبان پر بنی شاعری کھمی ہے۔ بیعظیم کارنامہ ان سے بوں انجام پایا کہ انھوں نے کئی طرح کے لسانی اور شاعرانہ وسائل استعال کئے،اور اس ترکیب و تناسب سے، کہ ان کا مجموعہ اپنی بہترین صورت میں اپنی طرح کا بہترین شاعرانه اظہار بن گیا۔اس تر کیب و نتاسب کا پیتہ نگانامشکل بھی ہےاور غیر ضروری بھی۔غیر ضروری اس لیے کہ وہ قواعدی (normative) نہیں ہوسکتا۔اگر ایسا ہوتا تو شاعری کا کھیل ہم سب میر ہی کی طرح کھیل لیتے ۔لیکن ان لسانی اور شاعرانہ وسائل کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) میر نے استعارہ اور کنامیہ بکثرت استعال کیا۔ آئی۔اے۔ رچ ڈس I.A. (Richards نے بہت خوب لکھا ہے کہ جذبات کے نازک اور باریک پہلوؤں کا جب اظہار ہوگا تو استغارے کے بغیر نہ ہوگا کلیتھ بروکس (Cleanth Brooks) اس پردائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شاعر کو مشابہتوں کا سہارا لازم ہے، لیکن سب استعارے ایک ہی سطح پرنہیں ہوتے، نہ ہی ہر استعارہ ایک دوسرے کے ساتھ صفائی ہے جیک سکتا ہے۔استعاروں کی سطین آ گے پیچھے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور تنا قضات بلکہ تضاوات کو راہ دیتی ہیں۔ استعاروں کے اس عمل کو کلینچے بروکس (Cleanth Brooks) مستحسن قرار دیتا ہے اور اے قول محال اور طنز کا نام دیتا ہے۔ اپنی بعض تحریروں میں بروکس اس خیال کو بہت آ مے لے گیا ہے، یہاں تک کداس نے گرے (Gray) کی تقم (جس کا ترجمہ ہارے یہاں''شام غریباں'' کے نام سے نقم طباطبائی نے کیا) میں بھی طنز کی کار فرمائی دیکھے لی ہے۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیا دی طور پر کلینچھ بروکس کا خیال بالکل درست ہے۔میر کے استعار دں میں طنز اور قول محال کی کا رفر مائی نظر آتی ہے۔مغربی تنقید کنا پیکی اصطلاح سے بے خبر ہے، کیکن کنامہ بھی استعارے کی ایک شق ہے۔ کیوں کہ کنامہ کی تعریف یہ ہے کہ سی معنی کو براہ راست ادا نہ کیا جائے ،لیکن کوئی ایبا فقرہ یا لفظ کلام میں ہوجس سے اس معنی پر دلالت ہو سکے۔والٹر اونگ (Walter Ong) کا خیال ہے کہ ستر ہویں اور اٹھارویں صدی میں انگریزی شاعری کوریمس (Ramus) کے اس نظریے سے بہت نقصان پہنچا کہ استعارہ محض تزیمنی چیز ہے، شاعری کا جو ہرنہیں ہے۔ بیتی ہے کہ استعارے کے بارے میں بعض باریک بیدیاں، جوجد بدمغربی مفکروں کو ہاتھ آئی ہیں، ہمارے قدیم نقادوں کی دسترس میں نہیں ہیں لیکن ہمارے یہاں پیخیال شروع ہی ہے عام رہاہے کہ استعارہ شاعری کا جوہر ہے۔ اس لیے استعارے کوصنعتوں کی فہرست میں نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا مطالعة علم بیان کی همن میں کیا گیا ، کہ استفارہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم ایک ہی معنی کو کئی طریقے ہے بیان کر سکتے ہیں۔میر کا زمانہ آتے آتے استعارے کی حیثیت مضمون کے تصور میں اس طرح ضم ہو

گئی تھی کہ اس کا الگ سے ذکر بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ استعارہ ہرایک کے بس کا روگ نہیں۔ ارسطونے یو نہی نہیں کہا تھا کہ استعارے پر قدرت ہوتا سب صلاحیتوں سے بڑھ کر ہے۔ ' بینا بغہ ک علامت ہے، کیوں کہ استعاروں کوخو بی سے استعال کرنے کی لیافت مشا بہتوں کومحسوس کر لینے کی قوت پردلالت کرتی ہے۔''

(۲) استعاره فی نفسہ معنوی امکانات ہے پر ہوتا ہے۔ لیکن وہ استعارے جو کڑت استعال کی بنا پر محاورہ یا عام زبان کا حصہ ہوجاتے ہیں ، ان کے معنوی امکانات ہمارے لیے بے کار ہوجاتے ہیں ، کیوں کدا کٹر ان کوصرف ایک ہی دومعنوی امکانات کے لیے استعال کیا جاتا ہے ، اور باقی امکانات معطل یا غیر کارگر دہتے ہیں۔ زبان چونکہ ایسے استعاروں ہے بھری پری ہے ، اس لیے شاعر نے استعار ہے تلاش کرتا ہے اور نئے پرانے دونوں طرح کے استعاروں کو مزید زور بھی ویتا ہے۔ میر نے یہ عمل مناسبت ہوتا ، یا الفاظ اور معنی اور مضمون میں مناسبت ہوتا ، رعایت لفظی سے پیرا ہوتی ہے ، یارعایت معنوی سے دعایت معنوی اکثر براہ مضمون میں مناسبت ہوتا ، رعایت لفظی استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے۔ (طحوظ رہے کہ استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے۔ (طحوظ رہے کہ استعار ہے کا التباس پیدا کرتی ہے۔ (طحوظ رہے کہ استعار ہے کہ استعار ہوتی ہے۔ رعایت کو میں میں کہ دریا فت ہے۔ رعایت کو کر یا فت ہے۔ رہا ہوتی ہوتی کے دریا فت ہے۔ کہ استعار ہی کا دریا فت ہے۔ کہ استعار ہوتی ہے۔ رعایت کو کہ بیادی عمل مشاہ بہتوں کی دریا فت ہے۔ ر

(٣) رعایت چون که تلازمهٔ خیال سے پیدا ہوتی ہے اس کیے جب وہ خالص استعارہ یا تشبید یا محاور کے استعارہ کی تشبید ہی ضرب المثل کے ساتھ آتی ہے تو دو ہرا استعارہ قائم ہوتا ہے۔ کیوں کہ تشبید ہی استعارے کی طرف اشارہ کرتی ہے، محاورہ تو اصلاً استعارہ ہوتا ہی ہے، اور ضرب المثل میں نے معنوی امکانات بھی ازخود پیدا ہوتے ہیں۔

(۳) میرنے رعایت کواکٹر اس طرح بھی برتا ہے کہ اس کی وجہ سے شعر میں تول محال یا طنز یعنی irony کی جہت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔

(۵) مناسبت پیدا کرنے کی خاطر میر نے رعایت کو بھی بھی یک سطی انداز میں بھی برتا ہے،
کہ شعر میں کوئی ندرت تو پیدا ہوجائے۔ بیر کے یہاں مناسبت کا التزام اس کثرت ہے ہے کہ وہ غالب
اور میرانیس کے ساتھ اردو میں رعایتوں نے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ میرکی رعایتیں مختلف صنا کع لفظی
ومعنوی کا احاطہ کرتی ہیں مناسبت کی کثرت نے میرکی زبان کو بائتہا چونچال، پرلطف، کثیر الاظہار، تا زہ

کاراور ندواریناویا ہے۔میرے سی معاصر کو بیانٹیازنصیب نہیں۔

اوپری تفتگویس جن نظریاتی مباحث اوراصولوں کی طرف اشارہ ہے، ان کاعملی اوراک میر اوران کے معاصرین کوخر ور رہا ہوگا۔ لیکن جمارے ذمانے میں بیمباحث اوراصول بردی حد تک بعلادیے گئے ہیں۔ اس فروگذاشت سے نقصان میر کانہیں ہوا، بلکہ جمارا ہوا۔ کیوں کہ ہم میر کی خسین وقعین قدر کی جین ایم ترین پہلوؤں سے بے بہرہ رہ گئے۔ میں نے شرح میں جا بجاان مناسبتوں اور رعایتوں کی تخری کی ہے جن سے میر کا کلام بجگرگارہا ہے۔ بہاں محسن نہونے کے طور پر ایک وومثالیں پیش کرتا ہوں۔ اشعار کی تشریح نہ کروں گا، صرف استعار ساور مناسبت لفظی کے تعال (interaction) کے نتیج میں ان اصولوں کی کارفر مائی دکھاؤں گا جو میں نے اوپر بیان کئے ہیں۔ ملح ظر ہے کہ بیغز ل بردی حد تک اس اسلوب کا نمونہ ہے جے ہم لاعلی کی بنا پر روز مرہ ہوتی تو اس میں شاعری بہت کم ہوتی ، اظہار خیال زیادہ اس میں تصورات نہیں ہیں، لیکن اگر بیکٹ روز مرہ ہوتی تو اس میں شاعری بہت کم ہوتی ، اظہار خیال زیادہ ہوتا۔ یہ زبان شاعری کی زبان اس لئے بن گئی ہے کہ میر نے ان اصولوں پر عمل کیا ہے جو میں نے اوپر بیان کے ہیں۔ دیوان سوم کی غز ال ہے، میں چندا شعار پیش کرتا ہوں

وست و وامن جیب و آغوش این اس لائق ندیتے پھول میں اس باغ خوبی سے جولوں تولوں کہاں

دوسرے معرعے ہیں معولی سا استعارہ ہے۔ دنیا کو''باغ خوبی' کہا ہے اور معثوقوں یا حینوں کو'' پھول''۔ نیکن' نخوب' کے معنی ''معثوق' نھی ہوتے ہیں اس لیے''باغ خوبی' دنیا کے بجائے کسی محفل یا جگہ کا استارہ بھی بن جاتا ہے۔ چوں کہ معثوق کے جسم کو بھی''باغ '' کہتے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کو''گل حس'' یا'' پھول'' کہا جاتا ہے۔ اس لیے''باغ خوبی' محض معثوق کا استعارہ بھی بن جاتا ہے۔ اب لیے''باغ خوبی'' محض معثوق کا استعارہ بھی بن جاتا ہے۔ اب استعارہ بھی بو سکتے ہیں۔ اس طرح'' باغ خوبی'' اور'' پھول'' ایک معمولی استعارہ نہیں بلکہ معثوق کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کے جسم کے کسی جھے کا بوسہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح'' باغ خوبی'' اور'' پھول'' ایک معمولی استعارہ نہیں، بلکہ ایک جیچیدہ استعارہ بن جاتے ہیں جو ایک شخض ، ایک محفل ، اور ایک عالم کے منہوم کو محیط ہیں نہیں، بلکہ ایک جیچیدہ استعارہ بن جاتے ہیں جو ایک شخض ، ایک محفل ، اور ایک عالم کے منہوم کو محیط ہیں کہا ہم مرعے ہیں'' پھول'' کی مناسبت ہے ''دست و دامن جیب و آغوش'' کہا ہے ، کیوں کہ پھول رکھنے کی ۔ بی جگیں ہوتی ہیں۔ دست اور دامن ہیں مناسبت ظاہر ہے ، کہ دامن کو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ اس

طرح جیب و آغوش میں بھی مناسبت طاہر ہے، کیونکہ گریبان سینے پر ہوتا ہے، اور آغوش میں لینے کے معنی ہیں'' سینے سے لگا کر بھینینا''۔ پھر دست اور آغوش میں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ آغوش میں لیتے وقت ہاتھوں کو کام میں لاتے ہیں۔ لہذا بیج تبہیں جو پھول رکھنے کے لیے مناسب ہیں، یوں بی نہیں جمع کردی گئی بیں ۔ ان میں آپس میں بھی مناسبت ہے۔ اب استغارہ دیکھتے۔ '' دست و دامن جیب و آغوش'' متعلم کی صلاحیت کا استعارہ ہے۔ بیصلاحیت روحانی بھی ہوسکتی ہے، اخلاتی بھی، اور جسمانی بھی۔ دست اور آغوش کا تعلق براہ راست جسم ہے ہے،اس لیے شعر میں جنسی تلاز مدقائم ہوتا ہےاور دوسر ےمصر سے کا " باغ خوبی" اس دنیا کا استعاره نظر آتا ہے جس میں معثوق بھرے پڑے ہیں اور" پھول" معثوق کا استعارہ نظر آتا ہے۔ یا" باغ خوبی "معثوق کاجسم اور پھول اسکےجسم کا حصہ یاجسم کے جصے ہے کس یا بغل گیری کا استعارہ دکھائی دیتا ہے۔ لہذا دونوں مصرعوں میں جنسی مناسبت منتحکم ہوجاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ'' باغ خوبی'' سے مراد روحانی تجربات یا معرفت ہو، اور پھول سے مراد معرفت کا پھول ہو۔ دامن اور جیب کے الفاظ ان معنی ہے متفائر نہیں ہیں۔ کیونکہ بنیادی لفظا ''مچھول'' ہے، جو بظاہر'' باغ خولی'' سے مجھی کم پرزور ہے۔ لیکن مینبیاوی لفظ اس لیے ہے کہ پہلامصرع تمام و کمال اس کی مناسبت ہے کہا گیا ہے۔اس منا سبت کا ایک فائدہ اور ہوا کہ پہلے مصر عے میں تقوس اور مرئی چیزوں کا ذکر ہے، یعنی'' دست و دامن جیب و آغوش۔' اس وجہ ہے جنسی تلاز مدتومتھ موائی ہے، شعر میں تجرید کی جگہ جنسیم آگئی ہے۔ اگر مناسبت كاخيال نه موتا تو دل، جان، روح وغير وتتم كے الفاظ ركھ سكتے تھے، پھر شعرتج يدى موجاتا اور ہاتھ ۔ وامن ، آغوش میں بھر لینے کے انسانی اور فوری عمل کی مخیائش نہ رہتی ۔اس وقت انسانی اور فوری تاثر کی بنا پر شعر میں شوق کی تعجیل (urgency) اور وفورا شتیات (eagerness) بہت خو بی ہے آگئی ہے۔اگر آ تکھ وغیر وہتم کالفظ رکھتے تولمس کے جنسی تلازے ہے ہاتھ دھونا پڑتا۔ابلفظ ''کہاں'' پرغور کیجئے۔ بیدو معنی رکھتا ہے۔'' کہال'' جمعنی'' کس جگہ' ۔ یعنی ہاتھ ، جیب ، دامن ، آغوش جو جگہیں مناسب تھیں وہ تو اس لائق نہ کلیں ،اب میں ان تھلوں کوس جگہ لوں۔ ''کہاں'' کے دوسرے معنی استبقام اٹکاری کے ہیں ، کہ میں چھول کونہیں لےسکتا۔اب'' پھول'' کے ابہام کا ایک اور پہلود کیھئے۔ کی جگہوں کا ذکر کرنے ہے بیامکان پیدا ہوتا ہے کہ' پھول' 'صیغهٔ واحدیث نہیں، بلکہ صیغهٔ جمع میں ہے۔ لینی متکلم بہت ہے پھولوں کاخواہاں ہے۔اورایک کوبھی حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے

## سیر کی رکتیں بیاض باغ کی ہم نے بہت سرو کا مصرع کہاں وہ قامت موزوں کہاں

سروکو قامت بارے تشبیہ دیتے ہیں۔ چونکہ قامت یارکو''موزوں'' مجی کہتے ہیں، اورمصرع بھی"موزول" کہلاتا ہے،اس لیے سرو کے لیے"مصرع" کا استعارہ رکھا ہے، جو بہت نا درنہیں۔لیکن ولچسب ب-اب يهال سے مناسبت كا كھيل شروع ہوتا ہے۔ سروچوں كەمصرع بادرسروباغ ميں ہوتا ہے،اس کیے باغ کو ابیاض ' کہا۔ دوسری بات بدکہ باغ سے گلدستہ بناتے ہیں اور اشعار کے مجموعے کو بھی گلدستہ کہتے ہیں اور گلدستے کو بیاض ہے وہی نسبت ہے جو پھول کو یاغ سے البذا' نیاض 'اور ' یاغ' میں مناسبت اور شکام ہوگئے۔اور چوں کہ مصرعے کی ایک صفت ' رنگین' ، بھی ہوتی ہے،اور باغ بھی رنگوں سے بجرا ہوتا ہے، اس لیے باغ کورنگین بیاض'' کہا، کیوں کہ بیرمناسبت دونو ں طرف جاتی ہے۔لیکن''بیاض'' کے معنی ''سفیدی'' بھی ہوتے ہیں۔اس طرح ''نگین بیاض'' میں قول محال پیدا ہو گیا۔ (لیعنی نگین سفیدی)۔اورآ مے دیکھئے۔''باغ'' کی مناسبت سے''سیر''ہے، جوسامنے کی مناسبت ہے۔لیکن سروکویا بہ زنچر کہتے ہیں،اس لیے یابہزنجیرکود کھنے کے لیے سیر کرنے جانا میں ایک لطیف طنزیہ تناؤ بھی ہے۔"سیر" اور ''سرو''ایک ہی خاندان کے لفظ معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہیں ۔لیکن اس شیبے کی بنا برسرو کی سیر كرنے ميں آيك نيالطف محسول موتا ہے۔ مناسبت كالحاظ نه موتا توسير كى جگه كوئى اورلفظ مثلاً ' دمشت' كركھ دیے تو کوئی ہرج نمحسوں ہوتا۔ پھر،معثوق کو''سروردال'' بھی کتے ہیں،اس طرح''سیر''اورمعثوق کے '' قامت موزوں' میں بھی ایک مناسبت پیدا ہوگئی۔''سیر' اور' کہاں' میں مناسبت ظاہر ہے \_

باؤ کے گھوڑے پہ تھے اس باغ کے ساکن سوار اب کہاں فرہاو وشیریں خسرو گلکوں کہاں

"بادُ کے گھوڑ ہے پرسوار ہونا" کے عنی بین "بہت مغرور ہونا۔" میر نے محاور ہے کو دو بارہ استعارہ بنا دیا ہے، کیول کہ اس شعر میں اس محاور ہے کے معنی بیٹی بیل کہ اس باغ کے دہنے والے بہت جلدی ہیں تھے۔
"ساکن" کے معنی بیل" دہنے والا۔" لیکن" تھہر ہے ہوئے" کو بھی" ساکن" کہتے بیں ۔اس طرح" ساکن" اور
"سوار" کے الفاظ خاص کروہ سوار جو ہوا کے گھوڑ ہے پرسوار ہو ہول محال کا لطف پیدا کر دہ بیل (ساکن سوار۔)
"ساکن" بمعنی" دہنے والا" میں ایک طنز بیر تناد بھی ہے کیونکہ اگر وہ لوگ" دہنے والے" (جمعنی" مخمرے ف

والے """ قائم رہنے والے " کی تھے، تو پھراتی جلدی عائب کیے ہو گئے؟ طنزیہ تناؤکی ایک جہت ہے تھی ہے کہ وہ لوگ بقے تو رہنے والے بھوڑے پرسوار تھے۔ قربادہ شیریں، خسرو بیں مناسبت ظاہر ہے۔ لیکن تھوڑے، شیریں اور گلکوں بیں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ شیریں کے گھوڑے کا نام " گلکوں" تھا۔ باغ اور گلکوں کی مناسبت ہے، کیوں کہ بادشاہ کے انتحا کہ پھول دکھایا جاتا ہے جو تری وشاوائی اور لظافت کی علامت ہے۔ بادشاہ کے چیرے پرعزت اور وقار کی مناسب میں مناسب ہے۔ لیکن فرہاد وشیریں کو ایک طرف اور خسر وکوایک طرف مرخی بھی ہوتی ہے۔ لہذا "گلکوں" یوں بھی مناسب ہے۔ لیکن فرہاد وشیریں کوایک طرف اور خسر وکوایک طرف مرخی بھی ہوتی ہے۔ لہذا "گلکوں" یوں بھی مناسب ہے۔ لیکن فرہاد وشیریں کوایک طرف اور خسر وکلکوں" کو رکھنے بیں جہاں بھی ہیں ، ایک ساتھ ورکھنے بیں گلکوں کہاں ؟" ایس کہاں فرہاد وشیریں" کوایک نوی کا کائی اور" خسر وکلکوں" کو ووسری نجوی اکائی اور" خسر وکلکوں کہاں؟" کوئی وجہ ہے تھی میڈی میڈی کی میڈی شکل پیدا ہوگئی۔

ان پخترمثالوں سے بیات واضح ہوگئی ہوگی کے میرکی کی المعنویت اور تدواری اور ذبان کا نیا استخارے اور عایت کے بغیر ممکن شہوتا۔ اور عالی خولی روز مرہ بیں ان صفات کا گذر نیس میر کے اسلوب کوسا دی اور سربع الفہم کہنا اور ان کے ابہام، ان کی پیچیدگی، کیٹر المعنویت اور غیر معنولی زور بیان کو نظرا نداز کرنا ندصرف میر بلکہ تمام اردوشاعری کے ساتھ بردی زیادتی ہے۔ جوشعری نے اوپر درج کیے ان بیس کوئی چیز الی نہیں جس کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میرکی ساری آفاقیت اسی بیل کوئی چیز الی نہیں جس کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میرکی ساری آفاقیت اسی بیل کوئی چیز الی نہیں جس کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میرکی ساری آفاقیت اسی بیل کا کناتی الم ناکی اور زندگی کے وردوغم بیس غوط لگانے اور اٹسانی عظمت اور شش جہت کے اسرار کا سرائی کا کناتی الم ناکی اور زندگی کے وردوغم بیس غوط لگانے اور اٹسانی عظمت اور شش جہت کے اسرار کا سرائی شاعری بنے کی لئے بچوشر طیس ورکار ہوتی ہیں۔ قاسفیا نہ مضاحین بیس تحویز ابہت زور تو میاں فائی بھی پیدا شاعری بنے کی لئے بچوشر طیس ورکار ہوتی ہیں۔ قاسفیا نہ مضاحی سطرح بھی کرے کہا کہ تھی ہوئے ہوں کہ جیسے ان میں برق چار پہلو بیک وقت نظر آئیں اور شعر کے الفاظ آئیں بیں اس طرح گتے ہوئے ہوں کہ جیسے ان میں برق والے رپہلو بیک وقت نظر آئیں اور شعر کے الفاظ آئیں بیں اس طرح گتے ہوئے ہوں کہ جیسے ان میں برق والے رپہلو بیک وقت نظر آئیں اور شعر کے الفاظ آئیں بیں اس طرح گتے ہوئے ہوں کہ جیسے ان میں برق

استعارہ اور مناسبت کے اصولوں کی اس مختفر وضاحت کے بعد میں میر کی زبان کی بعض دوسری خصوصیات کی طرف مراجعت کرتا ہوں۔ (۲) میر نے فاری کے نادر الفاظ اور فقر ہے اور نسینۂ کم مانوس الفاظ اور فقر ہے بگر ت

استعال کے بیں۔ انھوں نے عربی کے غریب الاستعال الفاظ اور تراکیب، اور عربی کے ایسے الفاظ جو
غزل میں شاذہ ی دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی خوب استعال کئے ہیں عربی الفاظ وتراکیب کے استعال کا یہ
فن غالب بھی ٹھیک سے نہ برت سکے میر کا عالم ہیہ کہ ان کی کم غزلیں ایسی ہوں گی جن میں کم سے کم
ایک نادر فقر ہ یا لفظ یا اسطل ح اور چیسات نسبین کم مانوس الفاظ یا فقر ہے نہ استعال ہوئے ہوں عربی کے
فقر ہے اور تراکیب اقبال کے بعد میر کے یہاں سب شاعروں سے زیادہ تکلیں گے۔ ذوق اور مومن کو بھی
عربی سے شخف تھا، خاص کر ذوق نے قران وحدیث سے خاصا استفادہ کیا ہے۔ ان دونوں کی عربیت
(شاعری میں استعال کی حدیک ) غالب سے زیادہ ،کین میر سے کم تھی ۔ میر کے کلام میں روائی اس قدر
ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ بے جگر نہیں معلوم ہوتا۔ یہ خاصیت ذوق میں بھی ہے، لیکن میر کے کہاں عربی اس طرح کھے گئی ہے کہا کڑا ہوں ۔
ایسا موتی ہے زندہ جادید

(ويوان دوم)

"موتى" بمعنى"مرنے والا" بيلفظ اس قدر نادر ہے كدا يھے اچھوں نے اس كو"موتى"

يزها ہے۔

کچھ کم ہے ہولنا کی صحراے عاشقی کی شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشعر رہا

(و يوان دوم)

''قشعریرہ''میرکوا تناپسندتھا (اور بیلفظ ہے بھی غضب کا ) کہاہے ویوان دوم میں ایک باراور پھر''شکار نامہ' دوم'' میں بھی استعال کیا ہے۔

> وصل کی دولت گئی ہوں تنگ فقر ہجر میں یا البی نضل کر ہے حور بعد الکور ہے (دیوان پنچم)

''حور بعد الكور'' بمعنی زیادتی كے بعد كی۔''اس كاجواب بھی مير كے پاس ہے۔ كيوں كرتو ميرى آنكھ سے ہودل تلك گيا ب بح موج خيز تو عسرالعبور تھا

(ديوان اول)

سرشك سرخ كوجاتا بول جوي بردم لهو كا پياسا على الاتسال اپنا بول

(و بوان اول)

منعم کا گھر تمادی ایام بیس بنا سوآپایکرات بی دال میهمال ربا

(د يوان ششم)

شخ ہو دشمن زن رقاص کیوں نہ القاص لا یحب القاص

(د يوان اول)

شرم آتی ہے پونچتے اور هر خط ہوا شوق ہے ترسل سا

(ويوان دوم)

"ترسل" كمعنى عام لغات مين بيس ملته مندرجه ذيل الفاظ عام طور برغزل كے باہر سمجھ

جاتے ہیں ۔

کچھ ضرر عائد ہوا میری عی اور

ورنہ اس سے سب کو پہنچا انتفاع

(ديوال سوم)

ئی متحیل فاک سے اجزا نے فطال کیاسہل ہے زمیں سے لکانا نبات کا (متحیل)

(انفاع)

(مستہلک) مستہلک اس کے عشق کے جانیں ہیں قدر مرگ
عیسے و خصر کوہے مزا کب وفات کا
(ویوان دوم)

(اویوان دوم) جان تویاں ہے گرم رفتن لیت ولحل وال و لی ہے

کیا کیا جھے کوجنوں آتا ہے اس لڑکے کے بہانوں پر
(ویوان پنجم)

علاوہ بریں، میر نے عربی کے بہت سے الفاظ اصل عربی معنی میں استعال کئے ہیں۔ مثلاً "زخم عائز" ("گہرا زخم)۔ "تجرید" (اکیلاین)" تعدی" (حد سے بوحنا) "ساجت" (زشتی)۔ "کفایت" (کافی) "معر" (بے نیاز۔ بیلفظ اردو میں صرف اللہ کے نام کے طور پر مستعمل ہے۔) "متعمل" (مسلسل، بوقفہ)" بنا" (گھر) وغیرہ۔

عربی الفاظ اور فقروں کے گرال معلوم ہونے کی ایک وجہ شاید ہے ہے کہ میر نے ایسے الفاظ کو ایک وجہ شاید ہے ہے کہ میر نے ایسے الفاظ کو ایک خوش طبعی کے ماحول میں صرف کیا ہے۔ میں نے صرف چندشع نقل کے ہیں، اور وہ بھی ایسے جن میں عربی لفظ یا فقرہ بہت ہی ناما نوس قتم کا ہے، ور نہ متوسط در ہے کے ناما نوس عربی الفاظ ، یا ایسے عربی الفاظ ہو عام طور پرغرل میں استعمال نہیں ہوتے میر کے یہاں کثیر تعداد میں ہیں۔ فاری الفاظ اور نقروں کی تعداد عربی کے رہی گربی نظر میں وہ بمل معلوم ہوتے ہیں۔ عربی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض تو اس قدر نا در ہیں کہ پہلی نظر میں وہ بمل معلوم ہوتے ہیں۔ فاری کی مثالیں میں یہاں درج نہیں کررہا ہوں ، کیوں کہ بہت سے اشعار شرح یا انتخاب میں آگئے ہیں۔ فاری کی مثالیں میں یہاں درج نہیں کررہا ہوں ، کیوں کہ بہت سے اشعار شرح یا انتخاب میں آگئے ہیں۔ اس میں استعار شرح یا دی کی مثالیں میں یہاں درج نہیں کررہا ہوں ، کیوں کہ بہت سے اشعار شرح یا انتخاب میں آگئے ہیں۔ اس میں استعار میں کی مام فضا غال بڑے یا لکل مختلف ہے۔ اس

(ع) فاری سے سعف کے باوجود میر کے قلامی عام فضاعات سے بالص محلف ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ خالب سے بالص محلف ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ عالب کا تخیل بہت تجریدی ہے۔ ان کے اکثر فارس الفاظ وتر اکیب تجریدی اور غیر مرئی تصورات واشیا کا اظہار کرتے ہیں ، اس لیے عالب کی فضا بہت اجنبی معلوم ہوتی ہے رج

باوجود يك جهال منكامه بيدائي نبيس

اس طرح کا مصرع تو میر کے یہاں بھی مل جائے گا، کیوں کہ'' یک جہاں ہنگامہ'' اور '' پیدائی'' میں تج بید سے زیاوہ تجسیم کارنگ ہے۔مثلاً میر کامصرع ہے بع یاور بازییا بال یاور ہے خانہ تھا

## اس میں غالب کے مصرعے کی کیفیت ہے۔ نیکن غالب کا دوسرامصرع سع ہیں چراغان شبستاں دل پروانہ ہم

سراسرتجریدی ہے۔ کیوں کہ پہلے تو پروانے کا دل فرض کیجے ، جو غیر مرتی ہے۔ پھراس دل کا شبتال نقور میں لایے ، جو خیالی ہے۔ پھراس شبتان میں چراغاں کونقور میں لایے جو اور بھی زیاوہ خیالی ہے۔ استعارے کی ندرت اور پکیر کے بھری چک نے شعر کوغیر معمولی طور پر حسین بنا دیا ہے، ورنہ اس کے اجزا کوالگ الگ کیجئے اور پھران کی تجرید پرغور کیجئے تو تعجب نہیں کے شعر بالکل غیر حقیق دکھائی و سے اجزا کوالگ الگ کیجئے اور پھران کی تجرید پرغور کیجئے تو تعجب نہیں کے شعر بالکل غیر حقیق دکھائی و سے مال اکثر فارسیت اس درجے کی ، یااس سے بھی آگے کی ہے۔ کیوں کہ اس شعر میں لسانی الجھاؤ نہیں ہے ، جب کہ غالب اکثر لسانی الجھاؤ بھی پیدا کر دیج ہیں لیکن ایسانی کہ میر اس طرح کا تاثر پیدا کر نے سے بالکل عاری ہوں جو غالب کا خاصہ ہے۔ مثلاً دیوان اول کا جوم مرع میں نے اور پھل کیا ، اس غزل کا ایک شعر ہے ۔

#### شب فروغ بزم کا باعث بوا تفاحس دوست شع کا جلوه غبار دیدهٔ بروانه تفا

اس شعر کوغالب کے دیوان میں طا دیجے تو کسی کوشک نہ ہوگا کہ بیغالب کا شعر نہیں ہے۔

پروانے کی آنکھ غیر مرکی ہے، پھراس میں غبار فرض کیجے جو خیالی ہے، پھر شع کے جلوہ کواس غبار سے تجیر
کیجے، جو تصوراتی ہے۔الہذا غالب کا تجرید کی رنگ میر کے بیباں ناپیز نہیں۔اگر غالب پر بیدل کا اثر نہ ہوتا
تو ہم کہہ سکتے سے کہ میر کے تجرید کی اشعار ہے بھی غالب نے استفادہ کیا ہوگا۔لیکن چونکہ عام طور پر میر کا
تخیل شوس اور مرکی اشیا ہے کھیلا ہے، اس لیے ان کی فارسیت غالب سے مختلف طرح کی ہے۔ یہ بات
طوظ رہے کہ اردو کے بیش ترتصوراتی اور تجرید کی الفاظ فاری الاصل ہیں، اس لیے غالب کی فارسیت ان کی
تجرید بیت کے لیے سونے برہا کہ بن گئی۔

# (r)

# میرکی زبان، روزمره پااستعاره (۲)

میر کی زبان کی ایک غیر معمولی صفت اس کی بے تکلفی ہے۔ بیصفت ان بیں اوران کے بعض اوران کے بعض اوران کے بعض ہم عصروں اور چیش ردوں جی مشترک ہے، لیکن میر کے یہاں اس کی کارفر مائی سب سے زیادہ ملتی ہے۔ طاہر ہے کدا گرمیرروز مرہ کی زبان کواد بی سطح پراستعال کر رہے تھے تو بیلازم تھا کہ وہ روز مرہ می زبان کواد بی سطح پر قا دراور تیار رہے۔ لبذا بظاہر بیکوئی بہت بری صفت نہیں معلوم موتی ۔ کہا جا سکتا ہے کہ داغ نے بھی روز مرہ کثر ت سے استعال کیا ہے، پھر میر نے کیا کمال کیا ؟ احس مار ہردی نے لکھا ہے کہ دورہ بندی، روز مرہ کثر ت سے استعال کیا ہے، پھر میر نے کیا کمال کیا ؟ احس مار ہردی نے لکھا ہے کہ دورہ بندی، روز مرہ کی پابندی، فصاحت و بلاغت آکے ساتھ الفاظ کی ڈھلت ، یہ صفات دائ کا مابالا متیاز ہیں، اور بیالی چیزیں ہیں جوغیرائل زبان کومیسر نہیں ہو سکتیں۔ اس بات سے تفطع نظر کہ اللّ زبان کوکیا نصیب ہوسکتا ہے اور کیا نہیں، اور اللّ زبان کومیسر نہیں ہوسکتیں۔ اس بات سے کہ احس مار ہردی نے دائی کے حوالے سے محاورہ بندی اور دوز مرہ کی پابندی، فصاحت و بلافت پر زورو یا کہا حت مار ہردی نے دائی کے حوالے سے محاورہ بندی اور دوز مرہ کی پابندی، فصاحت و بلافت پر زورو یا اس کتے کی پی سطح پر رکھنا ہوگا۔ لبلا اس کتے کی پی مور یہ دوضاحت ضروری ہے۔

سب سے بہلی بات توبیہ کم مرنے اس نام نہادفصاحت و بلاغت برا تناز ورنبیں دیا ہے،

چتنا بعد کے شعراء خاص کرداغ اور امیر اور انیسویں صدی کے بعض کا معنوی شعرائے یہاں ملتا ہے۔ شکیبیر کی طرح میر بھی جو لفظ جا ہے ہیں، استعمال کر لینے ہیں۔ الفاظ کو برتے ہیں میر نے عام بول چال کے صرف الفاظ نہیں اپنائے ہیں، بلکہ عام بول چال کے طریقے پر اور بھی الفاظ کو بنا لیا ہے۔ ان ہیں سے بعض شکلیں تو متروک ہو گئی، اور بعض میر کے زمانے ہیں بھی عام نہیں تھیں، ووصرف میر کا حصہ ہیں۔ ہیں اس وقت اس بحث کو نہ پھیڑوں گا کہ کیا فصاحت کے بغیر بھی بلاغت مکن ہے؟ بعد کوگوں نے کہا ہے کہ فصاحت اور بلاغت کا ذکر ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کا اتباع ضروری نہ ہے۔ ) ممکن ہے کہ میر کے زمانے میں پیشور نہ رہا ہو، یا اگر رہا بھی ہوتو میر نے اس کا اتباع ضروری نہ سے جا کہ میر کے زمانے ہیں پیشور نہ رہا ہو، یا اگر رہا بھی ہوتو میر نے اس کا اتباع ضروری نہ سے جا کہ میر نے اظہار مطلب کے لیے جس لفظ کو مناسب سمجھا، اسے استعمال کرلیا ۔ یعنی انھوں نے بلاغت کو فصاحت پر مقدم سمجھا شعر کی زبان کے بارے ہیں بیاصول جد یہ شعریات میں خاصام تبول ہے، اور سے بھی ہے۔ انیسویں صدی کا وسط آتے آتے ار دو والوں نے تقریباً بلکل ترک کر دیا۔ خود میر کے زمانے میں اس اصول کا بطور اصول و جود نہ تھا، کین اپنی اپنی حیثیت بھر ہم بالکل ترک کر دیا۔ خود میر کے زمانے میں اس اصول کا بطور اصول و جود نہ تھا، لیکن اپنی اپنی حیثیت بھر ہم بیا اس کو پر تنا ضرور تھا۔

سے بات، کہ میر نے اس اصول یا اس رویے کی پوری پابندی کی، بعتی انھوں نے اظہار کی صرورتوں کا احترام زیادہ اہم سمجھا اور تام نہا دفصاحت کو کم اہمیت دی، میر کی عظمت کی دلیل ہے۔ میر کے سلسلے میں اس بات کی خاص اہمیت اس وجہ ہے کہ انھوں نے مناسب لفظ کی تلاش میں ہرامکائی راہ افقیار کی۔ ان کے معاصرین بھی زبان کے بارے میں بے تکلف تنے، لیکن صرف ایک حد تک ورد کی نرگ زبان تو تقریباً ساری کی ساری فیتاط ہے، سودانے بھی میر کی طرح کھل کھیلنے کی ہمت نہ کی میر کے بزرگ معاصرین مثلاً آبرو، حاتم ، مرزامظہر جان جاتاں ، اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ جوعمر میں ان سے پچھ معاصرین مثلاً آبرو، حاتم ، مرزامظہر جان جاتاں ، اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ جوعمر میں ان سے پچھ نروراور بے وہلدم گئے ، مثلاً تاباں ، قائم اور یقین ، ان میں بھی کسی کے یہاں زبان کے ساتھ وہ منھ زوراور بے روک ٹوک معاملہ نہیں ماتا جو میر کا انداز ہے۔ یقین کی زبان تو درد کی طرح تھا ط ہے ، تابال کے نہاں الفاظ کی نمیعۂ فراوائی ہے ، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے ، لیکن تاباں اور قائم ووثوں نے بی کی الرت الفاظ کی نمیعۂ فراوائی ہے ، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے ، لیکن تاباں اور قائم وہ نوں نے بی کی الرت الفاظ کی نمیعۂ فراوائی ہے ، قائم کے یہاں فارسیت کا رنگ ہے ، لیکن تاباں اور قائم کی میں ، انھوں نے ان کے یہاں پراکرت الفاظ کی کھرت ہے ، لیکن ان کے پراکرت الفاظ ایک بی طرح کے جیں ، انھوں نے ان

الفاظ کوعشقیه معاملات کی معمولی اور عامته الورود با تول کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے۔ یقین ، میر اثر اور مرزامظ ہرکی زبان میں پراکرت کا اثر نسویڈ کم نظر آتا ہے۔اس وقت مثالوں کا موقع نہیں ، ورندان شعرا کی ایک ایک دغزلیں نقل کرنے ہے بات بہت آسانی ہے واضح ہو کتی تھی۔

اینے معاصروں اور پیش روؤں کے برخلاف،میرنے زبان کے ساتھ آزادیاں بہت کثرت ے روار کی ہیں۔ بیر کی لفظ سے تھبراتے نہیں ، اور موقع بڑنے بروہ دور دراز کے لفظ ، یا نا مانوس لفظ ( یعنی شاعرى كى زبان كے ليے نامانوس لفظ ) يا بالكل عوامى لفظ بے خوفی سے استعال كر ليتے ہيں۔الفاظ كے استعال کے معاملے میں میر ہارے سب سے زیادہ adventurous لینی مہم جوشاعر ہیں۔اور چوتک ہاری زبان کے الفاظ کا برا او خیرہ پرا کرت الفاظ بیٹی ہے، اس لیے بادی النظر سے میر کا کلام جمیں آسان اور گھر ملومعلوم ہوتا ہے، کیوں کہ میر کے یہاں لامحالہ پراکرت الفاظ دوسرے شعراکی برنسبت زیادہ ہیں۔میر کا کلام ہمیں اس لیے بھی گھریلومعلوم ہوتا ہے کہ زبان کے بہت سے استعال جوانھوں نے روا رکھے، وہ اب' 'عوامی' یا نیم خواندہ طبقے ہی ہیں سنائی دیتے ہیں ۔اس بنا پر ہمیں دھوکا ہوتا ہے کہ ہم ایسے شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں جو بہت سادہ مزاج ،غیر پیجیدہ اور پچے ہم ہی جیسا ،معمولی دل دیائے والا ہے۔ حقیقت اس کے برنکس ہے۔ابیانہیں کہ میرے تام نہاد کھریلواور عوامی استعمالات ان کے زمانے میں رائج تے اور بعد میں متر وک ہو گئے ہوں ،اس وجہ سے ان کی زبان میں وہ ''عوامی پن' ہے ، جوہم بوڑھی عورتوں سے خصوص بچھتے ہیں۔واقعہ بیہ کہان استعالات میں بہت ہے ایسے ہیں جومیر کے علاوہ کسی مجی شاعرنے کا ت سے نہیں برتے۔ زبان کواس طرح بروے کار لانا کدروز مرہ کا اثر اور رنگ باتی رہے، کین دراصل اس میں بیش از بیش آزادیاں برتی گئی ہوں، بیمیر کا خاص کارنامہ ہے۔ایسا بھی نہیں۔ ہے کہ میر کے بیاجتہادات، جوروز مرہ کوشعری جامہ پہنانے کی کوشش کا ایک پہلو ہیں ، تک لا بردائی یا بے فكرى كى وجدسے وقوع ميں آئے ہوں۔ان الفاظ كا دروبست ،ان كامعنى خيز ہونا ، زبان ميں كھي اور كھل ال كركلام كا نامياتي حصه بن جانا، بير باتن صاف كهدر اي بين كه شاعر نے الفاظ كو بے تكلف جواستعال كيا ہے توایک خلیقی منصوبے کے تحت کیا ہے۔

غالب نے زبان کوجس طرح برتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفاست یعنی عالب نے زبان کوجس طرح برتا ہے، اس سے صاف sophistication کا وہ رنگ افتیار کرنا جا ہے ہیں جس میں پراکرت عناصر کی کارفر مائی کم سے کم ہو۔

پراکرت عناصر کے منہا کرنے کا مطلب، تھن بینہیں کہ فاری تراکیب بیش از بیش افتیار کی جا کیں۔
فاری تراکیب، اور فاری کی تراکیب بی کیا، ٹا انوس عربی فاری الفاظ تو بیر کے یہاں بھی کھرت سے ہیں
(جیبا کہ بیلی پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔) پراکرت عناصر کے اخراج سے مراد بیہ ہے کہ فاری الفاظ بیل
پراکرت کا پروند کم ہے کم لگایا جائے۔ اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ 'شکتہ دل اوگوں'' کو قبول کر لیا جائے،
لیکن اس کی اگلی منزل، لیمی 'ول شکستوں'' بمعنی' دل شکستہ لوگوں'' کو قبول نہ کیا جائے۔ عالب کا کلام جو
میر سے اس قدر مختلف معلوم ہوتا ہے، اس کی پہلی وجہ تو بیہ ہے (جیبا کہ بیل ہے اوپر عرض کیا) کہ وہ
تجریدی اشیاد تصورات پر ذور دیتے ہیں، اور میر شموس اور مرتی اشیاد تصورات پر۔ اس کا دوسرا پہلو ہیہ ہی
میر کے یہاں پراکرت الاصل الفاظ اور فارس میں پراکرت کا پوند والے الفاظ عالب کے مقابلے میں
بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھوں گا کہ ایسے الفاظ میر کے یہاں تمام اردوشاع وں کے مقابلے میں زیادہ
ہیں۔ ان الفاظ کو کھڑت اور کام یا بی سے استعال کرتا اس قدر زیر دست کارنامہ ہے کہ صرف اس کی بنا پر

میں نے پراکرت الفاظ اور پراکرت ہے متاثر الفاظ کے استعال کو زبان کا بے تکلف استعال کہا ہے۔ یہاں وجہ سے کہ ہماری زبان اپنی فطری اور نا میاتی شکل میں ای شل کی کار فرمائی کی آئینہ وار ہے۔ جب ہمارے شعرا نے اسے اپنے ظا قانہ مقاصد کے لیے استعال کیا، بعنی اس کی تبحید کرنا اور معام میں محاصل میں میں ایکن ولی کے زمانے سے فاص کر ، اس میں فاری کو مقدم کیا۔ افلب ہے کہ بیاس وجہ سے ہوا کہ ایرانی تہذیب کو ہمارے ہند مسلم معاشرے میں بودی قدر وعزت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ غرزبان کا مانا ہوا قاعدہ ہے کہ غیر زبان کا لفظ اگر وقیع نہ مجما جاتا تو دیسی زبان میں دخیل کیوں ہوتا؟ بہر حال، فاری کے اثر کی بنا پر ہمارے شاعروں کی زبان میں دخیل کیوں ہوتا؟ بہر حال، فاری کے اثر کی بنا پر ہمارے شاعروں کی زبان میں دخیل کیوں ہوتا؟ بہر حال، فاری کے اثر کی بنا پر ہمارے شاعروں کی زبان میں دورا میں بیاری میں میں مناسب ترین لفظ کو شاعروں کیا ہوا قاری کے اثر کی بنا پر ہمارے نے ہماری زبان کے فطری اور نامیاتی عناصر کو ایمیت دی اور اظہار مطلب کی سعی میں مناسب ترین لفظ کو تعلیما کے عالم کی عظمت اس بات میں ہے کہ انھوں نے ہماری زبان کی پر تکلف الفاظ استعال کے عالم کی عظمت اس بات میں ہے کہ انھوں نے ہماری زبان کی پر تکلف الفاظ استعال کے عالم کی عظمت اس بات میں ہے کہ انھوں نے ہماری زبان کی پر تکلف الفاظ استعال کے عظمت اس بات میں ہے کہ انھوں نے ہماری زبان کی پر تکلف ترین اور نفیس ترین حدیں

چیولیں اور پھر بھی خیال کی اوائیگی میں کسی قتم کے تکلف کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ عالب کے لیے ماحول تو تھا،لیکن عالب کے لیے ماحول تو تھا،لیکن عالب کے لیے ماحول تو تھا،لیکن با قاعدہ اصولی یاعملی نمونے اس کٹرت سے نہیں تھے کہ ان کی بنیاد پر شعری اظہار کی تشکیل ہو سکتی۔ زبان کی طرف میر کے بے تکلف حاکمانہ اور بے دوک ٹوک رویے کی بعض مثالیں حسب ذبل ہیں:

میر نے ایسے الفاظ کا استعال کیا ہے جنھیں ہم دکنی یا پور بی یعنی قدیم اردو سے مخصوص ہجھتے ہیں۔ مکن ہے ایسے الفاظ میر کے زمانے میں متر دک ہو گئے ہوں یا ہو چلے ہوں۔ اغلب بیہ کہ شاہ حاتم کی کوششوں کے باوجود میر نے زبان کو محدود کرنے کی اس روش کو قابل اعتنا نہ سمجھا اور جو لفظ جہاں مناسب سمجھا، برت لیا ہے

دیوان اول: مت کرخرام سر پر اٹھا لے گا خلق کو بیات اول کا خلق کو بیشا اگر گلی میں ترا نقش یا کہوں

یہاں''کہوں' کو' کہیں' کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ فاری میں' دنقش نشستن' کے معنی بہلوآ گیا، جومزید معنی کا پہلو نشستن' کے ترجے کا بھی پہلوآ گیا، جومزید معنی کا پہلو ہے۔ پھر پہلوآ گیا، جومزید معنی کا پہلو ہے۔ پھر پہلے مصرعے میں سر پراٹھانے کی بات کی ہے، للبذاگلی میں نقش بیضنے کے ساتھ ایک رعایت بھی پیدا کردی۔ معمولی شعر میں اتنی با تیں ڈال دی ہیں، اور پھر'' کہوں'' کو' کہیں' کے معنی میں رکھ کر روز مرہ کی بول جال کا لطف بھی ڈال دیا ہے۔

د بوان اول: کام میرا بھی ترے غم میں کبوں ہو جائے گا جب بیہ کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ ہوں ہو جائے گا

یہاں بھی'' کہوں'' کو' کہیں' کے معنی میں استعال کیا ہے، اور اس لطف کے ساتھ کہ پہلی نظر میں'' کئے'' کے معنی کا دھو کا ہوتا ہے۔ایہام کی عمدہ مثال ہے۔

دیوان دوم: لائی آفت خانقاه و مجد اوپر وه نگاه صوفیال دیں ہے گئے سب شخ ایمال سے کئے

''خانقاہ ومعجد''کواکائی کے طور پر (لینی واو عاطفہ کے ساتھ )استعمال کیا ہے، پھرلفظ''اوپ'' رکھا ہے اور حرف اضافت (لینی'' کے'') حذف کر دیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں''صوفی'' کی جمع ''صوفیاں''استعال کی ہے۔ بیانداز دکنی (لیمن قدیم اردو) کے ہیں اور دیلی ہیں میر کے پہلے تک رائج سخے۔شاہ عاتم نے اس طرح کے استعالات کور کرانا چاہا، لیکن میر نے اس پابندی کو تبول نہ کیا۔قدیم اردو کے بہت ہے استعالات میر کے معاصروں کے بہاں ملتے ہیں، لیکن کم تر میر نے جس آزادی سے انداز « ہوتا ہے کہ ان کو اظہار پر فیر ضروری پابندی ایک شعر میں دو دوقد یم فقرے برتے ہیں اس سے انداز « ہوتا ہے کہ ان کو اظہار پر فیر ضروری پابندی مطبوع نہمی ۔ صنیف نقوی نے فضلی کی ''کربل کھا'' کے طویل محاکے میں قدیم اردو کے طور طریقوں کا اشھارویں صدی کے دہادی شعراکے یہاں کھرت سے دقوع دکھایا ہے۔ ان کی درج کردہ مثالوں ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر نے برانے الفاظ واستعالات کواسی فوری معاصروں کے بہنسب زیادہ ہی برتا ہے۔

دیوان اول: بیسناتها میرجم نے کدنساندخواب لاہے تری سرگذشت س کر گئے اورخواب بارال

" فعل کابیاستعال پور بی اردو میں آج بھی موجود ہے۔
دوسرے مصرعے میں " فواب" بمعنی dream بھی ہے اور بمعنی" نینڈ" بھی لیکن ممکن ہے کہ " کی طحہ دوسرے مصرعے میں " فواب" بمعنی قاعدے ہے مونث باند ھا ہو، جیسا کہ مندرج ذیل شعر میں ہے ۔

مگر " گئی" ہو اور " خواب" کو دکنی قاعدے ہے مونث باند ھا ہو، جیسا کہ مندرج ذیل شعر میں ہے ۔

و یوان پنجم: عشق ہمارے خیال پڑا ہے خواب گئی آرام گیا ۔

جی کا جانا تھہر رہا ہے صبح گیا یا شام گیا ۔

ای طرح کئی اور الفاظ جوآج کل عام طور پر مذکر بولے جا کیں گے،میرنے دکن یا پور بی طریقے کے مطابق انھیں مونٹ یا ندھاہے، یا مونٹ لفظ کو پور نی قاعدے سے مذکر یا ندھاہے

دیوان ششم: اے شق بے کابا تو نے تو جان مارے

گل حسن کی طرف ہوکیا کیا جوان مارے

دیوان اول: جب سرراہ آوے ہے وہ شوخ

ایک عالم کا جان جاتا ہے

دیوان اول: نا جاتا ہے شہر عشق کے گرد
مزاریں ہوگئی ہیں
مزاریں ہوگئی ہیں

پورب کی بولی میں ' جان' اور' مزار' آج بھی بالتر تیب ند کراورمونث ہیں۔

کہیں وست چالاک نافن نہ لاگے کہ سینہ ہے قرب و جوارگریال

و بوان اول:

و يوان سوم:

" فیک" کی جگه"لا کے " پورلی ہے۔ای طرح" نیا اور" وہ" کو بروزن" شہ پورب کے

انداز میں ہائدھاہے۔

حسن اے رشک مہ نہیں رہتا چار دن کی ہے چاندنی سے بھی شورشیریں تو ہے جہاں میں ولے ہے طلاحت زمانے کی وہ بھی

ایک صغت، جسے عام طور پر دکنی لیعنی قدیم اردو سے مخصوص کہا جاتا رہا ہے، لیکن جو بور بی اور دہلوی میں بھی ملتی ہے، اور جس کامیر نے اینے معاصروں کی بنسبت زیادہ کثرت سے استعمال کیا ہے، فاری میں برا کرت کا پیوندلگانا ہے۔اس کی دوشکلیں اہم ترین ہیں۔اول توبیہ کہ ترکیب فاری کی ہواوراس کی جمع اردو طریقے سے بنائی جائے۔جیما کہ میں 'شکت دلول' کی مثال سے واضح کر چکا ہوں ،اس طرح کی بہت ی تركيبوں كى اردو همعيں ہميشہ ہے مروح اور''صحح'' رہی ہیں۔لیکن'' دل شکستہ' قشم كى ترا كيب كى اردو همعیں اب خال خال ہی نظر آتی ہیں ، اور میر کے زمانے میں بھی ان کارواج بہت کم تھا۔میر نے قاعدہ بنانے والوں کی دھاندلی ہے بے بروا ہوکران ترکیبوں کو بھی اردو جمع کے صینے میں دھڑ لے سے استعمال کیا ہے۔ دوسری شکل فاری میں برا کرت کے پوند کی یہ ہے کہ عطف یا اضافت والے نقرے کی جمع اردو قاعدے سے بنائی جائے۔مثلاً " آ وضعفول " تیسری صورت جو کم تر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فاری ترکیب کے ساتھ اردو قاعدے ہے بھی اضافت لگائی جائے۔مثلاً "انداز قاتل کا اینے"، بینی"ایے قاتل کے انداز کا۔"مرنے فاری میں برا کرت کی پوند کاری میں غیر معمولی جدت سے کام لیا ہے۔ چند مثالیں حسب ذیل ہیں \_ دیوان ششم: موا برگ و سبزے میں چشک ہے گل کی كرين ساز بم يرك عيش لب جو رعایت نفظی کی خوبی ہے قطع نظر، دیکھنے کی بات سے ہے کہ 'برگ دسبزہ'' مجمی موزوں تھا، کیکن

میر نے روزمرہ کالہجا فتمار کرتے ہوئے'' برگ دسپر نے'' لکھاہے۔

د بوان جہارم: جب ہے اسلملی ہیں اپنی دردور فحق فم دیکھے ان ہی ویدؤنم دیدوں سے کیا کیا ہم نے ستم دیکھے "منم ديدول" كى وجد المرايت لفظى كامزيد لطف بيدا موكيا-تو وہ نہیں کسو کا تنہ دل سے بار ہو ويوان جهارم: یا تجھ کودل فکستوں سے اخلاص ہیار ہو دل نہیں درد مند اینا میر و يوان جيارم:

آہ و نالے اثر کریں کیوں کر

یہاں بھی'' آ ہونالۂ'موز وں ہوسکتا تھا،لیکن بے تکلف لیجے کی خاطرمیر نے'' آ ہونا لے'' لکھا۔

جیب دریدہ خاک ملوں کے حال ہے کیا آگا ہی شمصیں د بوان جهارم: راہ چلو ہو نازکنال دامن کو لگا کرتم ٹھوکر

" خاك ملول " ليعني " خاك ميس طع موت " وامن كو هوكر لكا كر جيلنے كى وجہ سے خاك ميس ملے ہوؤں کو شوکر بھی نہیں لگاتا معثوق کوخاک ملوں ہے آگاہی کیوں کر ہو؟ کنایہ بھی بہت خوب ہے۔

> یست و بلندیاں ہیں ارض وسما ہے ظاہر و بوان سوم: د يكهاجهال كوجم في كتني كدهب جكرب ہم یہ رہتے ہو کیا کر کتے و بوان سوم: اليجھے ہوتے نہیں جگر نصح

یست و بلندیاں کی تازگی اس امکان ہے کمنہیں ہوتی کہ بست و بلندکوا لگ قرار و ہے کر مصریح کی نثر یوں کی جائے: پال پست و بلند ہیں ... ''اگلے شعر کے طنز بید مزاحیدا نداز کی تغییر میں'' جگر معین کا کتناحصہ ہے،اس کی وضاحت غیرضروری ہے۔

> نه کرشوق کشتوں سے جانے کی باتیں د يوانسوم: نہیں آتیں کیا تجھ کو آنے کی ماتیں چان ہیں ہول پر پچھاس کے بس وگرنہ ولوال دوم: عرش آہ عاجزوں ہے اکثر ہلا کیا ہے

يهال بھي گفتگو کے ليج کي خاطر'' آه عاجزان'' کوترک کرکے'' آه عاجزون'' لکھا۔

دیوان دوم: کس کوخبر ہے شتی تیا ہوں کے حال کی تختہ مگر کنارے کوئی بہ کے جاگے دیوان دوم: کوئی عاشقوں بتال کی کرنے قبل کی معیشت انھیں جی نیاز کرنا انھیں جی نیاز کرنا

''عاشقوں بتال'' کی تازگی اپنے رنگ میں شاہ کار ہے۔اردوقاعدے۔ ''عاشق'' کی جمع بتائی، پھراسے فاری جمع کے قاعدے کی اضافت میں بےعلامت اضافت پرودیا۔ایجاد ہوتو الی ہو۔

دیوان دوم: ملا یارب کہیں اس صید آلکن سر بسر کیس کو کیان دوم: کمافشال کیجئے خون اپنے سے اس کے دامن دیں کو

یہاں بھی'' خون اپنے'' کے بجائے'' اپنے خون'' سے مصرع موزوں تھا۔لیکن فارسی میں پرا کرت کا بیو بندلگا تا میر کواس درجہ مرغوب تھا کہ وہ پرا کرت نقر ہے کو فارسی اضافت (لینی''خون خود'') کی طرح کیمنے ہیں۔

> دیوان اول: ترینا مجی دیکھا نہ بیل کا اپنے میں کشتہ ہوں انداز قاتل کا اپنے

حسرت موہائی نے "معائب بخن" میں لکھا ہے کہ "انداز قاتل کا اپنے" جیسی ترکیبات، جن میں فاری اردوکوایک کردیا گیا ہو، غلط اور معیوب ہیں۔ انھوں نے اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کے قاعدے سے الیمی ترکیبیں بقیناً غلط ہیں "۔ اس طرح کے مخلوط مرکبات نے میرکی زبان میں زندگی اور تح بیک پیدا کردیا ، بیہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے خالص اور نا خالص ، اردواور فاری کے چکر میں پڑ کر اس طرح کے تمام اجتہا دات کو جن کی بنا پر میرکا انداز قائم ہوا، ترک کردیا اور اپنی دنیا آبے محدود کرئی۔

د بوان اول: این کو پے میں فغال جس کی سنو ہو ہر رات وہ جگہ سوختہ و سینہ جلا میں ہی ہوں ''سینہ جلا'' کی تر کیب میں دکنی رنگ ہے، لیکن شالی ہند کی قدیم اردو میں بھی الیمی ترا کیب مفقو ونہیں ہیں۔ میر کا کمال بیہ ہے کہ انھوں نے زبان کے ان محان معنی خیز اور دنگارنگ استعالات کو کھڑ ت سے استعال کیا اور تازندگی استعال کیا۔ جراُت اور میر اس معنی میں ہم عصر نے کہ جراُت کا انتقال میر ہے ایک سال پہلے ہوا۔ (۹۰۹) اس طرح جراُت کی پوری شعری زندگی میر کے سامنے گذری ، اور ان کی شاعری کا آغاز اس وقت ہوا جب میر اپنے شاب پر تنے۔ جراُت کے کلیات میں اس طرح کے نقرے اور تراکیب بہت کم ہیں جن کو میں نے او پر درج کیا ہے۔ بات صاف ہے۔ جراُت کا تخلیقی عمل میرکی طرح کے دور کے دورک اور ان کی اسانیاتی وسترس میرکی طرح وسیع اور گہری نہتی۔

ہمارے زمانے میں قراق صاحب اور بعض دوسرے شاعروں نے جب میر کا تبتیع شروع کیا تو ان كوسب سے آسان نسخه مينظر آيا كه" آؤ ہو، جاؤ ہو"،" آئے ہے، جائے ہے" وغير وسم كاستعالات كو ا پنالیا جائے۔فراق صاحب بہت آ گے گئے تو انھوں نے بھی میر کی طرح اپنے بعض مطلعوں میں تخلص استعال كرليا\_ آخراس كى كياوجه ب كرمير كوه مخصوص لسانياتى بتفكند ، جن مين بعض كاذكراوير بوا اور بعض کا ذکرینیج آئے گا، فراق اور دوسرے' پیروان میر'' کے ہاتھ نہ لگے؟ فراق صاحب کے بورے كلام يل "شوق كشتون"، "عاشقول بتال" " سينجلا"، "خواب لا" جيسي تراكيب واستعالات دُهوعر ني ے نہیں ملتے ، وجہ طاہر ہے: '' آؤ ہو، جاؤ ہو' وغیرہ تو فعلی شکلیں ہیں اور زبان نے ان کوابھی یوری طرح متروك بمی نہیں کیا ہے۔لہذا بیتو آسانی ہے گرفت میں آ جاتی ہیں لیکن فاری اور پرا کرت کا زندہ اور تخلیقی انضام جبیہا کہ ہم میر کے یہاں اکثر و کیھتے ہیں ،فراق جیسے معمولی شاعروں کے بس کاروگ نہیں۔'' دیدہ کا نم دیدول'' اور' کشته جول انداز قاتل کا اینے'' وغیرہ تراکیب تو بہر حال زبان کی داخلی مشیبیات (mechanics) کا وجدانی شعور مآگتی ہیں ۔مطلع میں تخلص استعمال کرنا ، جو بظاہر ایک خارجی طرز معلوم موتا ہے،اس کا بھی برتنااس قدرآ سان نہیں جس قدر فراق صاحب سمجے تھے عالب نے غلطنہیں کہاتھا کہ میرکی بات اور ہے، وہ میر جی، میرصاحب کڑے اپنے کولکھ جاتا ہے، اور کواس کا تبتع نہ جا ہے۔ عسکری صاحب نے غیر تقیدی زبان میں ایک بات کہی تھی الیکن بات ہے گئھی کہ پیٹنص ( یعنی میر ) جب خود کو ميرجي ياميرصاحب كهتا بوتواس معمولي سے لفظ میں خداجانے كننی بجلياں بحرديتا ہے۔اب فراق كوركم پوری بے جارے فراق جی یا فراق صاحبہ او ہونہیں سکتے تھے،اس لیخلص کامطلع میں استعال انھیں کوئی شرف نەبخش سكاپ

دراصل خلص کا اس و حنگ سے استعال میرکی اس انفرادی فخصیت کی تعمیر کا ایک عضر ہے جس کی بنا پرمیر ہمیں ایک روایتی عاشق کی جگدا یک فرد اور بھی بھی فرد اور عاشق دونوں طرح نظر آتے ہیں۔ میرکی جوتصوبران کے کلام میں جھنگتی ہے وہ حد درجیانفرادی، یعنی ان کرداروں کے خط وخال بعض قوانین کی روشی میں ابھارے جاتے ہیں ، اور بیقوانین غزل کے دستور (constitution) کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس میں تھوڑی بہت تبدیلی تو ہوسکتی ہے،لیکن اس کا بنیادی کردار، اور اس کے مرکزی مفروضات (assumptions) نہیں بدل سکتے۔ کم سے کم کلا سکی غزل کی مدیک بیکلیہ بالکل میج ہے۔ عاشق اورمعثوق كى رسومياتى حيثيت بيب كمعاشق نهايت سياء وفادار، جفاكش، جفاجو، اوردنياوى رسوم كور نه مانے والا (non-conformist) ہوتا ہے۔ای طرح معثوق، رقیب، ناصح، وغیرہ کے کردار ہیں۔ ان کا اینا کوئی انفرادی تشخص نہیں ہوتا۔ بیدلوگ افراد نہیں بلکہ کاغذی خاکے ہیں۔ رسومیات (convention) کا پہتا ار دوغز ل کی بہت بڑی مضیوطی ہے، لیکن کم زوراور کم کوش شاعر کے ہاتھ میں بیاس کی خرابی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ میر ہارے پہلے شاعر ہیں جنموں نے عاشق کے کردار کا رسومیانی اظهار نبیں ، بلکہ انفرادی اظهار کیا۔ بیاشق و وقعص نبیں ہے جے ہم محر تقی میر کہتے ہیں۔ بیاشق کوئی اصلی افخص بھی نہیں ہے۔ میر کا کلام سی اصلی یا فرضی میرکی سوائح حیات نہیں ہے، جیسا کدرسل اور خورشید الاسلام سمجے ہیں۔اصلی بات یہ ہے کہ میر کے کلام میں جوعاشق جمیں نظر آتا ہے، وہ خودا بنی ذات میں ایک فردہ ایک individual ہے۔

> میر دریا ہے سے شعر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی رونی اس کی

د لوال دوم:

جس نے بھی اس غزل کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے، وہ اس بات سے بے تبر نہ ہوگا کہ بیا شعار میر مجد تقی میر کے بارے بیل ہیں۔ اور نہ بیاس معنی بیل کسی افسانوی کردار کے بارے بیل ہیں جس طرح کوئی افسانہ نگار یا ڈراما نگار کردار کی تفکیل کرتا ہے۔ میر کا ذیر دست کارنامہ بیہ ہے کہ انھوں نے عاش کے رسومیاتی کردار کو برقر ارر کھتے ہوئے اس کو انفرادیت بھی عطا کردی۔ اگروہ یا قاعدہ کردار طلق کردہ ہوئے اس کو انفرادیت بھی عطا کردی۔ اگروہ یا قاعدہ کردار طلق خطو کہ سے ہوئے اس کو انفرادیت بھی عطا کردی۔ اگروہ یا قاعدہ کردار طلق خطو کہ سے تو میں مثنوی نگار کا منصب ملتا۔ انھوں نے کیا یہ کہ ایک طرف تو عاش کے رسومیاتی خطو خال برقر ارد کھے لیکن اس کے بارے میں بات اس طرح کی گویا وہ کوئی اصلی مختص ہو۔ مطلع میں تخاص کا خال برقر ارد کھے لیکن اس کے بارے میں بات اس طرح کی گویا وہ کوئی اصلی مختص ہو۔ مطلع میں تخاص کا

استعال، خودکومیر جی، میرصاحب کمنے کارنگ، ایک بی شعر میں ایک سے زیادہ شخصیات کاشمول، ایک بی شعر میں ایک سے زیادہ آوازوں کو ہر سے کا طور، بیسب با تیں میر کے عاشق کو ایک رسم سے زیادہ ایک فردکی سطح پر پیش کرتی ہیں۔ لہذا جب تک بیسب چیزیں شعوری طور پراور مسلسل کلام میں استعال نہ ہوں، صرف ایک آدے مطلع میں تخلص کے استعال سے بات نہیں بنتی۔

میرکی زبان کی بے تکلفی اوراس میں فارس اور پرکرات کا بے جابا آمیزہ میں ای میں اس بیلو ہے۔ میر ہماری شاعری کے پہلے اور سب سے بیڑے انفرادیت پرست (individualist) ہیں۔
عالب ان سے پچھ ہی کم انفرادیت پرست ہیں لیکن وہ میزان کے دوسرے سرے پر ہیں ۔ یعنی غالب کے عالب عاشق کا کردار سراسر رسومیاتی ہے۔ غالب نے اپنی انفرادیت پرستی کو بول ظاہر کیا کہ انھوں نے عاشق کے رسومیاتی کردار کو اس کی انتہا پر پہنچا دیا۔ ہر چیز اپنی انتہائی شدت پر ہے: وحشت، دیوائی ، دواداری ، دارکو اس کی انتہا پر پہنچا دیا۔ ہر چیز اپنی انتہائی شدت پر ہے: وحشت، دیوائی ، درشک ، از خود رفتی ، خودداری ، بیخودی ، غلات ، آگائی ، رسوائی ، وفاداری ، دل شکستی ، ایم یشہ کی ، دواداری ، دل شکستی ، ایم یشہ کی ، دواداری ، دل شکستی ، ایم یشہ کردار در انتہا کی میں سے جن نقادول نے عالب کے بہاں رشک یا خودداری یا دحشت کر مضابین کی شدت ، کشرت ، میشوع اور تکرار کی طرف اشارہ کیا ہے ، آخیس اس تکتے کا احساس تھا، لیکن میں مہم ، کہ یہ یا تھی دراصل غالب کی انفرادیت معکوس (reverse individualism) کو ٹابت کر تی برست ہیں کہ انھوں نے عاشق کی روائی رسومیاتی میاش کی دوائی رسومیاتی میاشت کی روائی رسومیاتی میاش کی دوائی وائی خوس کردار کے ان تمام امکانات کو دریافت کیا اور ایکارلائے جواس کردار میں مضمر تھے ۔ غالب اس لیے منفرو ہوں کردار کے ان تمام امکانات کو دریافت کیا اور ایکارلائے جواس کردار میں مضمر تھے ۔ غالب اس لیے منفرو ہوں کردار کے ان تمام امکانات کو دریافت کیا اور ایکارلائے جواس کردار میں مضمر تھے ۔ غالب اس لیے منفرو ہیں کردار کے ان تمام امکانات کو دریافت کیا اور ایکارلائے جواس کردار میں مضمر تھے ۔ غالب اس لیے منفرو

ان نکات پر مزید بحث آ مے ہوگی۔ فی الحال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ زبان کے بارے میں غالب اور میر کے رویوں میں جواختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ دونوں اپنی اپنی سے سچا تیوں کے ساتھ دوفا داراوران میں پوری طرح غرق ہیں۔اس اصول کی روشنی میں میرکی زبان میں بے تکلفی اور چونچال پن کے جوعناصر ہیں ،ان کا تیسر اپہلوحسب ذمل مثالوں سے داضح ہوگا۔

اوپر میں نے عرض کیا ہے کہ میر نے فاری میں پراکرت کا پیون مام طور پر دو طرح سے لگایا۔ ایک تو سے کہ انھول نے فارس تراکیب میں اردوجع کا استعمال کیا اور دوسرے سے کہ سنف یا اضافت والے فقرے کی جمع اردو قاعدے سے بنائی۔لیکن ان باتوں کے علاوہ میر نے پراکرت اور فاری کے درمیان سے نئے نئے توازن مجمی دریافت کئے۔ پراکرت اور فاری کے درمیان توازن کی مختلف شکلیس غالب کے پہال ملتی ہیں۔مثلاً ایک تو بیا کہ فاری پوری طرح حاوی ہواور پراکرت کا محض شائبرہ جائے ،مثلاً دل خول شدہ کش مشرت دیدار

آئینہ بدست بت بدست حنا ہے دوسری صورت سیہ کہ فارس غالب ہو، کیکن پوری طرح حاوی نہ ہو، مثلاً۔ تمثال میں تیری ہے دہ شوخی کہ بہ صدفادق آئینہ بانداز گل آخوش کشا ہے

تيسري صورت بيه ب كدفاري اور براكرت مساوى مول،ليكن فارى الفاظ زياده توجه انكيز

ہوں ہمثلاً \_

جذب کے افتیار شوق دیکھا چاہے سین شمشیرے باہر ہے دم شمشیر کا

چوتھی صورت میہ ہے کہ پر اکرت حادی ہو، لیکن فاری الفاظ پھر بھی زیادہ توجہ انگیز ہوں ، مثلاً \_ دیکھ کر تھے کو چن بسکہ نموکر تا ہے خود بہ خود پہنچے ہے گل گوشتہ دستار کے پاس

پانچویں صورت بیہے کہ فاری اور پراکرت مساوی ہوں بلیکن پراکرت الفاظ زیادہ توجہ آنگیز

ہوں ہمشلا \_

در پدر ہے کو کہا اور کہد کے کیسا پھر گیا عقید عرصے ہیں مرا لپٹا ہوا بستر کھلا چھٹی صورت بیہ ہے کہ پراکرت حاوی ہو، مثلاً ۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی ہیں ہم نے ٹھانی اور ہے فاہر ہے کہ اور بھی صورتیں ممکن ہیں اور یہ بھی ہے کہ بہت سے اشعار ایسے ہوں گے جن کے بارے میں کوئی نوع (category) قائم کرنامشکل ہوگا۔ لیکن مندرجہ بالا کام چلاؤ تھم کے تجویے کی روشیٰ میں عالب کے یہاں پرا کرت اور فاری کے توازن ومساوات (equation) کی نوعیتوں کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ اور ہے۔ اور ملحوظ رہے کہ اس ساری بحث میں ''فاری'' سے مراد' 'عربی فاری ترکی وغیرہ الفاظ'' ہے، اور ''دیرا کرت' سے مرادوہ الفاظ میں جو ہندوستانی الاصل میں۔

قالب کی فارسیت کا نمایاں وصف (قسانی اعتبارے) اس کی چیدگی ہے اور (کیفیٹ کے اعتبارے) اس کی تجدیدگی ہے میری مراو اعتبارے) اس کی تج بدیت ہے۔ تج بدیت کا ذکر ہیں تھوڑا بہت کر چکا ہوں۔ پیچیدگی ہے میری مراو مرکبات ہیں ان الفاظ کا دافل کرنا ہے جو بجائے خود ترکیب یا فقرے کا وصف رکھتے ہیں۔ مثلاً انخوں شدہ 'ایک فقرہ ہے۔ ''دل خوں شدہ' ایک اور طرح کا فقرہ ہے۔ جب اس کومرکب کیا تو ''دل خوں شدہ کشکش صرت دیدا' کا فقرہ خوں شدہ کشکش حسرت دیدا' کا فقرہ منا۔ ''دل خوں شدہ کشکش حسرت دیدا' کا فقرہ منا۔ ''خوں شدہ 'کو ایک فقرہ منا۔ اب اس کو پھر مرکب کیا اور 'دل خوں شدہ 'کو کو ایک فقرہ منا۔ ''دل خوں شدہ 'کو کو ایک فقرہ منا ہو گئے تو ''دل' کی فاعلیہ ختم ہو جاتی ہے، اور بد پورافقرہ دوسرے مصرے ہیں'' آئینہ' کی صفت بن جاتے تو ''دل' کی فاعلیہ ختم ہو جاتی ہے، اور بد پورافقرہ دوسرے مصرے ہیں'' آئینہ' کی صفت بن جاتی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

میر کا معاملہ غالب ہے بالکل الگ ہے۔ کہیں کہیں وہ توالی اضافات ہے کام ضرور لیتے
ہیں ، لیکن بہ فارسیت کی اکبری صورت ہے ، اور میر کے یہاں بہر حال بہت عام نہیں۔ ہاں ، بہا تنی شاذ بھی
نہیں ہے جتنی ہم سیجھتے ہیں۔ لیکن میر نے پراکرت ، اور فاسی کے توازن کی جوشکلیں ٹکالیں وہ ان کے
ساتھ ای طرح مخصوص ہیں جس طرح غالب کی فارسیت ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس توازن کی وو
شکلیں ہیں۔ ایک تو بیکہ وہ فاری کا ایک وولفظ استعال کرتے ہیں ، وہ لفظ یا فقر ، ایسا ہوتا ہے کہ شعر کے
باتی پراکرت الفاظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نمایاں ہونے کا نتیج ہیے ہوتا ہے کہ شعر کے

پراکرت الفاظ کی طرف جماری توجہ زیادہ ہوجاتی ہے۔ پھوابیا لگتا ہے کہ فاری کامشکل یاغریب لفظ ہم سے یہ کہدرہا ہے کہ ہم پر توجہ مت کرو، ابھی شعر کے اور الفاظ کودیکھو، وہ کس بے تکلفی ہے آئے ہیں۔ ہمارا اور ان کا تعناد پراکرت الفاظ کے حسن کو کم نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح پورے شعر کے ماحول میں بے ساختگی اور گفتگو کی تعناین جاتی ہے۔ قاری کو لگتا ہے کہ فاری کا نامانوس لفظ لا یابی اس لیے گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں پراکرت لفظوں کی سلاست واضح ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ نامانوس الفاظ کی کثیر تحداد کے باوجود میر نے اکثر لوگوں کو اس دھو کے میں رکھا ہے کہ ان کا کلام بہت سلیس اور سراجے الفہم ہے۔

لسانی توازن کی دوسری شکل میر نے بیافتیار کی ہے کہ وہ فاری کے عام الفاظ کورعایت لفظی کے ساتھ استعال کرتے ہیں، اس لیے بظاہر ان میں وجیدگی نہیں ہوتی۔ جب فاری کے عام لفظ کے نامانوس معنی معلوم ہوں تو رعایت لفظی کا لطف اور اس کی چیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ میر بھی بھی کرتے ہیں کہ جان ہو جھ کر پراکرت کا نامانوس لفظ لے آتے ہیں۔ اکثر اس سے پیکر کی تخلیق منظور ہوتی ہے، اس لیے وہ لفظ اس قدر توجہ انگیز ہوتا ہے کہ شعر کی فارسیت دب جاتی ہے۔ لیعنی بیشکل پہلی صورت ہے باس لیے وہ لفظ اس قدر توجہ انگیز ہوتا ہے کہ شعر کی فارسیت دب جاتی ہے۔ یعنی بیشکل پہلی صورت ہے بھی ہے، اس لیے وہ لفظ اس قدر توجہ انگیز ہوتا ہے کہ شعر کی فارسیت دب جاتی ہے۔ یعنی بیشکل پہلی صورت ہے۔

ان مورتوں کی پھے مثالیں ذیل میں پیش خدمت ہیں۔سب سے پہلے میدوشعرد کھتے،ان سے میر نظریے کی تائید خود میرا کی المرف ہے ہوتی نظر آتی ہے۔

دیوان دوم: اگرچہ سادہ للے نیکن پر بودن دل کو ہزار سے کرے لاکھ لاکھ فند کرے سخن یہی ہے جو کہتے ہیں شعر میر ہے حر زبان علق کو کس طور کوئی بند کرے زبان علق کو کس طور کوئی بند کرے

بلکهای غزل کاایک شعراور لے لیتے ہیں \_

نہ جھ کو راہ سے لے جائے کر دنیا کا ہزار رنگ بیے فرتوت کو چھچمند کرے

مقطع ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرکی نظریس پیغزل بہت عمدہ ہے لبندا اس غزل میں جو اسانی طریقے انھوں نے برتے ہیں، وہ انھیں بہت متحسن لکتے ہوں گے۔'' فند'' والاشعرد کیکھئے۔'' فند''

فاری ہے، بمعنی ' فریب، دغا، جموف ' اردو میں ' دند پھند' اور ' پھند' ای سے بنے ہیں، لیکن خودلفظ ' دفئد' میں نے بہت کم استعال ہوتا ہوا و یکھا ہے۔ جناب عبدالرشید نے سر ہویں اورا شارویں صدی سے تین مثالیں پیش کیں ہیں لیکن ایک مشکوک ہے۔ مصر سے میں ' ربودن دل' پکافاری فقرہ ہے، اگر چہ ' فند' کی طرح نامانوں نہیں ۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی شعر کاروز مرہ رنگ مجروح نہیں ہوتا، کیول کہ دوسرے مصر سے میں ' نہزار ہے کر ہے، لاکھ لاکھ' کے دوفقرے فالص پراکرت ہیں۔ ' نے '' کے '' کیاں جس معنی میں استعال ہوا ہے، اس معنی میں بیاردو ہے، فاری نہیں۔ ) اور بیفقرے اسے توجہ آگیز ریہاں جس معنی میں استعال ہوا ہے، اس معنی میں بیاردو ہے، فاری نہیں۔ ) اور بیفقر سے اسے توجہ آگیز ہیں کہ شعر کی فارسیت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ' بیٹھی میڈ' والے شعر میں بیصورت مال اور بھی واضح ہیں کہ شعر کی فارسیت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ' دبھی میٹ نوتو ہے' فاری محاورت مالی اور بھی واضح کے '' راہ سے لے جائے'' فاری محاورے کا براہ راست ترجمہ ہے۔ ' فرتو ت' کالفظ خاصا نامانوس ہے۔ لیکن ' دبھی جھند'' کے نقار خانے میں فاری طوطی کی آ واز گم ہوجاتی ہے۔

اس شعر میں ''محکھ گیا'' کا فقرہ ''عشق کا از در' کے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔'' از در' (جس کی سانس شعلہ فشال ہوتی ہے ) کی مناسبت ہے ''محکھ گیا'' کا پیکرز بردست ہے، اور آتش فشانی کے علاوہ خود''محکھ'' کی صوتی کیفیت میں از د ہے کے سانس تھینچنے کی کیفیت بھی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر ''عشق کا از در' اور وامق ،کوہکن اور قیس کی دوری اور اجنبیت ،سب ہماری نظروں سے اوجمل ہوجاتے ہیں ۔''محکھ گیا'' کی ندرت سب برحاوی ہوجاتی ہے۔

دیوان ششم: سب زخم صدران نے نمک بندخود کئے صحبت جو بگڑی اپنے میں سارا مزا گیا

"مدر" بمنی" مین المانوس ہے۔ نمک بندکرنا فاری ہے، اگر چہ"صدر" جتنا نامانوس نہیں۔ لیکن "صدر" کی جگہ" مین آسک تفاع سب دخم سینان نے نمک بندخود کئے۔ ظاہر ہے کہ مصرع ٹانی میں روز مرہ کے ذریعہ تضاد (contrast) کونمایال ترکرنے کے لیے میر نے "سینہ" کی جگہ "صدر" لکھا، تاکہ پہلے مصرع کے نامانوس الفاظ کے بعد مصرع ٹانی کے بساختگی اور گفتگو کا ابجہ اور حکما سے جگ استھے۔

د بوان اول: منع پر اس کی تنظ ستم کے سیدها جانا تخبرا ہے جینا پھر کے دارومریز اس طور میں ہوتک یا مت ہو

'' کج دار دمریز'' جمعنی ٹال مٹول، بہانہ کسی کام کواس طرح ٹالے رہنا کہ جان مشکل میں پر چائے۔'' ( کج دار = ٹیڑ حار کھ۔ مریز = مت گرا۔) بیفقرہ اتناغریب ہے کہ میں نے اسے اٹھارویں صدی کے بعد صرف اقبال کے یہاں دیکھا ہے۔لیکن اقبال نے بھی اسے غلط استعمال کیا ہے۔

تری کتابول میں اے حکیم معاش رکھائی کیا ہے آخر مریز کج وارکی نمائش حروف خم وارکی نمائش

یوسف سلیم چشتی مرحوم اقبال کی اس غلطی پراس قد رگھبرائے کہ انھوں نے اس نقرے کے معنی بی نہیں لکھے، لفظ بیل وہ سب بی نیشر کر دی ، خیر۔ ایسے نا در فقر ہے کے چار د ل طرف جتنے لفظ ہیں وہ سب پرا کرت ہیں۔ صرف تین لفظ فارسی ہیں ، لیکن وہ بھی اشتے آسان ہیں کہ ان میں کسی قتم کی غرابت نہیں۔ شعر کی سلاست '' کے دار مریز'' کے استعال ہے اور بھی نمایاں ہوگئی ہے۔

بعض لغات میں '' بیخ دار مزیر' ضرور ماتا ہے کیکن اس کا استعال بہت ہی شاذ ہے۔ جناب عبدالرشید نے جعفر علی حسرت شاگر دسر ب سکے دیواند کی ایک رباعی مثال میں پیش کی ہے ادر وہ رباعی اتن عمدہ ہے کہ میں بھی اے نقل کرتا ہول \_

ہر چند کہ زہد ہے کیا ہم نے گریز اوٹا نہ بھی زہد سے اپنا پہیز اس ہے کدہ دہر میں ہم سے حسرت اس سے کدہ دہر میں ہم سے حسرت ساتی نے رکھا ہمیشہ کے دار و مریز دیوان پنجم: اب جو نہم معطر آئی شاید بال کھے اس کے شہر کی ساری گلیاں ہو گئیں گویا عزر سارا آئ

مصرع ٹانی میں وقفہ سولہ ماتر اوّل کے بعد' ہو تکئیں' پرختم ہوتا ہے اور' دیمئیں' بہاں پرسبب تقل ہے۔ لہٰڈا ایک ولچسپ صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ وقفہ تو ٹھیک مصرعے کے وسط میں آیا ہے، اور سامعدا سے پیند بھی کرتا ہے، لیکن بحرکا ڈھانچا ایسا ہے کہ وقفہ سبب ٹفتل پرآتا ہے۔ اس کی وجہ سے مصرعے کی رفتار تیز ہوگئ ہے اور گفتگو کا آ ہنگ زیادہ واضح ہوگیا ہے۔ ''عزر سارا'' مرکب توصفی ہے، ''سارا''
ہمتنی'' فالص'' فاری ہے۔ لیکن اگر اضافت نہ پڑھی جائے (اور پہلی نظر میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے) تو
''عزر سارا'' کامفہوم'' سارے کا ساراعزز'' محسوس ہوتا ہے۔ لہذا مصرع میں ایک نسبیۃ کم مانوس فاری لفظ
ہے بھی اور نہیں بھی۔ اور بحرکی وجہ ہے جو بے لکفی پیدا ہوئی ہے، وہ مستزاو ہے۔
ویوان دوم: وہ زلف نہیں منعکس دیدۂ تر میر
اس بحریس منداری سے زنجیر پڑی ہے

مصریے میں فاری اتنی زیادہ ہے کہ لفظ'' زنجی'' کو قاری فورا کیڑتا ہے، کہ'' زلف'' سے اس کی مناسبت واضح ہے لیکن یہال'' زنجیز' دراصل ان چھوٹی چھوٹی لہروں کے معنی میں ہے جو گہرے پانی کی سطح پرنموداررہتی ہیں۔ابشعر کاحسن کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔

> د بوان چہارم: دل رکھ توی فلک کی زبروتی پر نہ جا گرکشتی لگ گئ ہے تو تو بھی تلاش کر

یہاں'' تلاش'' جمعن'' کشتی'' ہے۔ عام لفظ کونا در معنی میں استعمال کر کے فارسی اور پر اکرت کا نیا تو از ن پیدا کیا ہے۔

> د یوان پنچم: ده نو باوهٔ گلشن خو بی سب سے رکھے ہے نرالی طرح شاخ گل ساجائے ہے لچکا ان نے نتی بید ڈالی طرح

''نوباوہ'' کے معنی ہیں'' پہلا پھل، نیا پھل، دلکش چیز۔''اس لفظ کومیر نے کی باراستعال کیا ہے،اور ہمیشہ بڑے حسن کے ساتھ استعال کیا ہے، جیسا کہ بہاں بھی ہے۔رعایت لفظی کے حسن سے قطع نظر شعر کا لسانیاتی حسن لفظ''نوباوہ'' کی ندرت میں ہے۔ بیندرت' 'طرح ڈائی'' اور'' طرح رکمی'' کی طرف سے توجہ بٹالیتی ہے۔ دونوں چگہ''طرح'' کو بروزن فعل پڑھنا پڑتا ہے، جواردو کے لئے نامانوس ہے۔لیکن''نوباوہ'' کی ندرت اور حسن اور معرضین کے باقی الفاظ جونسیۃ سادہ ہیں، آپس میں عمرہ تعناد ہے۔لیکن''نوباوہ'' کی ندرت اور حسن اور معرضین کے باقی الفاظ جونسیۃ سادہ ہیں، آپس میں عمرہ تعناد (contrast) پیدا کرتے ہیں۔ لہذا دونوں معرعے بالکل سبک معلوم ہوتے ہیں۔''شاخ گل'' اور '' دُوالی'' کی رعابیت کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔

ضیا احد بدایونی نے موس کی ایک صفت سربیان کی ہے کہ انھوں نے ایسے الفاظ کو جمع استعمال کیا

ہے، جن کی جمع اردو میں عام طور پر مستعمل نہیں۔ درست ہے، کیکن بید دراصل میرکی خاص ادا ہے، اور ممکن ہے کہ میر وموس دونوں نے اسے فاری سے حاصل کیا ہو۔ صرف دیوان اول سے میر کے بیشعر ملاحظہ ہوں ۔
مشہور جیں ونوں کی مرے بے قراریاں
جاتی جیں لامکاں کو دل شب کی زاریاں

اس غزل کے اکثر قافیے اس طرح بے تکلف ہیں: دستکاریاں، راز داریاں، امید داریاں، باریاں (''باری'' کی جمع۔)

پاس جھ کو بھی نہیں ہے میر اب دور کپنجی ہیں مری رسوائیاں ساتی کی باغ پر جو پھھ کم نگاہیاں ہیں مانند جام خالی گل سب جماہیاں ہیں

اس غزل میں بھی کی قافیے اس طرح کے ہیں: روسیا ہیاں، بے گنا ہیاں، بی کلا ہیاں، بہتع مانے کا بیدا انداز میر کے پہلے نہیں ملا۔ بیہ بات واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس طرح کی جمع عبارت اور لیجے کو بے تکلف بنا و بتی ہے۔ '' ذورااس کی بے قراری تو دیکھئے'' کے مقابلے میں '' بے قراریاں تو دیکھئے'' زیادہ بے تکلف ہے۔ اسانیات کا عام اصول ہے کہ صیفہ بہتے کا استعمال تشدید قراریاں تو و کیھئے'' زیادہ بے تکلف ہے۔ اسانیات کا عام اصول ہے کہ صیفہ بہتے کا استعمال تشدید قراریاں تو دیکھئے۔ نیادہ غیررسی ماحول بھی پیدا کرتا ہے، خاص کر جب جمع ایسے اساکی ہوجو تجریبی ماحول بھی بیدا کرتا ہے، خاص کر جب جمع ایسے اساکی ہوجو تجریبی کی مدرجہ بالا اشعار اور قوافی میں ہے۔ بعد کے کلام سے بیمثالیں و کھئے۔

دیوان دوم: اب حوصلہ کرے ہے ہمارا بھی تگلیاں جائے بھی دوبتوں کے تین کیا خداہیں ہے دیوان سوم: کیا کوئی اس کے دگوں گل باغ میں کھلا ہے شور آج بلبلوں کا جاتا ہے آساں تک دیوان چہارم: ووقیس اب کہ فریوں سے لگا لیتے ہیں ہم جود یکھیں ہیں تو وسے آگا کے چرا لیتے ہیں

دیوان چہارم: گی ہے عرض مری یاد رہے بندگی میں میر بی بچتے نہیں عشق کے اظہار میں صاحب دیوان پنچم: بہتا ہوں کے جورسے میں جب کے مرکبیا ہو کر فقیر صبر مری گور پر عمیا

میں نے گذشتہ صفحات میں میر کے بہاں عربی کے نامانوس الفاظ اور فقروں کی کھر سے کا ذکر کیا ہے، اور یہ مجی عرض کیا ہے کہ ایسے فقروں کے باوجود شعر میں روانی کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ میر نے انھیں اکھر خوش طبعی کے ماحول میں صرف کیا ہے۔ بعد کی بحث میں یہ بات بھی بیان ہوئی کہ جہال ایسا نہیں ہے وہاں توازن کی دوسری صورتیں افقیار کی گئی ہیں۔ توازن کی ایک صورت جس کا ذکر کم ہوا ہے، محاور لی، ضرب الامثال اور چھوٹے الفاظ (مثلاً: تق، کیا کیا، کیا کچھ، ہی، بیباں، بھی، ہی یہ وہ، پچھ) وغیرہ روز مرہ الفاظ کا ایسا استعمال ہے جوشعر کو گفتگو کے قریب لیے آتا ہے۔ میر نے مکا لیے کا بھی کھرت سے استعمال کیا ہے، لیکن ان کے مکا لیے محض لیائی اظہار کے لیے نہیں ہیں (جیسا کہ معاملہ بندی والے اشعار میں اکثر ہوتا ہے) بلکہ کردار کی وضاحت کے لیے ہیں، اس لیے ان کا ذکر بعد میں ہوگا۔ دیوان دوم کی ایک معمولی ہوئی ہوئی ہوگیا ہو استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس انداز سے کہ شعر ابچہ عام گفتگو سے قریب ہوگیا ہے۔

ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات پر ہم سے تو تھے نہ کھو منھ پر ائی بات جانے نہ ہجھ کو جو یہ تضنع تو اس سے کر تس پر بھی تو چھی نہیں رہتی بنائی بات کہتے لیک کہتے تھے اس سے چلئے تو کیا کیا نہ کہتے لیک وہ آگیا تو سائے اس کے نہ آئی بات اب تو ہوئے ہیں ہم بھی ترے ڈھب سے آشنا وال تو نے کھی کہا کہ ادھر ہم نے پائی بات وال تو نے کھی کہا کہ ادھر ہم نے پائی بات

اسى غزل ميں اچانك أيك غير معمولى شعر كهدويا ہے، اور اس كا آدھاز ورلفظ "ني" كے استعمال

-40

عالم سیاہ خانہ ہے کس کا کدروز وشب بیشور ہے کہ دیتی نہیں کچھ سنائی بات

اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعہ میر بڑے بڑے الفاظ کوسہارا دیتے ہیں اور

بے تکلفی کا التباس پیدا کرتے ہیں۔

کیاسر جنگ وجدل ہوئے د ماغ عشق کو

د يوان چبارم:

صلح کی ہمیرنے ہفتادددولمت سے مال

"مير" كوواحد عائب كے صيغے ميں استعمال كرنے ، اور لفظا" ميال" نے شعر كوعام، تجريدى اور

بوجهل بیان کی سطح سے اتار کرفوری شخص اور واقعاتی سطح پرر کھ دیا۔

كرخوف كلك نسب كى جومرخ بين تكمين طلة من من المخطب من

د بوان پنجم:

جلتے ہیں ترونشک بھی سکیں کے خضب میں

''کلک حسب' تو غضب کالفظ ہے ہی ، کیوں کہ''کلک حسب' اس نا دار دخض کو کہتے ہیں جس کے پاس میردی میں کپڑے نہ ہوں اور جو کھلی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ کر رات گذارے۔لیکن پہلے مصرعے میں''جو'' اور دوسرے مصرعے میں''جلتے ہیں بھی'' نے شعر کی فضاروز مرہ زندگی کے قریب کر دی۔ پیکر کی حاکمیت اور تروخشک کے جلنے کی براسراریت اس برمتزادہے۔

يوسد اس بت كالے كے من مورا

د يول سوم:

بھاری پھر تھا چوم کر چھوڑا

محاور بي كولغوى معنى مين بهي استعمال كرنا اوررعايت لفظى كانيا يبلو پيدا كرنا ميروغالب كااوني

كرشمه ب-مندرجه بالاشعرمز بيدوضاحت كامختاج نبيس-اى انداز كاايك شعرد يوان سوم سےاور ديكھتے

کل شاخوں سے جمک آئے تھے پر منھ نہ لگایا

دیوان سوم: اب بی نظر پڑے ہے کہ برگشتہ وہ موہ

كاوش كرے كى تك بھى تو سنجلان د جائے گا

معرع اولی میں ''بی' بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے، کین تامل سیجے تو محسوس ہوگا کہ ''بی' ہیں اکشاف کارنگ ہے۔ اگر ''اب تو' کہتے تو یہ بات نہ پیدا ہوتی ۔ دوسر ہے مصر عے ہیں '' بھی'' کے بعد معنی میں وقفہ، اور پھر ''تو'' کا صرف جس نزاکت ہے ہوا ہے وہ میر ہی کا حصہ ہے۔ خود کلامی کی لطیف ڈرامائیت اور مضمون کی تازگی (مڑہ کی بر شنگی پرخور سیجے) کے باوجود پہلی نظر میں شعر کے معنوی البعاد واضح نہیں ہوتے، کیول کہ گفتگو کا لہج ہمیں دھوکا دیتا ہے۔ ای طرح کے شعرول کی بنا پرلوگ میر کو بہت سادہ اور ہمل الفہم گمان کرتے ہیں۔

وبوان اول: ڈاڑھی سفید شخ کی تو مت نظر میں کر بگلا شکار ہوے تو کتے ہیں ہاتھ پر

اس طرح کاشعر بہت ہی بڑا شاعر کہدسکتا ہے۔ضرب المثل کا حوالہ دے دیا (بگلا مارے پر ہاتھ ) پھر سفید ڈاڑھی کی مناسبت سے شخ اور بنگلے میں ظاہری مشاببت قائم کر دی اور ضرب المثل کے حوالے سے بید بھی ثابت کر دیا کہ شخ دراصل بالکل کم قیمت ہے۔ پھر'' بگلا بھگت' کے تلازے کے ذریعہ شخ کاریا کاروسالوس ہونا بھی بتادیا۔ اس انداز کاشعراس غزل میں دوسر مضمون میں بھی دیکھتے ہے شخ کاریا کاروسالوس ہونا بھی بتادیا۔ اس انداز کاشعراس غزل میں دوسر مضمون میں بھی دیکھتے ہے آخر عدم سے پھر بھی نہ گرا مرا میاں آخر عدم سے پھر بھی نہ گرا مرا میاں بھی کو تھا دست غیب بکرلی تری کمر

"وست غیب" وراصل اولیاء الله کی اس صغت کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر کوئی ذریعہ اس کے باس بظاہر کوئی ذریعہ آمد فی نہیں ہوتا اللہ کی پارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس وست غیب ہے۔ اب اس کی روشی میں کمر کی معدوی اور عاش کی اواے حریفانہ و کھتے۔ یہ مضمون غالب کو نصیب نہ ہوا۔ کیول کہ وہ میر کی طرح بھکو باز اور واقعیت کوش نہ تھے۔ وہ معثوق کے وامن کو حریفانہ تھے۔ کو معثوق کے دامن کو حریفانہ تھے۔ ایکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کراس کے عدم کو وجود اور اسینے ہاتھ کو دست غیب فاہت نہ کرسکتے تھے۔

د بوان دوم: ناسازی وخشونت جنگل بی چا ہتی ہے شہروں میں ہم ندد یکھابالیدہ ہوتے کیکر

ولیل کی ندرت کے ساتھ ساتھ مصرع اولی میں'' ہی'' کی حد بندی پرغور سیجئے۔اس ایک لفظ

نے بورا کردارخلق کردیا۔

عشق سے نظم کل ہے لیمی عشق کوئی ناظم ہے خوب مرشے یال پیدا جو ہوئی ہے موزوں کا لایا ہے عشق ...

و نوان يجم:

مصرع اولی میں لفظ'' کوئی'' غیر معمولی قوت کا حامل ہے، کیوں کہ اس کے ذریع عشق کی شخصیت پر اسرار ہوجاتی ہے۔ عشق کوئی اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، لیکن کھلٹانہیں ہے، اس کا کلام ہر جگہ ضرور نمایاں ہے۔'' کوئی'' میں تخیر کی جوسادہ دلی ہے وہ اپنی مثال آ ہے۔

اب ده نبیس که شورش رهتی تقی آسال تک

د پوان اول:

آشوب نالداب تو كربني إلى المكال تك

° وهٔ ' كااستعال ايك اوررنگ ميس و مي<u>من</u>ے

اب وہ نہیں کرم کہ بھرن پڑنے لگ گئ جون ابرآ گے لوگوں کے دامن بیار دیکھ و يوان پنجم:

الى طرح، لفظا "كيح" كم مختلف استعال توجه انكيزين \_

یک قطرہ خون ہو کے بلک سے فیک ہڑا

و يوان اول:

قصد سے کچھ ہوا دل غفرال بناہ کا

یوے گل و نواے خوش عندلیب میر

د لوان پنجم:

آئی چلی گئی یمی کچھ تھی وفاے گل

د بوان چہارم: 🌖 ہم فقیروں کو کچھ آزار شمصیں دیتے ہو

یول تو اس فرتے سے سب لوگ وعا لیتے ہیں

مینکته کمحوظ خاطر رہے کہ اس طرح کا روز مرہ بر تنابذات خود کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ یہ آتو ہر اچھا شاعر کر لینتا ہے۔ میر کا کمال میہ ہے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ کے ذریعہ معنی ومضمون کے نے پہلوبھی اجا گر کئے ہیں۔ اوپر پچھا شعار مع تشریح گذر بچے ہیں۔ یہ چند مثالیس بے تشریح ملاحظہ ہوں۔

دیوان چبارم: ول ند شؤلیس کاش که اس کا سروی مبراتو ظاہر ہے یادیں اس کو گرم مبادا بار جارے کینے میں دیوان چہارم: دل کی بیاری سے خاطر تو ہماری تھی جمع

لوگ کچھ یوں ہی محبت سے دوا کرتے ہے

دیوان پنجم: دامن پر فانوس کے تھا کچھ یوں ہی نشاں خاکستر کا

شوق کی میں جونہایت پوچھی جان جلے پروانے سے

دیوان پنجم: استخوال کانپ کانپ جلتے ہیں

عشق نے آگ یہ نگائی ہے

دیوان دوم: مد رنگ ہے خرابی کچھ تو بھی رہ گیا ہے

دیوان دوم: مد رنگ ہے خرابی کچھ تو بھی رہ گیا ہے

کیا نقل کریے یارو دل کوئی گھر ما گھر تھا

میں نے کہا تھا تشریح نہ کروں گا۔لیکن آخری شعر میں'' کچھے تو بھی'' اور'' کوئی'' کی دادویے بغیر نہیں رہاجا تا۔ضرب المثل کے بھی استعال کے چنداور شعرد کیھئے ۔۔

و یوان اول: چاک دل پر بین چیم صد خوبال

کیا کرول یک اثار و صد بیار

دیوان سوم: گیا حسن خوبان بد راه کا

بیشه رہے نام اللہ کا

دیوان سوم: میر کجنے سے قصد دیر کیا

جاؤ پیارے بھلا خدا ہمراہ

دیوان اول: ابتو جائے ہیں ہے کدے سے میر

پھر ملیں کے اگر خدا لایا

دیوان شقم: لکھے ہے کھ تو کج کرچیم و ایرو

میری زبان کابیجا کمہ بنیادن طور پراس بات کو داضح کرنے کی سعی ہے کہ میر نے عام روز مرہ کو اولی زبان بنانے کے لیے کیا طریقے اختیار کئے۔ بیجا کمہ اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش ہے کہ میرکی زبان کے بارے میں بیتا ٹر کیوں پھیلا کہ یہ بہت سادہ اور بے تنزبان ہے۔ امید ہے کہ اب یہ بات صاف ہو زبان کے بارے میں بیتا ٹر کیوں پھیلا کہ یہ بہت سادہ اور بے تنزبان ہے۔ امید ہے کہ اب یہ بات صاف ہو

برات عاشقال بر شاخ آبو

چکی ہوگی کہ میر نے زبان کوانتہائی پیچیدہ بمتنوع اور متوازن طریقے سے استعمال کیا ہے۔ متوازن اس معنی بیس نہیں ، جس معنی بیس معنی بیس معنی بیس معنی بیس معنی بیس معنی بیس عام بول چال متوازن ہوتی ہے، بلکہ اس معنی بیس کہ انھوں نے پراکرت بیس فارسی کا پیوند طرح طرح سے لگایالیکن فارسیت کو صادمی ہونے دیا اور نہ پراکرت کو ۔ میرکی زبان بیس اتنی رنگارتگی اور متنوع ہے کہ (جیسا کہ بیس پہلے کہد چکا ہوں )اس میں بعد کے ہراسلوب اور ہرانداز کا سراغ مل سکتا ہے۔

> دیوان اول: اکثر آلات جور اس سے ہوئے آفتیں آئیں اس کے مقدم سے

یہاں'' آلات جور'' معثوق کے بجائے کسی کاریگر کا پیکر پیش کرتا ہے اور''مقدم'' صرف قافیے کی خاطر ہے۔''مقدم'' کا استعال دیکھنا ہوتو غالب کو پڑھئے۔ نہیں ہے سابید کہن کرنو بید مقدم بیار گئے ہیں چند قدم پیشتر در و د بوار لعن مقدم کالفظ رسومیاتی اور تکلفاتی (formal) کیفیت رکھتا ہے۔ غالب کو پھر سیکیے ۔
مقدم سیلاب ہے ول کیا نشاط آجگ ہے
خانہ عاشق کر ساز صدائے آب تھا
میر ، دیوان چہارم: کلید ہے اگر رقعہ یار کا آوے
تو ول کہ قفل سابستہ ہے کیساکھل جاوے

یہاں رعایت لفظی بے فائدہ ہے، کیوں کہ'' کلید بیج'' کے لیے کوئی جواز نہیں مہیا کیا۔لیکن رعایت لفظی میر کا خاص فن ہے۔ ہزاروں اشعار میں ہے ایک آ دھ تو کم زور لکٹیں گے ہی۔

دیوان ششم: من دھوتے اس کے آتا توہ اکثر آفاب کھاوے گا آفابہ کوئی خود سر آفاب ""آفابہ" کی رعایت خوب ہی الیکن" خود سر" محض برائے قافیہ ہے۔

ایک بات دلچسپ ہے کہ میر نے فاری اور پراکرت دونوں طرح کے الفاظ میں کہیں کہیں اس چیز کوروار کھا ہے جسے ہم بھونڈ اپن کہنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کا متنوع یہاں بھی برقر ارہے۔ فاری سے میر کاشغف بہر حال اتنا ہی گہرا تھا جتنا پراکرت سے تھا، اس لیے میر کے یہاں فاری کی بہت ی ناور تراکیب بھی ملتی ہیں۔ ان تراکیب کاذکر کئے بغیراس بحث کوشتم کرنا غیر مناسب ہوگا۔

فاری تراکیب کے سلسلے میں عالب اور مومن کا نام اکثر آتا ہے۔ مومن کے یہاں عینی شخیل visual imagination کم ہونے اور ان کے کلام میں معنی کی تازگی نہ ہونے کے باعث مومن کی تراکیب غالب کے مقابلے میں اکہری ہیں۔ میرکی تراکیب میں عینی شخیل اور معنی کی تازگی دونوں کا دخل ہے۔ فاہر ہے کہ اس میدان میں وہ غالب کے حریف نہیں ہیں، لیکن انھیں نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ میر کا کلام چوں کہ پیکر دل سے منور ہے، اس لیے ان کی تراکیب میں بھی پیکر کا شائبہ ہے۔ کہیں کہیں میر نے کا کلام چوں کہ پیکر دل سے منور ہے، اس لیے ان کی تراکیب میں بھی پیکر کا شائبہ ہے۔ کہیں کہیں میر نے بھی غالب کی طرح تجریدے میں کا کلام چوں کہ پیکر دل ہے۔ کہیں کہیں ان کی تراکیب میں بھی پیکر کا شائبہ ہے۔ کہیں کہیں میر نے بھی غالب کی طرح تجریدے میں بھی بیکر وں پر ہے۔

یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ حربی فارس کے عام الفاظ کومرکب کرنے سے کلام کی سطح معمولی بول جال کے مقابلے میں تھوڑی بہت بلندتو ہوجاتی ہے، لیکن اے کچی فارسیت نہیں کہد سکتے ، اور نداس طرح کی تراکیب کوکلام کا کوئی خاص حسن کہد سکتے ہیں۔ ہمارے پرانے نقادوں ، خاص کر نیاز فٹے پوری ،

نے فاری تراکیب کی خوب صورتی کا ذکر اکثر کیا ہے، لیکن بیدوضا حت نہیں کی ہے کہ جن تراکیب کووہ خوب صورت کہدرہے ہیں، ان کاحسن کس چیز ہیں ہے؟ الہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکیب اس وقت خوب صورت ہوتی ہے جب اس کے ذریعہ نا دراستعارہ پیدا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نا دراستعارہ پیدا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ معنی ساتھ واقع ہوتی فریعہ معنی ساتھ ساتھ واقع ہوتی ہیں۔) تیسری صورت یہ ہے کہ ترکیب کے ذریعہ پیکر، یا استعارہ و پیکر وجود ہیں آجائے۔ چوشی صورت یہ ہوگ یہ ہے کہ ترکیب کی استعاراتی نظام کی پشت پنائی کرے، چا ہے خوداس میں کوئی قابل ذکر استعارہ نہ ہو۔ عالب کے کلام میں بیتمام صورتیں موجود ہیں۔ اور بھی بھی ایک سے ذیا دہ صورتیں ایک ہی شعر میں اس طرح یک جاہوتی ہیں کہ ان کو الگ الگ بیان کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ یہ چندشعر ملاحظہ ہوں۔

نہ ہوگا کی بیاباں ماندگی ہے ذوق کم میرا حباب موجهٔ رفتار ہے نقش قدم میرا

"کی بیابال ماندگی" نادراستعارہ ہے، پیکر بھی ہے، لیکن" حباب موجد رفتار" کی طرح کا چیدہ نہیں۔ آخرالذکر میں حرکی اور بھری دونول کیفیات ہیں۔ اس میں استعارہ اتناز بردست نہیں، لیکن پیت بیتر کیب خود دنقش قدم" کے لیے استعارے کا کام کررہی ہے اور اس طرح ایک اور استعارے کی پیت پناہی کرتی ہے۔

نشہ کے بے چمن دود چراغ کشتہ ہے جام داغ شعلم اندود چراغ کشتہ ہے

"دودچراغ کشت کی ندرت نہیں ، لیکن بیخود استعارہ ہے استعارہ ہے استعارہ ہے کا۔"داغ شعلہ اندود کا میں ہے ، اور بیسارے کا سارا شعلہ اندود کی نہایت خوب صورت پیکر ہے ، لیکن بی ترچراغ کشت کا استعارہ بھی ہے ، اور بیسارے کا سارا "عام" کا استعارہ ہے ، اس طرح بی در بی استعارہ اور پیکر پیدا ہوگئے۔

اسد ہم وہ جنول جو لال گداے بے سروپا ہیں کہ ہے سروپا ہیں ا

" المحمدائے ہے سرویا" میں استعارہ دلچہ ہے الیکن بہت نا در نہیں۔ " جنوں جولال" میں ہے انتہا ندرت ہے ، اور محمداے ہے سرویا" اس کے لیے استعارے کا کام کرتا ہے۔ " سرو پنج مرم گال

آ ہو' ہیں پیکر ہے، اگر چہ بہت غیر معمولی ہیں ہے۔ لیکن یہ پورامصر ع اپنے ماقبل کے مصر سے کا استفادہ ہے۔ اس طرح پوراشعر تر اکیب کے در بعد استفادے کے دبط سے مربع ط ہے۔

مثوق اس دشت میں دوڑائے ہے جھے کو کہ جہاں جادہ فیر از مگہ دیدہ تصویر نہیں جادہ فیر از مگہ دیدہ تصویر نہیں گکہ دیدہ کے تصویر نہیں

پکیر عشاق ساز طالع ناساز ہے نالہ کویا کروش سیارہ کی آواز ہے

دوسرے مصرعے میں زبردست بھری اور سمعی پیکر ہے۔لیکن اس کےعلاوہ یہ بھی ہے کہ تمام تراکیب کے ذریعہ معنی میں اضافہ ہور ہاہے۔

میر کی تراکیب میں بیمتنوع اور پیچیدگی شاؤ ہے۔ بیضرور ہے کہ نے نے الفاظ کو مرکب کرنے اور ترکیبوں پر بنی ناور نقروں کو استعمال کرنے میں میر نے غالب سے زیاوہ طباعی برتی ہے۔ان میں سے بعض فقرے قوغالب نے بھی استعمال کئے ،مثلاً ۔

> دیوان اول: یک بیاباں برنگ صورت جرس بچھ پہ ہے ہے کسی و تنہائی دیوان سوم: سب کھا گئے جگر تری پکوں کے کاوکاو ہم سینہ خشاوگوں ہے بس آ کھ مت لگاؤ

کیکن بعض فقرے ایسے بھی ہیں جو عالب کی دسترس سے دور رہے، مثلاً ''گل زمیں'' جمعنی ''قطعۂ زمین''اور''گل کل کلگفتہ'' بمعنی''بہت شکفتہ'' \_

وبوان اول: اس گل زیس سے اب تک اگتے ہیں سرو ماکل مستی میں جھکتے جس پر تیرا پڑا ہے سامیہ دیوان پنجم: گل گل کل کلفتہ ہے ہے ہوا ہے تگار دکھے کیک جرعہ ہم دم اور پلا پھر بہار دکھے

جیہا کہ میں نے اوپر کہا، میرنے نے نے الفاظ کومرکب کرنے میں خاص کمال صرف کیا

ہے۔اس کے علاوہ، انھوں نے ترکیب کوشارث مینڈ کے طور پر بھی عام شعرا سے زیادہ کثر ت سے برتا ہے۔دونوں طرح کی بعض مثالیس حسب ذیل ہیں۔

مری عشق تو بین عرائی شهر لیک

جب كل وجول شرك وكي السافر ح رسوا بوسيال

(عزلتی شهر)

ہوتم جو میرے جیرتی فرط شوق وصل

كيا جانو ول كسو سے خممارا لكانبيں

(جيرتي فرطاشوق ومل)

بارحرمان کل و داغ نہیں اپنے ساتھ

شجر باغ وفا پھولے تھلے جاتے ہیں

(بارحر مان كل وداغ اور شجر باغ وفا)

رنگ بے رکلی جدا تو ہے ولے

آب سا ہر رنگ میں شامل ہے میاں

(رنگ بےرنگی)

سوز دروں سے کیول کر ش آگ بیل نہ لوٹول

جوں هيئ حبابي سب دل ير آلج بيں

(هيد حالي)

یس نو دمیرہ بال چن زاد طیر تھا یر گھر سے اٹھ چلا سو گرفآر ہو گیا

(نومیده بال چمن زاد)

حاصل نه پوچه گلشن مشهد کا بوالهوس بال کھل ہر اک ورشت کا حلق بریدہ تھا (گلشن مشید)

د پوان سوم:

و يوان سوم:

د يوان سوم:

د يوان سوم:

و لوان سوم:

و يوان اول:

د يوان اول:

میر مم کردہ چن زمزمہ پرداز ہے ایک جس کی لے دام سے تا گوش گل آواز ہے ایک (میر مم کردہ چن)

د بوان اول:

ال لب جال بخش كى حسرت في ماما جان سے آب حيوال يمن طالع سے مرے سم ہو حميا (يمن طالع)

وليالن دوم:

مواج آب سا ہے و لیکن اڑے ہے خاک ہے ہے مار سا

وليوال دوم:

(بربية شي)

آئی صدا کہ یاد کرد دور رفتہ کو عبرت بھی ہے ضرور اے جمع تیز ہوش دجہ۔ د يوان اول:

( بن تيز ہوش)

کول آکسیں مج سے آگے کہ ثیر اللہ کے دیکھتے رہے ہیں غائل وقت اگرک و میش کو

و نوان جبارم:

(وقت گرگ ومیش)

مندرجہ بالا مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میر نے فاری تراکیب کو مقر نولی کے طور پر بھی برتا ہے اور ایسے الفاظ کو بھی مرکب کیا ہے، جنعیں اردو میں شاذی مرکب کیا گیا ہوگا۔ اب گئے ہاتھوں بعض ان تراکیب کو بھی و کیے لیس جن میں خلاقانہ شان زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو عالب کے انداز کی ہیں۔ عام رائے کے برخلاف، میر کے یہاں ایس تراکیب اتنی شاذنہیں ہیں کہ ان کو تلاش کرنے میں زحمت ہو۔ ان میں غالب کا ساتنوع نہیں ہے، لیکن انداز وہی ہے۔ صرف دیوان اول کی سرسری ورق کر دانی ہے، اور مشہور اشعار کو چھوڑ کر بھی کثیر تعداد میں ایس تراکیب ہاتھ آتی ہیں جو دفور کی سرسری ورق کر دانی ہے، اور مشہور اشعار کو چھوڑ کر بھی کثیر تعداد میں ایس تراکیب ہاتھ آتی ہیں جو دفور معنی یا ہیکر کے حسن یا استعار ہے کی عدرت کی مثال میں رکھی جاسمتی ہیں۔

ککسن که سو برس کی ناموس خاموشی کھو دو چار دل کی یا تیس اب منصر پرآئیاں ہیں (ناموس خامشی)

رد و خال و زلف ہی ہیں سنبل وسبزہ وگل آگھیں ہوں تو ہیہ چمن آئینہ نیرنگ ہے (آئینہ نیرنگ)

چیم کم سے دیکی مت قمری تواس خوش قد کوئک آه مجمی سرو گلستان فلست رنگ ہے (سروگلستان فلست رنگ)

کل وسنبل ہیں نیرنگ قضامت سرسری گذرے کہ گڑے ذلف ورخ کیا کیا بناتے اس گلتان کو (نیرنگ قضا)

مقامر خانہ آفاق وہ ہے کہ جو آیا ہے یاں کچھ کھو گیا ہے (مقامرخانہ آفاق)

میں نے اس قطعہ مناع سے سر کمینی ہے کہ براک کوچ میں جس کے تھے ہنرور کتنے (قطعہ مُناع)

جام خوں بن نہیں ملتا ہے، ہمیں صبح کو آب جب سے اس چرخ سید کاسہ کے مہمان ہوئے (چرخ سیدکاسہ)

## مجھوٹا ممکن نہیں اپنا تھش کی قید ہے مرغ سیر آبک کو کوئی رہا کرتا نہیں (مرغ سیرآبک)

اس طرح کی مثالیں بہت ہیں۔ان مثالوں سے یہ بات ہیں واضح ہوتی ہے کہ بمرکی زیادہ تر اللہ تعلق تراکیب فاری کے مروح اور مستقل محاور ہے یہ بین (چرخ سید کا سدہ مرخ سیر آ ہنگ، قطعهٔ مناع، وغیرہ) ان میں تخلیق تراکیب عالب مناع، وغیرہ) ان میں تخلیق چک دمک غالب کے برابر جیس ہی وجہ ہے کہان میں وجود ہوں، جیسی جین ہیں ہے۔ شدرت طلب طبیعت اپنی محارت اٹھیں چیز وں پر استوار کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہوں، لیکن اس کی محارت اپنی تفصیلات و جزئیات میں پہلے سے موجود بنیا دوں سے مختلف بنتی ہے۔ غالب کا کہا تھا۔

## انسانی تعلقات کی شاعری

میری زبان کاس مخفر تجزید اور غالب کے ساتھ مواز نے سے بیات طاہر ہو جاتی ہے کہ میر اور غالب میں اشتراک لسان ہا اور نہیں بھی۔ استعال زبان سے ہٹ کرو کی سے تو بھی اشتراک کے بعض پہلونظر آئے ہیں۔ اوپر میں نے عرض کیا ہے کہ میر کے بعد غالب ہونے والے عاش کے انفر دیت پرست ہیں، اور ان دونوں کی انفر دیت پرتی ان کے کلام سے نمایاں ہونے والے عاش کے کروار میں صاف نظر آتی ہے۔ محمد مسلم کی انفر دیت پرتی ان کے کلام سے نمایاں ہونے والے عاش کے کروار میں صاف نظر آتی ہے۔ محمد مسلم کی انفر دیت پرتی ان کے کلام سے نمایاں ہونے والے عاش کی انہوں نے اردو فرل کواکی نیا عاش اور نیا معثوق دیا۔ حسکری صاحب کے خیال میں فراق کے عاشق کی انہوں نے اردو فرل کواکی نیا عاش اور نیا معثوق دیا۔ حسکری صاحب کے خیال میں فراق کے عاشق کی نمایاں صفت ' وقار' ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ غالب کے یہاں بھی ایک طرح کا وقار ہے، لیکن اس میں فرد سپر دگی ذیا دہ ہے۔ مشکری صاحب فرماتے ہیں:

میرکے یہاں سردگی بہت زیادہ ہے، کین وقار بھی ہاتھ ہے جس میرکے یہاں قدراولین ایسی جائے ہیں جہاں قدراولین انسانیت ہے ۔ ... بیماش مجبوب سے مبت کا طالب فیس بس اتنا جا ہتا

ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے، اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ ہے نہیں، بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ ہے ...وہ انسان اس قدر ہے کہ ذبائت لازمی چیز نہیں رہتی۔ چناں چہ اس کا وقارا کیک خود دارانسان کا وقارہے۔

اس بات سے قطع نظر کے فراق صاحب کے عاش میں کوئی وقاریا ذہانت ہے کہیں ، مسکری صاحب کا بیقول ہمی کی نظر ہے کہ میر کا عاشق اپنے معشوق سے عبت کا طالب نہیں ، صرف انسانی برتاؤ کا طالب ہے ، اوراس میں وہ وقار ہے جوخود دارانسانوں میں ہوتا ہے ۔ واقعہ توبیہ ہم کر کا عاشق اپنے معشوق سے صرف افلاطونی عبت نہیں ، بلکہ ہم بستری کا بھی طالب ہے ۔ وہ ہم بستر ہوتا ہمی ہا ور ہجر کے عالم میں ہم بستری کے ان لحات کو یاد بھی کر تا ہے ۔ بیبیات صحح ہے کہ وہ انسان اس قدر ہے کہ اس کے عالم میں ہم بستری کے ان لحات کو یاد بھی کر تا ہے ۔ بیبیات وہ معشوق سے باتا پائی ، گائی گلورج اور تشخیح ہے کہ وہ انسان اس قدر ہے کہ اس کے عالم میں ہم بستری جی خران باتوں کی بنا پر اس کے کر دار میں کوئی انفرادیت بھی کر لیتا ہے اور ہوں نا کی کا بھی دھوئی کرتا ہے ۔ مگر ان باتوں کی بنا پر اس کے کر دار میں کوئی انفرادیت نہیں ثابت کی جاسمتی ۔ بیبیات واقعار ویں صدی کی غزل کا خاصہ ہیں اور آبروسے لے کر معموفی تک عام جیں ۔ ورد تک کے یہاں اس کی جملک مل جاتی ہے ۔ رہاسوال وقار کا ہی موجود ہے ۔ مرف ایک ، اوروہ بھی کہ سکتے ہیں ۔ علاوہ ہریں ، جس طرح کا وقار میں کے عاشق کی انا نیت کہتے ہیں ، اس کو وقار اسے وہ وقائم کے یہاں بھی موجود ہے ۔ مرف ایک ، اوروہ بھی بہت مشہور شعران لیجئے ۔

کو ہم سے تم طے نہ تو ہم بھی نہ مرکے کہنے کو رہ گیا یہ سخن دن گذر کے

عسری صاحب کی تکتری نگاہ نے بیہ بات تو دریافت کر لی تھی کہ اردوشاعری میں عاشق کا ایک رواز ہے ،اور میر وغالب کے یہاں اس رواتی کر دار ہے خلف چیز ملتی ہے۔ اس چیز کوانھوں نے میر وغالب کی انفراد ہت پرسی پرمحمول کیا تھا، اور بچامحمول کیا تھا۔ لیکن اس نے کر دار کے خدو خال متعین کرنے میں انھوں نے کچے جلدی فیصلہ کرلیا، شاید اس لیے کہ انھیں فراق صاحب کے یہاں ایک متعین کرنے میں انھوں نے کچے جلدی فیصلہ کرلیا، شاید اس لیے کہ انھیں فراق صاحب کے یہاں ایک تیسری ہی طرح کی انفراد یت دکھانی تھی۔ فراق کے یہاں عاشق کی انفراد یت کامختفر تجزید میں کہیں اور کر

چکا ہوں۔ او پہمی میں نے اشارہ کیا ہے کہ میر سے فراق صاحب نے پچھ زیادہ حاصل نہیں کیا۔ میر کے عاشق کی انفرادیت وراصل یہ ہے کہ وہ روائی عاشق کی تمام صفات رکھتا ہے، لیکن ہم اس سے ایک انسان کی طرح ملتے ہیں، کسی لفظی رسومیات (verbal convention) کے طور پڑیں۔ یہ انسان ہمیں اپنی کی طرح ملتے ہیں، کسی لفظی رسومیات ماشق کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بالکل خیالی اور مثالی ہوتا ہے۔

جیسا کہ میں او برعرض کر چکا ہوں ، ہماری دنیا کا بیانسان محدثتی میرنہیں ہےاور نہ ہی بیکسی انسانے (fiction) کا کروار ہے کہ اس کے افعال کے عوامل (motivatiions) تلاش کئے جا کیں، اس کی نفسیات کا تجزید کرنے میں مندی کی چندی کی جائے ،اس کے تضادات سے بحث کی جائے ،اس کی خوبیاں واضح کی جائیں ،اس کی خرابیوں برمنھ بنایا جائے لیعن فکشن کے کردار کوہم (اورفکشن ٹکارخود) ای طرح برتے ہیں جس طرح ہم حقیقی و نیا کے کسی شخص کو برتے ہیں ۔ فکشن کے کردارہے ہم اختلاف کرتے ہیں ، انقاق کرتے ہیں ،نفرت کرتے ہیں ،محبت کرتے ہیں ، وغیرہ۔اورسب سے بڑی ہات وہ جویس مبلے ہی کہد چکا ہوں کہ ہم اس کے عوامل افعال طاش کرتے ہیں۔اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ویسا کیوں نہ کیا؟ فکشن (بشمول ڈراما) کے کردار کی تنقید کا بنیا دی سوال بہیں ہے شروع ہوتا ہے۔ میرے عاشق ہے ہم اس طرح کا کوئی معاملہ ہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ان معاملات ہے بالاتر اور ما دراہے۔ یعنی اس کی رسومیاتی حیثیت مسلم ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کو عام انسان کی سطح پر دیکھتے ہیں اور اصلی انسان کی طرح اس کا تصور کرتے ہیں۔ میرکی یہی زمینی صفت ان کے اسلوب سے تجرید بیت کم کر دیتی ہے اور ان کی شاعری کو واقعے کی سطح پر لے آتی ہے۔ یہی زیٹی صفت ان کے استعاروں اور پکروں میں ظاہر ہوتی ہے جومحسوسات ہے مملو ہیں۔ یہی زمینی صفت میر کے عشق میں جنسیت اوران کی جنسیت میں امرد برس بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ یہی زینی صفت انھیں معثوق سے پھکو پان کرنے ،اسینے اویراینا فدات از افے معثوق برطور نے کا اعداز سکماتی ہے۔اس صفت کی بنا پرمیر کی زبان میں فاری اور براكرت كاغيرمعمولي توازن نظرة تاب-اس صفت كى بنايروه ونيا اورونيا كے معاملات بيساس قدر جذب بين كدان كا صوفيا ندميلان بهي اوركا كنات كي مظيم الشان وسعت كا احساس بهي ، أهيس كوشت بوست کے احساسات سے بے خبر لیس رکھتا۔ اس کی بنا پروہ کا نئات کے اسرار سے واقف ہونے کے

باو جودان سے خوف ز دہ نہیں ہوتے، کیوں کہ روز مرہ کی و نیاسے ان کارشتہ منبوط ہے۔ وہ اس و نیا کے بیں، لیکن اس میں قید نہیں ہیں۔ اس مضبوطی کی بنا پر وہ انسانی رشتوں کے تعلق سے ہمارے سب سے بوے شاعر ہیں۔

میر کے عاش کے کردار میں ان کی بیٹمام خصوصیات، جن کا اوپر ذکر ہوا، پوری طرح برو بے
کارا آتی ہیں۔ میر کے پورے کلام سے ایک کردار انجر تا ہے جس نے دنیا کے تمام سے جعوف، دکھ سکھ،
مسرت اور غم تجزید اور انکشاف کو پوری طرح برتا ہے، پوری طرح برداشت کیا ہے۔ اس کردار کی شخصیت
کی چیز کے سامنے پست نہیں ہوتی۔ اس نے اتنا کچھ دیکھا، برتا اور سہا ہے کہ اس کی روح میں ہرشے نظر
آتی ہے، نظر آئی ہوئی سی کا عالم نظر آتا ہے۔ اسے کسی زوال پر ، سی عروج پر ، سی جر پر ، سی دوسال پر ، سی موت پر کسی زندگی پر ، حیر سے نیس ہوتی۔ بیشخصیت ہر طرح تعمل ہے، اور اس کا پرتو اس عاشق کے کردار پر
پڑتا ہے جومیر کے کلام میں جلوہ گر ہے۔ میر پریاس پرتی یا سرا سرمخزونی اور دل شکستگی کا حکم لگانے والے میر
کے ساتھ انسانی نہیں کرتے ، بلکہ ان کی شخصیت اور کلام کی عظمت کو محدود کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے
کے ساتھ انسانی نہیں پوری اردو شاعری کے ساتھ موجود ہو ، اس کو کسی ایک طرف بند کردیا خود
اس کے ساتھ ، بی نہیں ، پوری اردو شاعری کے ساتھ ذیا دتی ہے۔ حقیقت ہے کہ میر کا عاشق ، اور اس کی پوری قوصیات کی بیتی ان کی زبان ہی کی طرح بے تکلف ، چونیال ، طباع ، جیجیدہ اور متنوع ہے۔
پوری شخصیت بھی ان کی زبان ہی کی طرح بے تکلف ، چونیال ، طباع ، جیجیدہ اور متنوع ہے۔

میر کے برتکس، غالب کے عاشق کی انفرادیت اس کی رسومیاتی شدت میں ہے۔ میر اور غالب ہمارے دوشاعر ہیں جن کے بہال عاشق کا کر دار ،غزل کے رسومیاتی عاشق ہے ادرا پی شخصیت آپ رکھتا ہے۔ دونوں نے اس انفرادیت پرست کردار کوشاق کرنے کے لیے اپنے طریقوں سے مخصیت آپ رکھتا ہے۔ دونوں نے اس انفرادیت پرست کردار کوشاق کرنے کے لیے اپنے طریقوں سے کام لیا۔ غالب اور میر کا افتر اق جتنا اس میدان میں ہے ، اتنا اور کہیں ٹیس ہے۔ میر نے رسومیات کو سومیات کو اس شدت سے برتا پابندی کرتے ہوئے ہی اپنے عاشق کو انسان کی سطح پر پہنچا دیا۔ غالب نے رسومیات کو اس شدت سے برتا کہ ان کے بہال عاشق کی ہرصفت اپنی مثال آپ ہوگئی۔ اپنے استعاراتی اور محاکاتی تخیل اور اس تخیل کے دیمن سے او پر الحمنے اور تجرید پر مائل ہونے کی بنا پر غالب نے عاشق کے خواص وعادات ، قول واصل کے ہررسومیاتی (یعنی خیالی اور مثالی ) پہلوکواس کی منتجا ہے کمال تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رقب ہویا خودداری ، وفاداری ہویا نرکسیت ، وحشت وآ وارگی ہویا اندر ہی اندر جلنے اورثو شن کارنگ ، جنون اور سودا

ہو یا طنز وخود آگا ہی ، فنکست جسم ہو یا نقصان جاں ،شوق شہادت ہو یا ذوق وصل ، وہ تمام چیزیں جن کا حالی نے بڑے طنز پیلطف سے ذکر کیا ہے ، غالب کے یہاں پوری ، بلکہ مثالی شدت سے ملتی ہیں۔

مومن کے یہاں بھی ہڑی حد تک ان چیز وں کی کار فرمائی ہے۔ ایکن مومن کا دماغ جھوتا ہے،
وہ استعارے تک نہیں بھی پائے ہات کے یہاں کشرالمعنویت کا پیتے نہیں، اس لیے وہ ایک تجربہ کے
ذریعے کی اور تجربہ نہیں بیان کر سکتے ۔وہ بات کو تھما کر، پھرا کر، بہت بنا کر کہتے ہیں، لیکن معنی آفر ہی اور
استعارے کی کی کے باعث ان کی بات چھوٹی اور ہلکی رہ جاتی ہے۔ غالب کا معاملہ ہی اور ہے۔ ان کی
استعاراتی جہت آئی وسیح ہے کہ وہ عاشق کے تمام معاملات کو بھی وسعت وے دیتے ہیں۔ یہی وجہ
استعاراتی جہت آئی وسیح ہے کہ وہ عاشق کے تمام معاملات کو بھی وسعت وے دیتے ہیں۔ یہی وجہ
کے کہ غالب کے یہاں عاشق، مومن کے مقابلے میں بہت زیادہ منفر داور جا ندار نظر آتا ہے۔ البندامیزان
کے ایک سرے پرمیر ہیں، جوعاشق کو انسان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف غالب ہیں جوعاشق
کو آئیڈیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بیکوئی تنجب کی بات نہیں کہ غالب گرمی اندیشہ کی بات کرتے ہیں اور
میر اپنے شعر کو زلف سا بھی وار بتاتے ہیں۔ دونوں کی اساس استعارے پر ہے، نیکن غالب کا استعارہ
تجریدی ہے اور میر کا استعارہ مرئی۔

اس بات کی وضاحت چندال ضروری نہیں کہ مثالی تنظیم وتر تیب، یعنی کسی چیز کواس طرح اور اس حد تک بر هانا کہ وہ مثالی ہوجائے ، تجرید کے بغیر ممکن نہیں۔ارسطونے اس لیے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز بہت نے تفاعل ہیں ،اوران ہیں سے ایک بہت نے تفاعل ہیں ،اوران ہیں سے ایک اہم تفاعل استعارہ اور تجرید نے شامکن نہ ہوگا۔ تجرید کے بہت سے تفاعل ہیں ،اوران ہیں سے ایک اہم تفاعل استعارہ اور تجرید نے مل کر عاشق کا مثالی کردار تقامل استعارہ اور تجرید نیل اشعار اس مثالی کردار ، اور مثالی ہونے کی بنا پر اس کے فقید الشال مثالی کردار ، اور مثالی ہونے کی بنا پر اس کے فقید الشال سینوروں ویک اور اس کے فقید الشال مونے کو فام کرکرتے ہیں ہونے کو فام کرکرتے ہیں ہونے کو سام کرکہ کے بیل سے استعارہ کرکہ کے بیل سے استعارہ کرکہ کے بیل سے دوروں کو بیل استعارہ کرکہ کیا ہونے کو فام کرکہ کے بیل سے دوروں کو بیل کردار ، اور مثالی ہونے کو کہا کہ کو بیل سے دوروں کیا ہونے کو فام کرکہ کے بیل سے دوروں کیا کہ کردار ، اور مثالی ہونے کو کہا ہونے کو فام کرکہ کے بیل سے دوروں کیا کہ کو کہ کو کہا کہ کردار ہونے کو کہا کہ کردار کیا ہونے کو کا کہ کردار کرکہ کیا کہ کردار کیا کہ کردار کیا کہ کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کو کردار کردار کردار کردار کیا کہ کردار کردار کردار کیا کہ کردار کردار کو کردار کردار کردار کردار کردار کردار کیا کہ کردار کردار کردار کردار کردار کیا کہ کردار کردار کو کردار کر

عالب مجھے ہے اس سے ہم آغوثی آرزو جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل

باوجود کیک جہال ہنگامہ پیدائی شیس بین چراعان شبتان دل پروانہ ہم زقم سلوانے سے جمع پر جارہ جوئی کا ہے طعن فیرسمجما ہے کہ لذت زقم سوزن کی جیس

حسرت لذت آزار ربی جاتی ہے جادؤ راہ وفا جزدم شمشیر نہیں

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں جھے سے میری رفآرے بھائے ہے بیاباں جھے سے

مخفر سے چیر سید اگر دل نہ ہو دو نیم دل میں چمری چھومڑ وگرخوں نشال نہیں

مخبائش عدادت اخیار اک طرف یال دل مین ضعف سے ہوس یار بھی نیس

بس کمہوں عالب اسری بی میں ہمی آتش زیریا موے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

سیجے بیال سرور تب غم کمال تلک برمو مرے بدن یہ زبان سیاس ہے

مر پہ جموم ورد خربی ہے ڈالئے وہ ایک مشت خاک کہ صحرا کہیں ہے مری ہتی فضاے جیرت آباد تمنا ہے جے کہتے ہیں نالہ وہ ای عالم کا عثنا ہے

سایہ میرا مجھ سے مثل دود ہمامے ہے اسد پاس مجھ آتش بجال کے کس سے مغیرا جائے ہے

موج سراب وشت وفا كا ند يوچه حال هر دره مثل جوهر تيغ آب وار تما

بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بیں ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر دانہ ہوا

سو بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے پر کیا کریں کہ دل ہی عدد ہے فراغ کا

ول سے شا تری آگشت حنائی کا خیال مو جانا ہو جانا

لرزتا ہے مرا دل زحمت مہر درخشاں کے بین ہوں وہ قطرۂ شیئم کہ ہو خار بیایاں کے

برنگ کافلا آتش زوہ نیرنگ ہے تابی ہزار آئینہ دل باندھے ہے بال کی تھیدن ک

مومن:

فاہرہ کہ اشعار کی کی ہیں۔ یہ بھی فاہرہ کہ جن اشعار میں مرکی پیکر ہیں بھی ، وہ غیر مرکی باتوں کی وضاحت کے لیے ہیں۔ پورے کلام پراسرار کی فضا محیط ہے، ایک پیم روش دھندہ جس کود کیے کر جمر جھر کی آ جاتی ہے۔ صرف تین شعرا لیے ہیں (بندگی ہیں بھی ، سوبار بندعشق ، اور دل سے منا) جن کے معاملات پر روز مرہ کی و نیا کا دھو کا ہوسکتا ہے۔ اور ان میں ایک شعرا بیاہے، جس میں پوری و نیا ایک انگشت حنائی میں سمٹ آئی ہے۔ یہاں ہر چیز تصور کی ہوئی سی ہے ، نظر آئی ہوئی سی نہیں۔ یہاں وہ مبالغہ نہیں ہے ، جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں ، یہاں ہر چیز کو نچوڑ کر اس کے جو ہر کو تمام کر وارض پر پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس میں بے چارگی بھی باوشاہ وقت کا و بد بدر کھتی ہے۔ یہاں بقول میر '' تجرید کا فراغ'' ہے۔ یہاں بقول میر '' تجرید کا فراغ'' ہے ، جس کی بنا پر آفاب اپنے سائے ہی بھا گتا ہے۔

غالب کے علی الرغم میر دنیاوی رشتوں کے شاعر ہیں۔انھوں نے اپنے عاش کو دنیا ہیں پیش کرنے کے لیے اور اس کی انفر دیت ثابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں بہت ی یا تیں خوداس کی زبان سے کہلائی ہیں۔آپسی رشتوں کی بیصور تیں حسب ذیل ہیں:

عاشق اپنے عادات و خواص و کیفیات کے بارے پی یوں اظہار خیال کرتا ہے، گویا و ہمعثوق سے گفتگو کر رہا ہو، یا معثوق کو موجو د فرض کر رہا ہو۔ یہ معاملہ بندی نہیں ہے، بلکہ اس بیں اور معاملہ بندی بین دو بہت بڑے فرق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ معاملہ بندی بین خود عاشق کے طالات و کیفیات و عادات کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ معثوق کی طرف ہے کہی یا کی ہوئی بات کا حوالہ ہوتا ہے۔ معثوق کو یہاں بھی موجو د فرض کر کتے ہیں، لیکن بات معثوق کے تو لفعل کی ہوتی ہے، ہوتا ہے۔ معثوق کو یہاں بھی موجو د فرض کر کتے ہیں، لیکن بات معثوق کو ایمان کے ہوتا ہے۔ میر نے جوانداز اختیان کا رنگ ہوتا ہے اور وہ کی مخصوص صورت حال کے حوالے ہے ہوتا ہے۔ میر نے جوانداز اختیار کیا ہے، اس بیں عاشق اپنے تو لفعل ہے معثوق کو اپنے بارے بین آگاہ کرتا ہے۔ اس بین عاش اپنے تو لفعل ہے معثوق کو اپنے بارے بین آگاہ کرتا ہے۔ اس بین عاش معورت حال کے حوالے ہے مثال کے طور پر، معاملہ بندی کے چند اشعار ہے۔ نہیں، بلکہ کسی عام صورت حال کے حوالے سے مثال کے طور پر، معاملہ بندی کے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔

النے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ بے طاقتی کے طعنے ہیں عذر جفا کے ساتھ یارب وصال یار میں کیوں کر ہو زعرگی اللہ علی جاتھ کا تھے اللہ علی جات جاتھ کے ساتھ

مومن:

کہنا پڑا درست کہ اتا رہے لحاظ ہر چند وسل غیر کا انکار ہے غلا

مومن:

کس نے اور کو دیکھا کس کی آگھ جھیکی ہے دیکھنا ادھر آڈ پھر انظر ملا دیکھیں

مومن:

کھ جاری بھی مسیس فکر ہے آب یا کہ نہیں جوں بی یہ بات کی اس سے تو بولا کہ نہیں

مصحفی:

یں اور کی بات کا شاک نہیں تھے سے یہ وقت کے اوپر ترا انکار فضب ہے مصحفی:

کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملتے میں رسوائی بچا کہتے ہو بچ کہتے ہو پھر کہو کہ ہاں کیوں ہو

عالب:

کیا اضطرب شوق نے مجھ کو مخل کیا وہ پوچھتے ہیں کہتے ارادے کہاں کے ہیں

داغ:

ظاہرہے کہ تمام غزل کو ہوں کی طرح میرنے بھی معاملہ بندی کے اشعار کیے ہیں۔معاملہ بندی میں کی (یاس میں تک دامانی) ہے کہ دہ ہمیں عاشق یا معشوق کی شخصیت کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں متاتی۔ اس کی خوبی ہے ہے کہ اس کے ذریعے عشق کی داردات مبدل بہ تقیقت (actualise) ہوجاتی ہیں۔میر

کے یہاں سے معاملہ بندی کے چندشع ملاحظہ ہوں۔ دیوان اول کی ایک غزل میں قطعہ ہے۔

اس کی گئے ہوتے ہم تو مر رات

جاگے ہے ہمارے بخت خفتہ

ہائچا تھا ہم وہ اپنے گھر رات

کرنے لگا پشت چٹم نازک

سوتے سے اٹھا جو چونک کر رات

متی صبح جو منحہ کو کھول دیتا

ہر چند کہ تب تھی ایک پہر رات

پر زلفوں میں منحہ چھپا کے پوچھا

اب ہودے گی میر کس قدر رات

اب ہودے گی میر کس قدر رات

کھتو قطعہ بندی کی وجہ ہے، اور کھے میرکی'' چی داری'' کی بنا پر بیاشعار معاملہ بندی کی حد ہے۔ کھتا گئے تاہد ہندی کی حد ہے۔ کو آ کے نکل گئے ہیں۔ ورندائ مضمون کو مرزاعلی لطف نے ایک ہی شعر میں خوب با ندسا ہے۔ میں کھتا کہ اٹھ وصل میں سو بار لیا جھے ہے کہ کتنی رہی شب کھنہیں معلوم

معاملہ بندی کوغزل کے اس انداز ہے بھی بالکل الگ رکھنا چاہئے جس میں شاعر بظاہر تو

معثوق کومخاطب کرتا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے آپ سے بات کرر ہا ہوتا ہے۔مثلاً غالب \_

تجھ سے قسمت میں مری صورت تقل ابجد تھا کھا بات کے بنتے ہی جدا ہونا ملنا ترا اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تھی نہیں دشوار تھی نہیں

یا پھرایسےاشعار ہیں ان میں بظاہر معثوق سے خطاب ہے، کیکن خود کلامی کالہجہ نمایاں ہے۔

ہے جھ کو بھی سے تذکرہ غیر کا گلہ ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو ابھی ہم قبل کہ کا دیکھنا آساں بھتے ہیں نہیں دیکھاشناور جونے فول میں تیرساقان کو

میر کے جس انداز پر یہاں گفتگو مقصود ہے، وہ ان سب سے مختلف ہے۔اس میں انکشاف ذات یا کم ہے کم براہ راست خود اکتشافی (self-revelation) کا رنگ ہے۔اور معثوق کو موجود فرض کرتا ہے۔ لیا ہے ہے کہ ایسی صورت میں معاملہ کرتا ہے۔ لیا ہر ہے کہ ایسی صورت میں معاملہ رسومیاتی حد بند یوں سے نکل جاتا ہے اور انسانی تعلق کی سطح براہ راست قائم ہوجاتی ہے۔ واضح رہے کہ ایسے اشعار میں اظہار عشق یا خواہش یا تمنا کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ بات، کہ عاشق اپنے معثوق کو اپنی صورت حال ہے مطلع کر رہا ہے، خود ہی اظہار عشق یا اظہار خواہش یا اظہار خواہش یا اظہار تھا رہیں افتہار کرجاتا ہے۔ لہذا اس طرح کے اشعار میں وہ خض اپنا اظہار حال کر رہا ہے، وہ مرکزی اہمیت اختیار کرجاتا ہے۔ چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

لطف ومبروخشم وغضب ہم برصورت میں راضی ہیں حق میں جارے کر گذرو بھی جو کھے جانو بہتر تم

و يوان چهارم:

دیوان چہارم: ﷺ چپ ہیں کھ جونیس کتے ہم کارعشق کے جیرال ہیں سوچو حال ہمارا کک تو بات کی تدکو باؤ تم

دیوان اول: رنگ شکته میرا بے لطف بھی نہیں ہے ایک آدھ رات کو تو یاں بھی سحر کرو تم

عبد کئے جاؤں ہوں اب کی آخر جھے کو غیرت ہے تو بھی منانے آوے گا تو ساتھ نہ تیرے جاؤں گا

و يوان جهارم:

ویما کہاں ہے ہم سے جیما کہ آگے تھا تو اوروں سے مل کے بمارے کچھ اور ہو گا تو د بوان اول:

ہم وے ہیں جن کے خول سے تری راہ سب ہے گل مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر

د بوان اول

اب تنگ ہول بہت میں مت اور دشمنی کر لاگو ہو میرے جی کا اتنی ہی دوستی کر و يوان دوم:

دل وہ گر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچھتاؤ گے سنو ہو بیے بستی اجاڑ کر

د بوان اول:

آج ہمارے گھر آیا ہے تو کیا ہے یاں جو شار کریں الا تھینچ بغل میں جھے کو دیر تلک ہم پیار کریں

و ليوان دوم:

وجہ بیگا گئی نہیں معلوم تم جہال کے ہو وال کے ہم بھی ہیں . ويوان سوم:

اپنا شیوہ نہیں کبی یوں تو یار تی ٹیڑھے باکے ہم بھی ہیں

ہنوز لڑکے ہو تم قدر میری کیا جانو شعور جاہے ہے امیاز کرنے کو و يوان اول:

اتنا کہا نہ ہم سے تم نے کھو کہ آؤ کا ہے ہوں کھڑے ہو وحثی سے ایٹھ جاؤ

و لوان دوم:

درویش بین ہم آخر دو اک نگه کی فرصت گوشے بین بیٹے بیارے تم کو دعا کریں کے

د بوان اول:

چاہوں تو بھر کے کوئی اٹھالوں ابھی شمیں کے کوئی اٹھالوں ابھی شمیں کے کوئی اٹھالوں ابھی شمیں

د بوان اول:

در پر سے اب کے جاؤں گا تو جاؤں گا یاں پھر اگر آؤں گا سید نہ کہاؤں گا و يوان جيارم:

عشق میں کھوئے جاؤ کے تو بات کی تہ بھی پاؤ کے قدر جاری کچھ جانو کے دل کو کہیں جو نگاؤ کے

و نوان چهارم:

برسوں میں پہچان ہوئی تھی سوتم صورت بعول گئے یہ بھی شرارت یادرہے گی ہم کو نہ جانا جانے سے و يوان پنجم:

یہ طشت و تیج ہے اب یہ میں ہوں اور یہ تو ہے ساتھ میرے ظالم دعویٰ تھے اگر کچھ وكوال دوم:

اس طرح کے اشعار کے ساتھ ان شعروں کو بھی رکھا جائے جن میں دونوں امکانات ہیں، یعنی سے کہ عاشق کا مخاطب معثوق ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے اشعار کی تعداد سیروں سے زیادہ ہوگی جن میں میر کے عاشق نے اپنی شخصیت کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں بھی معاملہ غالب سے مختلف ہے، کیوں کہ غالب کے یہاں وجی وقو عے یعنی mental event کا اظہار ہے جب کہ جبر کے یہاں موجود لینی فوری صورت حال کا۔ مثلاً غالب کے دوشعریس نے جواد پر نقل کئے ہیں (ہے جھے کو تھے سے اور ابھی ہم تق کہ ) دونوں میں ان وجی اعمال کا ذکر ہے جن کا براہ راست تعلق فوری صورت حال سے نہیں ہے، بلکہ وہ عام صورت حالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان سے برعکس، میر کے مندرجہ ذیل اشعار میں فوری صورت حال کا ذکر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان اشعار کے ذریعہ بھی عاشق کی انفرادی حیثیت میں اور قائم ہوتی ہے۔

دیوان اول: کہتے نہ تھے کہ جان سے جاتے رہیں گے ہم اچھا نہیں ہے آ نہ ہمیں امتحان کر

دیوان اول: تاکشت وفا مجھے جانے تمام علق تربت یہ میری خون سے میرے نشان کر

دیوان چہارم: تھے کو ہے سوگند خدا کی میری اور نگاہ نہ کر چٹم سیاہ ملاکر یوں بی مجھ کو خانہ سیاہ نہ کر

دیوان سوم: جس چن زار کا تو ہے گل تر بلیل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں

دیوان دوم: زردی رخ رونا بر دم کا شاید دو جب ایسے بول چاہت کا انساف کروتم کیوں کر ہم انکار کریں

د بوان چہارم: ہم فقیروں کو کچھ آزار سمیں ویے ہو یوں تو اس فرقے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں و یوان اول: چھوڑ جاتے ہیں دل کو تیرے پاس بیہ ہمارا نشان ہے ہیارے

و یوان اول: دل کی پچھ قدر کرتے رہیو تم سے جمارا بھی ناز پرور تھا

دیوان پنجم: دور بہت بھا گو ہو ہم سے کیصے طریق غزالوں کا وحشت کرنا شیوہ ہے کیا اچھی آتھوں والوں کا

دیوان جہارم: خانہ آبادی جمیں بھی دل کی یوں ہے آرزو جیان جہارم: جیسے جلوے سے ترے گھر آری کا بھر گیا

مندرجہ بالا دونوں طرح کے اشعار میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے لیچے میں تمکنت،خود اعتادی، اپنی قدرو قیمت کا پورااحساس، اور کہیں کہیں المیہ ہیرو کا وقار ہے۔ کہیں کہیں مزاح تو کہیں عام آدمی کی تی تی پی پی پی پی پی پی بیار ہوتا ہورتا ہورتا ہورتا ہورتا ہوا میر جو ہمار ہے نقادوں کے آئینہ خانوں میں جلوہ گر ہے، ان اشعار میں نظر نہیں آتا تو میراقصور نہیں ۔ میر کا کلام میر کا سب سے بڑا گواہ ہے، اور میر کے نقاد اور نکتہ شناس اگر اس گواہی کے بدلے مفروضات برشنگ گواہیوں کو تسلیم کریں تو یہ بھی میراقصور نہیں۔

معثوق ہے براہ راست گفتگو اور اظہار حال والے اشعار کی شمن میں ایسے اشعار بھی آتے ہیں، جن میں عاشق نے معثوق کو برا بھلا کہا ہے۔ جلی کی سنائی ہے یا اس کے کروار پر حملہ کیا ہے۔ ان اشعار میں وہ نہ واری اور پیچیدگی بہت کم ہے، جس سے مندرجہ بالا اشعار میں سے اکثر شعر متصف ہیں۔ لیکن جلی کی سنانے والے ان اشعار میں واسوخت کا بھی رنگ نہیں ہے، بلکہ وہی روز مرہ زندگی کے حوالے سے بات کہنے کا انداز ہے، جواس میدان میں میر کا خاصہ ہے۔ اس طرح کے اشعار انیسویں صدی کے شعرا میں تقود ہیں۔ اٹھارویں صدی میں تقوایل شعور ایہت ان کا چلن ضرور ماتا ہے۔ میر کے یہاں بہلچہ وصرے شعرا می مقاطع میں زیادہ عام اور زیادہ متنوع ڈھنگ سے نظر آتا ہے۔ ویوان سوم اور چہارم ورمس سے اور چہارم

ہے کچھاشعار بغیر کسی خاص تلاش کے قال کرتا ہوں \_

دیوان سوم: سنا جاتا ہے اے کھیے ترے مجلس نشینوں سے کہ تو دارو ہے ہے رات کوال کر کمینوں سے

د بیوان چہارم: اب تو جوانی کا بیہ نشہ ہی بے خود بھی کو رکھے گا ہوش گیا پھر آوے گا تو دیر تلک پچھتاوے گا

د بیوان چہارم: خلاف وعدہ بہت ہوئے ہوکوئی تو وعدہ وفا کرواب ملاکے آئے تھیں دروغ کہنا کہاں تلک پچھ حیا کرواب

د بوان چہارم: جو وجہ کوئی ہو تو کہنے میں بھی کچھ آوے باتیں کرو ہو گبڑی منھ کو بنا بنا کر

دیوان چہارم: کیا رکھیں بیتم سے توقع خاک سے آکے اٹھاؤ گے راہ ہوں میں دیکھو افرادہ تو اور نگاؤ ٹھوکر تم

دیوان چہارم: غریبول کی تو گیڑی جائے تک لے ہے اتر اوا تو تھے اے سیم برلے بر میں جو زردار عاشق ہو

دیوان وم: عاقبت تجھ کو لباس راہ راہ لے گیا ہے راہ ہے اے نگ ہوٹ

د بوان چہارم: غیر کی ہمراہی کی عزت جی مارے ہے عاشق کا یاس کھو جو آتے ہو تو ساتھ اک تخفہ لاتے ہو کیسی وفا و الفت کھاتے عبث ہو فتمیں مدت ہوئی اٹھا دیں تم نے سے ساری رمیس

د يوان سوم:

دوسری صورت جس میں معنوی ویجیدگی کم ، لیکن ڈرامائی ولچی دافر ہے، یہ ہے کہ کوئی دوسرا مختص، یا کی لوگ ال کر ، معنوق کومیر کی حالت ہے مطلع کرتے ہیں ، اس کورائے مشورہ دیتے ہیں ، اس کو است معنوق کے قریب سمجھاتے ہیں۔ یہ لوگ کو ان ہیں ، یہ بات واضح نہیں کی جاتی ، لیکن لیجے سے لگتا ہے کہ یہ معنوق کے قریب والے یا ہم رازنہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عاشق اور معنوق کی با تیں اب اتی عام ہوچی ہیں کہ لوگ معنوق کے باس جا کرمیر کے تعلق سے گفتگو کر ناعوائی فریضہ ہیں ۔ اس تیم کے اشعار کی کشرت کے باعث میر کے عاشق کی و نیا نہ صرف بہت آ باواور مصروف معلوم ہوتی ہے ، بلکہ اس کا عشق بھی روز مرہ کی دنیا کے لیے سردکار (concern) اور تر دو کی چیز معلوم ہوتا ہے ۔اور بی تشویش و تر دو ، یہ لگاؤ ، خالص انسانی ہے ۔ اس میں اخلاقی برتری یا ناصحانہ اصلاح کا کوئی شائر نہیں ۔ جولوگ معنوق سے گفتگو کرنے جاتے ہیں ، وہ سب اس معالے کو بالکل روز مرہ کے معاملات کی سطع پر برشح ہیں ۔ کوئی تقتع کوئی تیزی ، کوئی جذباتی معالے کو بالکل روز مرہ کے معاملات کی سطع پر برشح ہیں ۔ کوئی تقتع کوئی تیزی ، کوئی جذباتی

د بوان سوم: تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہیں ہیں سمیں اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں

(sentimental) التجالعين جذب كرتقاض سے زياد والفاظ كاصرف والى كوئى بات نہيں \_

دیوان سوم: گیا اس شہر ہی ہے میر آخر حمصاری طرز بد سے کھے نہ تھا خوش

دیوان سوم: کیول کر نہ ہوتم میر کے آزار کے دریے یہ جرم ہے اس کا کہ شمیں پیار کرے ہے

د بوان اول: کک میر جگر سوخته کی جلدی خبر لے کیان اول: کیا یار مجروسا ہے چراغ سحری کا

حیت اس کے تین کہتے ہیں جو میر میں تھی گیا جہاں سے یہ تیری گلی میں آ نہ رہا

و يوان دوم:

رحم کیا کر لطف کیا کر پوچھ لیا کر آخر ہے میر اپنا غم خوار اپنا پھر زار اپنا بیار اپنا

ولوان جيارم:

صرفہ آزار میر میں نہ کرو خشہ اپنا ہے زار ہے اپنا د لوان دوم:

گھر کے آگے ہے ترے تغش گئی عاشق کی اپنے دروازے تلک تو بھی تو آیا ہوتا

ونوال دوم:

کہہ وہ شکتہ یا ہمہ حسرت نہ کیوں کے جائے جو ایک دن نہ تیری گلی میں چلا پھرا

د يوان دوم:

تم کہتے ہو بوسہ طلب سے شاید شوخی کرتے ہوں میرتو چپ تصویر سے تھے بیات انھوں سے جب ی ہے و يوان سوم:

تمارے پاؤں گھر جانے کو عاشق کے نہیں اٹھتے تم آؤ تو شھیں آگھول پہر پر اپنے جاد ہوے

د يوان سوم:

تھی جب تلک جوانی رنج و تغب اٹھائے اب کیا ہے میر جی میں ترک ستم گری کر

د بوان دوم:

اس طرح کے اشعار عاشق و معثوق کے ماہیں ایک نیا ربط، بلکہ نی مساوات قائم کر دیتے ہیں۔ اکثر اشعار میں افسانے کی کیفیت ہے، اس معنی میں کہ اشعار میں جو بات بیان ہورہی ہے، اس معنی میں کہ اشعار میں جو بات بیان ہورہی ہے، اس معنی میں کہ ہونی ہے۔ لہذا ایسے اشعار کی وجہ سے میر کے عاشق کی دنیا بہت بحری بحری بحری اور معروف معلوم ہوتی ہے۔ لیکن غزل کی عام دنیا میں معثوق براہ راست عاشق سے بہت کم ہم کلام ہوتا ہے۔ معثوق کی گفتگو اگر غزل میں بیان بھی ہوتی ہے تو ہمیشہ کی دوسر سے کے الفاظ میں۔ زیادہ تر عاشق ہی معثوق کی گفتگو بیان کرتا ہے۔ معاملہ بندی کے ذیل میں جو چند شعر میں نے نقل کے، ان میں بیہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن میر نے عام طریقے کے خلاف جا کر معثوق اور عاشق کی براہ راست گفتگو ہیان کی ہے۔ معثوق کا لہجہ یا الفاظ یا دونوں ، عام طور پر استہزا سیاور تمشخرانہ ہوتے ہیں لیکن بھی بھی بیان کی ہے۔ معثوق کا لہجہ یا الفاظ یا دونوں ، عام طور پر استہزا سیاور تمشخرانہ ہوتے ہیں لیکن بھی بھی معثوق کا لہجہ ناز سے بحر پور ہے، لیکن تمشخرانہ یا طفر نیٹیس ہے۔ اب چند شعرا لیے قل کرتا ہوں جن میں معثوق کا لہجہ ناز سے بحر پور ہے، لیکن تمشخرانہ یا طفر نیٹیس ہے۔ اب چند شعرا لیے قل کرتا ہوں جن میں معثوق براہ راست معثوق بیل معشوق براہ راست تقریر (direct speech) کے انداز میں نقل معشوق براہ راست تقریر (direct speech) کے انداز میں نقل ہوئی ہے۔ ) ان اشعار میں معشوق طفر داستہزا کا بادشاہ نظر آتا ہے۔

دیوان دوم:

میں بے نوا اڑا تھا ہوسے کو اس کے لب کے
ہر دم صدا یکی تھی دے گذرو ٹال کیا ہے

پر چپ ہی لگ گئ جب ان نے کہا کہ کوئی
پر چپ ہی لگ گئ جب ان نے کہا کہ کوئی
پوچھو تو شاہ جی سے ان کا سوال کیا ہے

دیوان موم: کہنے لگا کہ شب کو میرے تنین نشہ تھا متانہ میر کو میں کیا جان کر کے مارا

د بوان دوم: بیہ چھیٹر د کھیے ہنس کے رخ زرد پر مرے کہا ہوا ہے میر رنگ تو اب کھے کھر چلا

دیوان دوم: کا ہے کو یش نے میر کو چھیڑا کہ ان نے آج بید درد دل کہا کہ جھے درد سر رہا

اس آخری شعر کے بارے بیں کہا جا سکتا ہے کہ مکن ہے اس کا متعلم معثوق نہ ہو، بلکہ کوئی
دوست یا شناسا ہو۔اس کے دوجواب ممکن ہیں۔اول تو یہ کہاس شعر کے دو بی جنعلم ہو سکتے ہیں، یا کوئی
دوست شناسا، یا خود معثوق شعر میں براہ راست اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں امکان برابر کے قوئی
ہیں۔دوسری بات یہ کہ دردکا ذکر،اور میرکی طرف سے درددل کا پرز وروشور بیان اس گمان کوقوئی ترکر دیتا
ہے کہ متعکم معثوق ہی ہے۔

وبوان سوم: بوا میں میر جو اس بت سے سائل بوستر لب کا لگا کہنے ظرافت سے کہ شہ صاحب خدا دیوے

دیوان سوم: مضطرب ہو جو ہمری کی میر پھر کے بولا کہ بس کہیں رہ بھی

دیوان پنجم: کے لگا کہ میر شمصیں بیچوں گا کہیں تم دیکھیو نہ کہو غلام اس کے ہم نہیں

دیوان چہارم: شوخی تو دیکھو آپ بی کہا آؤ بیٹھومیر پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان میر

ان اشعار میں معثوق کالبجاستہزائیہ ہے، کہیں کہیں اس میں لگاوٹ بھی ہے۔ لیکن عاشق بھی کوئی جمہول، پس ماندہ شخصیت نہیں رکھتا۔ اکثر تو وہ اپنے انداز گفتگو یا الفاظ کے انتخاب کے ذریعہ بین طاہر کر دیتا ہے کہاس نے بھی معشوق کے ساتھ شوخی برتی ہے۔ بھی بھی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عاشق کے لیے معشوق کی اوا ہے نازمعشوق کے واقعی اقوال وافعال سے بھی زیادہ اہم ہے۔ للبذامیر کی ' بیج داری' یہاں معشوق کی اوا ہے نازمعشوق کے واقعی اقوال وافعال سے بھی زیادہ اہم ہے۔ للبذامیر کی ' بیج داری' یہاں معموجود ہے۔

تیسری صورت بہ ہے کہ ایک شخص ، یا کہ کولوگ (مثالاً کوئی دوست شناسا ، یا عام لوگ) عاشق کے حالات ، اس کی زندگی اور موت ، اس کی شکل و شبا ہت وغیرہ پر تبعرے کرتے ہیں۔ بھی بھی اس تبعرے میں رائے مشورہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کی اس کثر ت کے باوجود پنچائتی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ، کوئکہ عاشق اپنی تی کرتا ہے ، یا کرگذرتا ہے۔

> دیوان سوم: جہال میں میر سے کا ہے کو ہوتے ہیں پیدا شاہد واقعہ جن نے است تما

> دیوان اول: مانتد شع مجلس شب اشکبار پایا القصہ میر کو ہم ہے اختیار پایا

> دیوان اول: آہوں کے شعلے جس جا اٹھتے تھے میر سے شب وال جا کے صبح دیکھا مشت غبار پایا

> وبوان اول: گلی میں اس کی کیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا

> ویوان اول: کمیں ہیں میرکو مارا گیا شب اس کے کو ہے میں کہیں ہوگا وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا

داوان دوم: کل تک تو ہم وے بنتے چلے آئے تھے اوں بی مرنا بھی میر بی کا تماشا سا ہو گیا

و بوان سوم: خراب احوال کھے بکتا پھرے ہے ور و کھے بی سخن کیا معتبر ہے میر سے وابی تا بی کا تشبیحیں ٹوٹیں فرقے مصلے پھٹے جلے کیا جانے خانقاہ میں کیا میر کہہ گئے

و نوال سوم:

آہ سے مصرفے چھاتی میں پھیلنا ان کا بیہل ندھا دو دو ہاتھ تڑپ کر دل نے سیند عاشق جاک کیا و بوان پنجم:

نالہ میر سواد بیل ہم تک دوشیں شب سے نہیں آیا شاید شھر سے ظالم کے عاشق وہ بدنام حمیا و يوان پنجم:

ظل مروت عشق میں نھا تو دروازے سے تعوزی دور ہمرہ گغش عاشق کی اس ظالم کو بھی آنا نھا و بوان پنجم:

ایک پریشال طرفہ جماعت دیکھی چاہنے والوں کی جینے کے خواہان نہیں ہیں مرنے کو تیار ہیں سب

د يوان پنجم:

کیا کیا خواہش بے کس بہر مشتاق سے مصلے ہیں لیکن دیکھ کے رہ جاتے ہیں چیکے سے ناچار ہیں سب و يوان يجم:

جاتے ہیں اس کی جانب مانند تیر سیدھے مشل کمان حلقہ قامت خیدہ مردم وبوال ششم:

اے اصرار خول ریزی پہنے ناچار ہیں اس میں وگرنہ عجر تانی تو بہت سی میر کرتے ہیں د يوان ششم:

د اوان اول: میر شصاحب رلا کے سب کو کل دے تخریف یاں بھی لائے تنے

دیوان اول: کہیں تو ہیں کہ عبث میر نے دیا جی کو خدا بی جانے کہ کیا جی ہیں اس کے آئی ہو

دیوان دوم: محفقگو اتنی پریشاں حال کی بیه درہمی میر کچھ دل تک ہے ایبا نہ ہو سودا ہو میاں

ولیوان دوم: شیخ و تمر رکھا نہ کرو پاس میر کے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ضائع وے کر رہیں

اس صورت حال کا دوسرا پہلویہ ہے کہ لوگ، یا دوست آشنا، عاشق سے براہ راست گفتگو

کرتے ہیں۔

دیوان اول: میر عمر آگیمی کوئی مرتا ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے

دیوان اول: لیت بی نام اس کا سوتے سے چونک اسھے ہو ہے خیر میر صاحب کھے تم نے خواب دیکھا

دیوان سوم: کیا تم کو پیارے وہ اے میر منص لگادے پہلے ہی چوے تم تو کاٹو ہو گال اس کا

دیوان اول: چلا نہ اٹھ کے وہیں چیکے پھر تو میر ابھی تو اس کی گل سے بکار لایا ہوں چشک چنون نیجی نگاہیں جاہ کی تیری مشعر ہیں میر عبث کرے ہے ہم ہے آگھ کہیں تو نگائی ہے

و بوان جبارم:

چیکے سے کچھ آجاتے ہو آئکھیں بحر بحر لاتے ہو میر گذرتی کیا ہے دل پر کڑھا کرو ہو اکثر تم

و لوان جهارم:

لگو ہو زور بارال رونے چلتے بات چاہت کی کہیں ان روزول تم بھی میر صاحب زار عاشق ہو

د يوان جهارم:

عاشق (اوراس کے حوالے ہے معثوق) کی کردارسازی میں ان اشعار کا بھی بہت ہوا دھ۔
ہے جن میں عاشق خود کلامی سے کام لیٹا ہے، یا اپنے حالات کسی دوسر شخص سے بیان کرتا ہے۔ چوں
کہ اس طرح کے تمام اشعار میں گفتگو کا انداز اور روز مرہ کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ان میں وہ
مخصوص شاعرانہ واقعیت پیدا ہو جاتی ہے جے رینسم (J.C. Ransome) شاعری کی افسانویت کا نام
ویتا ہے۔ یعنی یہ بات ہم پرواضح رہتی ہے کہ ہم کسی اصلی شخص کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، لیکن جو کہا جارہا ہے وہ اصلی دنیا ہے مستعار ہے۔ دیوان چہارم کے چند شعرد کھھتے ہے۔

کیا ہم بیال کو سے کریں اینے ہاں کی طرح کی عشق نے خرابی سے اس خاندال کی طرح

چپ لک کے بام در سے گلی کویے میں سے میر میں دکیے لول ہوں یار کو اک بار ہر طرح

کیسی کیسی خرابی تھینجی وشت و در میں سرمارا خانہ خراب کہاں تک چریے ایسا ہو گھر جادیں ہم یاس ظاہر سے اسے تو ویکھنا وشوار ہے جائیں کے مجلس میں تو ایدھر ادھر دیکھیں کے ہم

جیرت سے عاشقی کی پوچھا تھا دوستوں نے کہہ کتے کچھ تو کہتے شرما کے رہ گئے ہم

آس کی نہ پوچیددوری میں ان نے پرسش حال ہماری نہ کی ہم کو دیکھو مارے گئے ہیں آ کر پاس وفا ہے ہم

کیا کیا بحر کریں ہیں لیکن پیش نہیں کھے جاتا میر مررگڑے ہیں ایکسیں ملیں ہیں اس کے حنائی پاسے ہم

ضعف د ماغ ہے کیا پوچھوہوا ب تو ہم میں حال نہیں اتنا ہے کہ طیش ہے دل کی سر پر وہ وحمال نہیں

کب تک دل کے مکڑے جوڑوں میر جگر کے لخوں سے کسب نئیس کوئی وصال نہیں

عشق کی رہ میں پاؤل رکھا سور ہے گئے پچھرفتہ سے آھے چل کر دیکھیں ہم اب کم جووی یا پیدا ہوں

کوئی طرف یاں ایک بیس جوخالی جودے اس سے میر یہ طرفہ ہے شور جرس سے جار طرف ہم تنہا ہوں دل ند شؤلیس کاش کداس کا سردی میر تو ظاہر ہے یاویں اس کو گرم مبادا یار ہارے کیتے میں

ہائے اطافت جسم کی اس کے مربی گیا ہوں ہو چھومت جب سے تن نازک وہ دیکھا تب سے جھی س جان ہیں

یوں ناکامریں کے کب تک بی بیں ہے اک کام کریں رسوا ہو کر مارے جاویں اس کو بھی بدنام کریں

حرف و سخن کی اس سے اپنی مجال کیا ہے ان نے کہا ہے کیا کیا میں نے اگر کہا کچھے

کیا کہیں ان نے جو پھیرا اپنے ور پر سے ہمیں مر گئے غیرت سے ہم بھی پر نداس کے گھر گئے

ب دل ہوئے ب دیں ہوئے ب دقر ہم ات گت ہوئے ۔ ب کس ہوئے بے کس ہوئے ہوئے

معثوقوں کی گری بھی اے میر قیامت ہے چھاتی میں گلے لگ کر تک آگ لگادیں گے

اس طرح کے اشعاراتی کیر تعدادی ہیں کہ بے تکلف ان سے ایک دیوان تیار ہوسکیا ہے۔ پھران میں ان اشعار کو بھی ملا لیج جن میں معثوق کا ذکر واحد غائب کے مینے میں ہے، لین ایک محض کی حیثیت سے ، علامت ( لیمن معثوق کے تقدور کی علامت ) کے طور پڑئیں ۔ معثوق کا ذکر معثوق کے تصور کی علامت کے طور پر غالب کے مندرجہ ذیل اشعار میں دیکھئے۔
ہے صاعقہ و شعلہ و سیماب کا عالم
آتا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو آئے

شور جولاں تھا کنار بحر پر کس کا کہ آج گرد ساحل ہے بہ زخم موجد دریا نمک

اہمی ہم قتل کہ کا دیکھنا آساں سیھے ہیں اہمی دیکھا نہیں خول میں شنادر تیرے تو سن کو

جلوہ از بس کہ نقاضاے تکہ کرتا ہے جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مڑگاں ہوتا

اس کے برخلاف معثوق بطورا کی شخص کا اظہار عالب کے ان اشعار میں دیکھئے۔ مخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں

> می وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو کے سے چھے نہ ہوا چر کہوتو کیوں کر ہو

من نکھنے پروہ عالم ہے کہ دیکھا بی جیس زلف سے بڑھ کرنقاب ال شوخ کے منھ بر کھلا

## کرے ہے قبل نگاوٹ میں تیرا رو دینا تری طرح کوئی تیج گلہ کو آب تو دے

سے بات ظاہر ہے کہ معثوتی کی شخصیت ان اشعار میں بھی کم وہیٹی پردہ راز میں رہتی ہے۔
معثوقی کو تصور کی سطح پر انگیز کیا گیا ہے۔ آخری شعر میں جہاں ایک جنسی معاملہ بیان ہوا ہے (اگر چہ عام شار حین نے اس شعر کو بھی غیر جنسی کہا ہے) معثوقی خود موجود نہیں ،صرف خود کا می اور شاید wishful ہے۔ عالب کا ذہن اس قدر تصورات اور تجریدی ہے کہ معثوق بحشیت ایک شخص ان کے بہاں بہت کم ہے، اور جہاں ہے بھی تصوراتی پہلو حاوی نہیں تو نمایاں ضرور رہتا ہے بھر صن عمری کو عالب سے شکاری کو عالب سے شکاری کو عالب سے شکاری کو عالب سے شکاری تقصیت کو پوری طرح ترکنہیں کرتے ، بلکہ معثوق کے سامنے بھی ایٹ آپ کو الگ شخصیت کا حائل ظاہر کرتے ہیں، البنداان کے بہاں خود سپر دگی کی ہے ۔ ممکن ہے کہی الب کے بہاں خود سپر دگی کی گئی ہے ۔ ممکن ہے کہی نام کا بنیادی بات یہ سے کہ تصوراتی اور تجریدی میلان کے حاوی ہونے کے باعث عالب کی غیر شخص کو ( چا ہے بنیادی بات یہ سے کہ تصوراتی اور تجریدی میلان کے حاوی ہونے کے باعث عالب کی غیر شخص کو ( چا ہے بنیادی بات یہ سے کہ تصوراتی اور تجریدی میلان کے حاوی ہونے کے باعث عالب کی غیر شخص کو ر چر کو تھوں ، بنیادی بات ہیں۔ لازا ان کے کردار تصوارتی سے زیادہ تھیتی ، اور علامتی سے زیادہ افری معلوم ارضی سطح پر بر سے تا ہیں۔ لازا ان کے کردار تصوارتی سے زیادہ تھیتی ، اور علامتی سے زیادہ افری کی معلوم ہوتے ہیں۔ چناں چہ معشوق کے بارے میں دا حد عائب کا صیفہ استعال کرتے وقت بھی ، یا خود کلامی کے دوران ان کا سارا تا ترکنی موجود شخصی کا ہوتا ہے ، کسی تصور یا علامت کائیس

دیوان اول: نیچ ہاتھ میں مستی ہے لہو ی آگھیں ج تری وکھ کے اے شوخ حذر ہم نے کیا

دیوان اول: بارے کل ٹھیر گئے اس ظالم خوں خوار ہے ہم منصفی سیجئے تو کھے کم نہ جگر ہم نے کیا

خاک میں لوٹوں کہ لوہو میں نہاؤں میں میر یار مستغنی ہے اس کو مری پروا کیا ہو

و بوان اول:

جوں چیٹم بسملی نہ مندی آوے گی نظر جو آنکھ میرے خونی کے چبرے یہ باز ہو

د يوان اول:

اس شعریس پیراس قدر غیرمعمولی اور واقعیت سے جرپورہونے کے باو جودشدت اور مبالفہ سے اس طرح بھرپورہ کشیک پیرک بہترین پیکروں کی باوا تی ہے۔ معشوق کوخونی کہا ہے۔ پھر کہا ہے کہ جو آگھاس کے چیرے کو جو آگھاس کے چیرے کو تکتی رہے گئی اس کے چیرے کو تکتی رہے گئی جس طرح کہ ذی کے ہوئے جانور کی آنکھ کی رہ جاتی ہے اور بھی بندنیس ہوتی لینی معشوق تکتی رہے گئی جس طرح کہ ذی کے ہوئے جانور کی آنکھ کی رہ جاتی ہے اور بھی بندنیس ہوتی لینی معشوق کے حسن اور اس حسن کرتال ہونے ، دونوں باتوں کو بہیک دفت ' چیشم اسملی'' کے پیکر کے ذریعہ طاہر کر ویا ۔ ویا ۔ واقعاتی اشاد سے بالکل سامنے کے جیس (معشوق کا حددرجہ سین ہوتا، اس کا ظالم ہوتا، اس کا خوتی ہوتا، لوگوں کا اسے ویکھنا تو دیکھنے ہی رہ جانا) لیکن استعارہ ، مبالفہ اور تشدید سے بھر پور ہے۔ اس کے باوجودشعر کی فضاروز مرہ دنیا کی ہے ، کیوں کہ ' چیشم اسملی'' کے بعد اس جیس دومر اشاہ کار لفظ'' میر ہے'' ہے لیعنی وہ خص جو میرامعشوق (خوتی معشوق) ہے ، یاوہ جس نے میراخون کیا۔ ووٹوں صورتوں میں آیک گھریلوی ابنائیت ہے ، جومعشوق کی شخصیت کوروز مرہ زندگی کے معاملات سے باہر نہیں جانے دیتی۔ اب دیکھنے غالب نے اس پیکرکوس درجہ تصوراتی اور عام دنیا ہے کس قدر درور کر کے پیش کیا ہے ۔

اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ آئینہ تاکہ دیدہ گنجیر سے نہ ہو

معثوق کوذوق ستم اس قدر ہے کہ جب تک سی مقتول کی تعلی ہوئی تکنگی لگا کر تکتی ہوئی آ کھے کا آئینہ فراہم نہ ہو، وہ اپنی آرائش بھی نہیں کرتا۔

اسٹال کے بعدمیر اور غالب کے طریق کار کافر ق ظاہر کرنے کے لیے مزید کچر کہنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ معشوق کی شخصیت کے بارے بیل میر کے چندا شعار صرف دیوان اول سے اور ت لیجئے ۔

دیوان اول: اسٹو ال تو ڈے مرے اس کی گلی کے سگ نے کس خرائی ہے بیل وال رات رہا مت پوچھو دیوان اول: میری اس شوخ سے محبت ہے بعید ولیی دیوان اول: میری اس شوخ سے محبت ہے بعید ولیی

یرن ان ون سے بت ہے دین جے بن جائے کو سادے کو عیار کے ساتھ اس کے ایفاے عہد تک نہ جے عمر نے ہم سے بے وفائی کی

د يوان اول:

اس مہ کے جلوے سے یکھ تا میر یاد و نوے اب کے گھرول میں ہم نے سب جائدنی ہے بوئی

و بوان اول:

باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے زم گرم کا ہے کو میر کوئی دیے جب گڑ گئی

د بوان اول:

کل بارے ہم ہے اس سے ملاقات ہوگئ دو دو چن کے ہونے میں اک بات ہوگئ

د بوان اول:

شکوہ نہیں جو اس کو پروا نہ ہو ہماری دروازے جس کے ہم سے کتنے فقیر آئے

و بوان اول:

اس شوخ کی سر تیز پلک ہے کہ وہ کا ثا گڑ جلئے اگر آگھ میں تو سر دل سے نکالے

و بوان اول:

سو تھلم اٹھائے تو مجھو دور سے دیکھا ہر گز نہ ہوا ہے کہ ہمیں باس بلالے و يوان اول:

غرض کہ ایسے اشعار کا ایک دفتر ہے۔ کلیات کا کوئی صفحہ کھولیے، آپ کو دو چارشعرایے ل چائیں کے جن میں عاشق اور معثوق عام زندگی کے انسانوں کی طرح تو معاملات نظر آتے ہیں۔ طحوظ رہے کہ میں ابھی ان شعروں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جن میں معثوق کے جسمانی حسن سے لذت اعدوز ہونے کا براہ راست ذکر ہے اور جن میں معثوق سراسر گوشت پوست کا انسان نظر آتا ہے (اوروہ انسان ہونے کا براہ راست ذکر ہے اور جن میں معثوق سراسر گوشت پوست کا انسان نظر آتا ہے (اوروہ انسان بھی نہیں جس کے خط و خال کنگھی چوٹی ، موباف ، انگیا ، کرتی اور محرم کے حوالے ہے واضح کئے جا کمیں ۔)
معثوق سے لذت اندوز ہونے پرجنی اشعار کوئی الحال چھوڑ ہے ، کیوں کہ ان میں غیر معمولی حسن اور شوخی تو ہے ، کیکن وہ اٹھارویں صدی کی غزل کے عام و حارے ہے بہت الگنہیں ہیں ۔ میں نے جن اشعار کا حوالہ او پر دیا ہے وہ میر کے اپنے طبع زادر مگ کے ہیں ۔ ان میں معثوق کی شخصیت جس نہج سے نمایاں کی عوالہ او پر دیا ہے وہ میر کے اپنے طبع زادر مگ کے ہیں ۔ ان میں معثوق کی شخصیت جس نہج سے نمایاں کی عمل ہے ، اور غالب ہے بہر حال بالکل مختلف ہے ۔

ان اشعار کے عناصر کا تجزیہ کیجے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ معثوق اور عاشق میں ہرابری کا رشتہ نہیں ہے، ہوبھی نہیں سکتا۔ معثوق بہر حال عاشق پر حاوی رہتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عاشق بالکل بے چارہ اور بے کس ہے۔ وہ بھی بھی احتجاج کرتا ہے، بھی بھی بھڑ بھی بیٹھتا ہے، بھی بھی احتجاج کی احتجاج کی احتجاج کی احتجاج کی اور معثوق کی سخت زم اس کی اور معثوق کی ملا قات بھی ہوجاتی ہے۔ جب تک تعلقات ٹھیک رہتے ہیں، وہ معثوق کی سخت زم یا تیں پر داشت کرتا ہے، لیکن جب بات بھڑ جاتی ہے، تو وہ بھی ترکی جز ترکی جواب و بتا ہے۔ وہ اس کی گل کا کتا اس کی ہڈیاں تو ڑتا ہے، لیکن وہ اس تک بھڑے بھی جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں معثوق کی گل کا کتا اس کی ہڈیاں تو ڑتا ہے، لیکن وہ اس واقعے کا بیان بجیب طمانیت اور ٹھوڑے بہت مزاح کے ساتھ کرتا ہے۔ مزاح کا عضر اس کی شخصیت میں زیادہ نمایاں ہے، بے چارگی اور پس ماندگی کا کم لیکن معثوق میں استغنا اور تا پری ،خوں ریز کی اور شوق کی دیادہ نمایاں ہے، بے چارگی اور پس ماندگی کا کم لیکن معثوق میں استغنا اور تا پری ،خوں ریز کی اور شوق کہ شکار، نہدر نجی اور جور بے وجہ و نہایت کے بھی عناصر پوری طرح کار فر ماہیں۔ یہ بات طرنہیں ہوتی کہ معثوق جان پو جھر ظلم کرتا ہے، یا اس کی فطرت میں ظلم اس طرح ود بعت کیا گیا ہے کہ اس کو احساس ہی معثوق جان پو جھر ظلم کرتا ہے، یا اس کی فطرت میں ظلم اس طرح ود بعت کیا گیا ہے کہ اس کو احساس ہی معثوق جان پو جھر ظلم کرتا ہے، یا اس کی فطرت میں ظلم اس طرح ود بعت کیا گیا ہے کہ اس کو احساس ہی

نیچہ ہاتھ میں متی سے ابوی آگیں تج تری دیکھ کا سے شوخ مذرہم نے کیا

پھر بیاشعار بھی ملاحظہ ہوں \_

دیوان دوم: پکول سے رفو ان نے کیا جاک ول میر کس ناز کی کے ساتھ سیا ہے

د بوان موم: قلب دوماغ دجگر کے گئے برضع خب جی کی غارت میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے کا میں اللہ کی اللہ کے کہا ہے کہا ہ

' بقلقی ' وہ سپاہی ہوتا ہے جو بادشاہ کا براہ راست ملازم ندہو، بلکہ کی رئیس کا ملازم ہو۔قلب وہ ماغ وجگر کی حیثیت قلقی کی ہے ، کیول کہ وہ (میر ) عاشق کے ملازم ہیں۔ جب انھول نے سردار کو دیا تا تو فوراً اس سے جا کرال گئے اور اپنے رئیس کو چھوڑ ویا یعنی معشوق کا سامنا ہوتے ہی قلب، د ماغ، جگرسب ساتھ چھوڑ گئے۔

دیوان سوم: باؤے ہی گر تپا کھڑ کے چوٹ چلے ہے ظالم کی ہم نے دام گہوں میں اس کے ذوق شکار کود یکھا ہے

دیوان چہارم: جب تلک شرم رہی مانع شوخی اس کی تب تلک ہم بھی ستم دیدہ حیا کرتے تھے

ویوان چہارم: کب وعدے کی رات وہ آئی جوآ پس میں دار انکی ہوئی ہوئی ۔ آخر اس اوباش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

البذاہم ویکھتے ہیں کہ بیمعثوق مومن (اور بڑی حد تک غالب) کے معثوق کی طرح سطوری (linear) اور کم ویش باہم کیساں (Consistent) صفات رکھنے والانہیں ہے۔ بلکہ بیمعثوق بہت ہی ہے ہیں اللہ بی عاشق اور بہت ہی ہی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے کلیات میں ایک بی عاشق اور ایک ہی محثوق ہو۔ بیہ بحث تو اس وقت پیدا ہوتی جب ہم بیفرض کرتے کہ بیعاشق اور معثوق کی فکشن کے کردار ہیں۔ جبیا کہ میں اوپر واضح کر چکا ہوں ، بیکر وار اس معنی میں کروار نہیں ہیں جس معنی میں فکشن نگارا پنے کردار بیا ایم بیان بنیا دی بات ہے کہ عاشق اور معثوق کا جو پیکر (image) میرے کلیات میں ماتا ہے ، وہ فکشن کے کردار کی طرح اپنی انفرادیت اور شخصیت رکھتا ہے اور واقعی زندگی کے انسانوں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں میں رسی قشم کی واقع جدت نہیں ہے ، لیکن بیدواتھی کرداروں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں میں رسی قشم کی واقع جدت نہیں ہے ، لیکن بیدواتھی کرداروں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں میں رسی قشم کی واقع جدت نہیں ہے ، لیکن بیدواتھی کرداروں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں میں رسی قشم کی واقع جدت نہیں ہے ، لیکن بیدواتھی کرداروں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں کی طرح بہت ویجیدہ بھی ہے۔ ان کرداروں میں رسی قشم کی واقع جدت نہیں ہے ، لیکن بیدواتھی کی خواتیں کیا ہے (جبیا کہ بیات ویکیدہ بھی ہے کہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بھیا کہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیات ویکیدہ بھی ہے کہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیات ویکیدہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیات ویکیدہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیات ویکی کی کی کردار بیاتا کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے (جبیا کہ بیات کیا ہے کہ بیان کیا ہے کیا کہ بیان کیا ہے کردار میان کی کی کی کیا تھیں کیا ہو کیا ہے کہ بیان کیا ہے کردار کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کی کی کی کردار کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کردار کی کی کردار کیا ہے کی کی کردار کیا ہے کردار کیا

عالب کاانداز ہے) بلکہ مرئی اورارضی سطح پر بیان کیا ہے۔

واقعیت کے اس رنگ نے بہت ہے نقادوں کو اس دھو کے میں بنتلا کر دیا کہ کلیات میر میں عاشق دراصل میرخود بین، اور جومعثوق ہوہ بھی کوئی واقعی فخص ہے۔ حالانکہ معثوق کے کردار میں طرح طرح کے متاضاد پہلوؤں اورخودمعثوق کی جنس میں کہیں عورت اور کہیں واضح طور پر مرد کا تذکرہ اس بات کو صاف کرنے کے لیے کافی ہوتا جا ہے تھا کہ ہم کسی واقع شخص یا اشخاص کا حال نہیں پڑھ رہے ہیں ،اور نہ ہم ان غزلوں کے بردے میں میرکی سوانح حیات بڑھ رہے ہیں۔لیکن نام نہاد سوانحاتی، ساجیاتی، تاریخی اسکول کے نقادوں کواپیے عقائداس فقدر پیارے ہیں کہوہ کلیات میر کے بجائے اپنے مفروضات کو پڑھ کر مير پرتنقيد فرماتے ہيں۔ميرنے اينے سواخ بيان كرنے كے ليے خودنوشت سوائح حيات اور مثنوى وونول اصاف کو برتا ہے۔غزل کا مقصدان کی نظر میں بیتھا ہی نہیں کہ اس میں'' سیجے حالات'' بیان کئے جا 'میں۔ جواوگ غزل کوخودنوشت کے طور پر پڑھتے ہیں وہ کلا کی غزل کی شعریات سے ناوانف ہیں۔ میر کا کمال میہ نہیں ہے کہ انھوں نے غرل کے بردے میں اپنی داستان عشق نظم کر دی کلیات کامعمولی سا مطالعہ بھی بتا وے گا کہ مختلف واقعات و کیفیات وحالات وجذبات کا بدیمان ، ایسے رویوں کا بیان جوآپس میں کسی طرح بھی باہم کیسال (consistent) نہیں ہیں، عاشق اور معثوق کے آپسی عمل در عمل میں اس ورجہ کوتا کونی کا احساس، بیسب باتیں اس بات کی ضامن ہیں کہ میرکی غزل ان کی خودنوشت سوانح نہیں ہے۔ (خود نوشت سوانح كانظريه ركفنے والے نقاديه كيون نبيس سوچتے كه اگران غزلوں كوسوانح حيات ہى ہونا ہے تووہ میر بی کیوں، کسی اور کی سوانح کیون نہیں ہوسکتیں؟) بیاور بات ہے کہ شاعر (اورغز ل کا شاعر عام شعراسے زیادہ)ائے ذاتی تجربات ومشاہدات ہے کام لیتا ہے،البذامکن ہے کہ میرنے بھی بہت ی باتنس ایسی کمی ہوں جو بوری کی بوری، یا کم وہیش، یااس ہے لتی جلتی باتیں،خودان برگذری ہول کین اس کا مطلب پنہیں کہ وہ آپ بیتی کو جگ بیتی بنا کرپیش کررہے ہیں، یاایپے دل کا دکھڑ ارورہے ہیں۔

سے تصور ہی مہمل ہے کہ میر نے اپنے نم کوآفاتی غم بنا کرپیش کیا۔ اول تو بیہ بات کوئی الی اہم نہیں ،کین زیادہ بنیادی بات بیہ کہ اوپر جن اشعار کا حوالہ گذرا، ان کا شاعر آپ بیتی ، ذاتی غم والم ، دل کا دکھڑا رونا وغیرہ کیک طبی اور محدود باتوں سے بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ اس کے یہاں تجربہ اور مشاہدہ کی وہ دنیا ہے جوغم ،الم ، وردنا کی ، دل شکستگی ،حرمان ضیبی وغیرہ جیسی اصطلاحوں کے ذریعہ نہیں بیان

ہوئتی۔اس دنیا میں سب پھے ہو چکا ہے اور سب پھے ہوتا ہے۔اس میں موت بھی ہے اور موت سے بدتر زندگی بھی۔ اس میں موت بھی ہے اور او ہاش بھی۔ زندگی بھی۔ اس میں خود داری اور خود فرینی دونوں ہیں۔اس میں معشوق بادشاہ بھی ہے اور او ہاش بھی۔ اس میں زندگی مزے دار بھی ہے اور تلخ بھی۔اس میں عاشق پیچارہ بھی ہے، لیکن تھوڑا بہت یا اختیار بھی ہے۔ جس دنیا میں سب پھے ہوا ہو، اور جس شاعر نے سب پھے برتا ہو، اس کو آپ بیتی ،اپنے دکھ در دکا محدود اظہار کرنے والا وہی نقاد کہ سکتا ہے جس کو میر سے دشمنی ہو۔

علیٰ افرالقیاس، وہ نقاد بھی غلط بنی میں گرفتار ہیں جن کے خیال ہیں میرکی حرمان نصیبی اور محزو فی اس معاشر ہے کی فطری پیداوار تھی جس ہیں عورتیں گھروں ہیں پردہ نشین رہتی تھیں اور عشق کرنا رسوائی کا سودا تھا۔ آ ذادانہ اختلاط کے مواقع نہ ہونے کی بنا پرعشق ہیں مایوی لازی تھی۔اور ساج اور مذہب کے خوف کے باعث عاشق ومعثوق ان مواقع کا بھی فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے جو بھی بھی ان کومیسر ہو جایا کرتے تھے۔ فاہر ہے کہ بیسب با تیں بھی نقادول کی اپنی اختراع ہیں۔ان کا غرال کے قواعد اور والے تھی والے کو فی واسط نہیں اور نہ ان ساب کی طال ت سے جو اٹھار یویں صدی کی دلی میں واقعی رونما تھے۔ ساب کی طالت کی جھی رہے ہوں، جو معثوق مندرجہ بالا اشعار، اور ان کی طرح کے سیکڑوں اشعار میں نظر مات ہے۔ وہ بہر حال کوئی چھوٹی موثی قتم کی پرد ہے کہ یو یو، کوئی ڈرتی جھچکتی، کوٹھری میں جھیپ چھپ کر رونے والی بنت عمنییں تھی۔اس بات سے قطع نظر کہ اس کی اپنی شخصیت خاصی پر قوت اور بردی صد تک رونے والی بنت عمنییں تھی۔اس باس قدر مجبور بھی نہیں تھی کہ اس کی اپنی شخصیت خاصی پر قوت اور بردی صد تک جار حالت تی اور خوالی النقات و کرم (favours) کوعظا کرنے یا نہ کرنے پر پوری طرح تا در ہے، اور اس بات کا بھی اختیار وقوت رکھتی ہے کہ وہ کی برقعہ پوٹی کی طرح سبی ہوئی باہر نگلنے کے بجائے اس طرح بار باس بات کا بھی اختیار وقوت رکھتی ہے کہ وہ کی برقعہ پوٹی کی طرح سبی ہوئی باہر نگلنے کے بجائے اس طرح بیار بار کے کہ بحرطرف ''اوھ'' می جو بھی ہوئی باہر نگلنے کے بجائے اس طرح بیار بھی کہ مرطرف ''اوھ'' می جو بائے۔

د بوان سوم: آنکسیس دوژی خلق جا اورهر گری اتھ گیا پردہ کہاں اورهم ہوا

مجھے اس سوال ہے کوئی بحث نہیں کہ آیا میر کے زمانے میں ساجی حالات واقعی ایسے تھے کہ ان میں اس طرح کامعشو ق وجود میں آسکتا ، جیسا کہ ان شعروں سے ظاہر ہوتا ہے؟ ساجی حالات استے پیچیدہ اور نتہ دار ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایک تھم لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا لیکن فرض کیا کہ حالات ایے نہیں سے کہ معثوق کا وہ کرداران میں ممکن ہوتا جو مندرجہ بالا شعروں میں نظر آتا ہے۔ تو پھر
اس سے ٹابت کیا ہوتا ہے؟ سابق حالت کا وجود یا عدم وجودا شعار کے وجود کوتو عدم سے بدل نہیں سکتا۔
اشعار ہمار سے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں ہم کو فیصلہ کرتا چاہئے کہ میر کے کلام میں عاشق اور معثوق کا
اشعار ہمار سے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں ہم کو فیصلہ کرتا چاہئے کہ میر کے کلام میں عاشق اور معثوق کی
پیر کس طرح کا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیاس طرح کا نہیں ہے جیسا بعض نقاد فرض کرتے ہیں کہ میر کا معثوق
کوئی پرد سے میں جھیپ کر گھٹ گھٹ کر مرنے والی الڑکی ہے، اور عاشق بے چارہ پرد سے کے باعث
عورتوں مردول کی علمحدگی اور ساب کی عاشق دشمنی کا صیدز بول ہونے کی وجہ سے حرمان نصیبی اور نومیدی
جاوید کا مرقع ہے۔ میں صرف بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ میر کے شعر کی طرح ان کے یہاں عاشق اور معثوق ک
کردار بھی انتہائی چیدہ ہے۔ اس پرکوئی ایک بھم لگا ٹا میر کے ساتھ زیادتی ہوگی میر کے عاشق ومعثوق
دونوں میں ایکی انفرادیتیں ہیں جو کسی اور کے یہال نہیں مائیں۔ بیا انفرادیتیں خود میر کے مزاج کی
انفرادیت کا مظہر ہیں، اور ان کا اظہار بعض ایس شعری اور ڈرامائی واقعیت کی طرزوں سے ہوا ہے جو میر کا طرۂ انفرادیت کا اظہار میر نے ایک ہی شعر میں
طرۂ امتیاز ہیں۔ عاشق اور معثوق کے کردار کی واقعیت اور انفرادیت کا اظہار میر نے ایک ہی شعر میں
بی اورڈ ھنگ سے کردیا ہے۔

دیوان چہارم: میر خلاف مزاج محبت موجب کفی کشیدن ہے میار موافق مل جائے تو لطف ہے چاہ مزا ہے عشق

## چول خمير آمد بدست نانبا

اوپر میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی رشتوں کے تعلق سے میر ہمارے صب سے بڑے شاع ہیں۔ انسانی رشتوں کا بیا ظہاران کی جنسیت میں بھی ہوا ہے۔ اوران کی حس مزاح میں بھی۔ حس مزاح کا عضر غالب اور میر دونوں میں مشترک ہے۔ لیکن غالب اپنے مزاح کا ہدف زیادہ ترخودا پنے کو ہی بنا تے ہیں، جب کہ میر کی حس مزاح معثوت کو بھی نہیں بخشتی ۔ میر کو جب موقع ماتا ہے وہ معثوق سے بھکو پن بھی کرگذر ہے ہیں۔ وہ زور زور سے قبقہ لگانے ہے گریز نہیں کرتے، جب کہ غالب کے یہاں عام طور پر ہم زیرلب کی کیفیت ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کو اپنی پوزیش اور اپنے وقاد کا احساس میر سے بڑھ کر ہے۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ غالب کا مزاج تصوراتی زیادہ ہے۔ اس بنا پر ان کے یہاں انسانی رشتوں کا تذکرہ بھی تصوراتی اور رسومیاتی سطح پر ہے۔ بہت بھونڈ لے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ میر تو ہر ایک سے بات کر لیتے ہیں، لیکن غالب کی گفتگوزیادہ تراپ بھونڈ لے نفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ میر تو ہر ہم انجمن سیجھتے ہیں ظوت ہی کیوں نہ ہو ہم انجمن سیجھتے ہیں ظوت ہی کیوں نہ ہو

## کوئی آگاہ نہیں باطن کی دیگر سے ہراک فرد جہال میں ورق ناخواندہ

اس کالازمی تتیجہ بیہ ہوا کہ غالب کے یہاں جنسی تعلقات کا بیان بہت کم ہے۔ کم نقادوں نے اس بات برغور کیا ہے کہ غالب کے یہاں جنسیت اس وجہ سے کم نہیں ہے کہ وہ میر کی یہ نسبت زیادہ ''مہذب'' یا ننیس طبع'' لینی sophisticated تھے۔جنس بہر حال انسانی تعلقات کی سب سے زیادہ اختلاطی صورت اورمنزل ہے۔ غالب کوانسانی تعلقات ہے چنداں دلچیسی نہتی ، اس لیے انھیں جنس کے معاملات ہے بھی وہ لگاؤ نہ تھا، ورنہ نام نہاد نفاست تو مومن کے یہاں بھی بہت ہے، لیکن ان کے یہاں جنس کی کارفر مائی بھی ہے۔ بیاور بات ہے کہ بھری پنخیل سے محروم ہونے کی وجہ سے مومن کا جنسی اظہار بہت بھیکا ہے۔ان کے برخلاف میر کے یہاں بصری تخیل کی فردانی ہے۔ ہماری شاعری میں جنسی مضامین کے لیے بھری تخیل بہت موثر کردارادا کرتا ہے۔علاوہ بریں،معاملہ بندشاعر کوبھری تخیل بہت زیادہ در کار بھی نہیں ہوتا۔مثال کے طور پر، جراکت کے یہاں جنسی مضامین خاصی تعداد میں ہیں،کیکن وہ زیادہ تر معاملہ بندى يرمني ميں (جيسا كرآ مے مثالوں سے واضح ہوگا۔) للنداجرأت كا كام بعرى تخيل كے بغير چل جاتا ہے۔ عسکری صاحب نے غلط نہیں کہا ہے کہ جرات دراصل بیانیہ انداز کے شاعر ہیں۔ بیانیہ انداز میں جنسی مضاین کا برتنا آسان ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں این اور معشوق کی باتیں اور حرکتیں بیان ہوتی ہیں،خود معثوق کا بیان نہیں ہوتا۔نواب مرزا شوق اور میرحسن دونوں کے یہاں جنسی مضامین اسی وقت حیکتے ہیں جب معاملہ بندی ہو۔مومن کی مثنویاں اور غزلیں اس اصول کی عمدہ مثال ہیں۔غزل میں جنسی بیان کے وفت بھی مومن مضمون آفرینی میں اس قدر مصروف ہوجاتے ہیں کے جنس کا جذباتی اورلذت آفریں پہلوپس پشت جایز تا ہے۔اور بھی مومن متنوی میں بہت واضح اور براٹر طور برجنسی مضامین کواستعال کرتے ہیں۔ ميرنے جرأت كے بارے ميں بقول محمد حسين آ زادادر قدرت اللہ قاسم،''جو ماجا ثی ك، كا فقرہ کہا تھا۔اس نقرے سے دو نتیج نکالے گئے ہیں، اور دونوں ہی جاری تنقید میں بہت مقبول وموثر رہے ہیں۔ پہلانتیجہ تو یہ کہ جراُت کے یہاں جنسی مضامین کی غیر معمولی کثرت ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ میر کے بہاں ایسے مضامین بہت کم ہیں۔میر کا کلام تو لوگوں نے برد ھانہیں،اس مبین قول کی روشن میں یہ نتیجہ ضرور نكالا كدا كرمير نے جرأت كى شاعرى ميں جنسى مضامين كى كثرت ديكھ كراس كو" چوما جا ٹی ہے" قرار ديا تو لازم ل اصل تقرو 'جوما مانا' ' ہے۔

ہے کہ میر نے خودا ہے یہاں اس طرح کے مضاشن شہرتے ہوں گے جن یر' چو ما بیا ٹی'' کا انزام لگ سکے۔ ار دو تنقید میں مروح تاثر اتی فیصلوں کی طرح میہ دونوں فیصلے بھی غلط ہیں۔ نہ تو جرأت کے یہاں جنسی مضامین کی بہتات ہے،اور نہ میر کے یہاں ان کا فقدان ۔اب بیاور بات ہے کہ بعض لوگ میر کے بارے میں اس ورجہ "خوش فہی" میں جتلا ہیں کدان کو مبتلا ہے ہررنج والم کے ساتھ بالکل" معصوم" اور " مجولا بھالا" اور دل خستہ کیکن عشق کی " گندی" باتوں سے بے خبر کوئی نوعمر صاحبز اوہ مجھتے ہیں۔واقعہ یہ ہے كة تقريباً تمام چيزوں كى طرح عشقيه جنسى اورشهوانياتى (erotic) مضامين كوبھى مير نے كثرت سے اور بڑی خوبی سے برتا ہے۔میرنے جرائ کوچو ماجا ٹی کاشاعراس لیے نہیں کہاتھا کہ جرائت کے کلام میں جنسی مضامین کی کثرت ہے۔میر کا اعتراض دراصل بیقا کہ جراُت کے یہاں عشق کی گہرائی اور کش مکش نہیں ب، صرف معامله بندي والع جنسي مضامين جي عسكري صاحب في اس تكت كو يوري وضاحت سے بيان کیا ہے۔ان کے چندا قتیاسات ملاحظہ ہوں:''جرأت شاعر سے زیادہ واقعہ نگار ہیں...جرأت کے یہاں کتنے ہی شعرا پے لیں گے جوحقیقت نگاری کی وجہ ہے پیس تھے بن کے رہ گئے ہیں۔"عسری صاحب کے مطابق جرائت' اینے عشق کو عام طور برمعاشقے کی سطح ہے اونیانہیں اٹھنے دیتے ...میر کے یہاں وہ زبان ملے گی جووسیج ترین انسانی تعلقات کے داخلی پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔جراُت کے یہاں وہ زبان ہے جوخار جی حرکات کے بیان میں کام آتی ہے ... نہوان کے اندر کش کش پیدا ہوتی ہے، جوحالی کے یہاں ہے، نہوہ تضاداور تھینچا تانی جومیر میں ہے۔میر کے درد کا سبب بیالجھن ہے کہ آخر عشق بہ یک وقت رحمت اورعذاب كيول ہے؟"عسكرى صاحب كا آخرى نكته بدہ كه چونكه"جرأت كاعشق روح كى يكارے زيادہ جسم کی پکار ہے،اور پیخصیت کے باقی حصول کومتا ترنہیں کرتا،اس لیےان کے یہاں لگاؤ کے ایک ہی معنی ہیں: لینی لگاؤ کا خارجی اظہار۔' لہٰذا میر دراصل اس بات سے ناخوش تھے کہ جرأت کے یہاں معاشقة نگاری اور سطحی جذباتی تلاطم کیوں ہے، وہ'' تضاداور تھینچا تانی'' کیون نبیس کہ انسانی تعالقات کی آویزش بھی ہو، اپنے وکھ کی کہانی سنانے کا ولولہ ہو، کیکن ان کا مطالعہ کرنے ، اپنی معنویت دوسروں پر واضح کرنے ، اور دوسرے کی معنویت اپنے او پر داضح کرنے کاشوق ہو۔

عسری صاحب کی بنیادی بات بالکل سیح ہے۔ لیکن انھوں نے جراکت کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے کردی ہے کہ جراُت کے یہاں جومحزونی ہےاس کونظرا نداز کر کے انھوں نے صرف معاملہ بندی کو لے لیا ہے، اور تا ٹرید دیا ہے کہ جرا ت کا کلیات جنسی مضامین سے لبالب ہے۔ پھر، انھوں نے اس بات کو بھی نظرانداز کر دیا ہے کہ معاملہ بندی ہماری غزل میں بہت بڑا انسان ساز (humanizing) عضر ہے، لیخی وہ معثوق کو انسان کی سطح پر لے آتا ہے، اور اس لیے جنسی مضامین کے لیے بیہ بہت اہم اور بنیادی اسلوب کا تھم رکھتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جرا ت کے یہاں میر کی طرح کا بھری تخیل نہ تھا، لہذا وہ مومن (اورخو دمثنوی 'معاملات عشق' کے میر ) کی طرح محض معاملہ بندی تک رہ گئے۔ میر کی بڑائی اس بات میں ہے کہ وہ دیکھتے اور دکھاتے بہت ہیں، بیان کم کرتے ہیں (جنسی مضامین کی صد تک ) ان کی دوسری بڑائی ہے کہ وہ جنسی مضامین کو مضمون آفرینی کے لیے نہیں استعال کرتے، بلکہ ان کا جنسی پہلومقدم رکھتے ہیں۔ اس لیئے ان کے یہاں وہ بے لطفی (یعنی جنسی مضامین کی صد تک بے لطفی ) نہیں آنے پاتی جو ناتے اور مومن اور نکھٹو کے اکثر شعرا کے یہاں ملتی ہے۔ تیسری بات سے کہ میر کے یہاں جنسی مضامین میں ناتے اور مومن اور نکھٹو کے اکثر شعرا کے یہاں ملتی ہے۔ تیسری بات سے کہ میر کے یہاں جنسی مضامین میں مشترک ہے، باتی میں کوئی ان کا شریک نہیں۔

اس سے پہلے کہ پیل ہات کو آ کے بڑھاؤں، اور مثالوں کی مدد سے اسے مزید واضح کروں،

'' جنسی مضایین' کی اصطلاح کی وضاحت ضروری ہے۔ پیل '' کا لفظ دو وجوں سے نہیں

استعال کرر ہاہوں۔ایک تو بیکہ جنسی مضایین کے لیے عریانی شرط لازم نہیں۔دوسری وجہ یہ ہے '' عریانی''
میں خواہ مخواہ اخلاتی فیصلے کا رنگ نمایاں ہے، اور پیس جنسی مضایین کے خلاف اخلاتی فیصلے کا قائل نہیں۔

ممکن ہے بعض لوگوں کا خیال ہو کہ جوشاعری بہو بیٹیوں کے سامنے نہ پڑھی جا سکے اسے عریاں، مخرب

اخلاق اور شدموم کہا ہی جائے گا، چاہے آپ اسے ''عریاں'' کہیں یا'' جنسی مضایین' پر بینی کہیں۔ایسے

لوگوں سے میراکوئی جھڑ آنہیں۔ وہ اپنی اپنی بہو بیٹیوں کو میرکی شاعری سے محفوظ رکھیں، بڑی خوشی سے۔

لوگوں سے میراکوئی جھڑ آنہیں۔ وہ اپنی اپنی بہو بیٹیوں کو میرکی شاعری سے محفوظ رکھیں، بڑی خوشی سے۔

لوگوں سے میراکوئی جھڑ آنہیں۔ وہ اپنی اپنی بہو بیٹیوں کو میرکی شاعری سے محفوظ رکھیں، بڑی تو شی سے۔

اوب کے طالب علم کی حیثیت سے بیس ادبی حسن کا جو یا ہوں ، اخلاقی تعلیم کا نہیں۔اور نہ بیلی ٹیری ایس گلٹن کی وجہ بیان کی جائے اس کی صورت اس بھڑ سے میں پڑتا چا ہتا ہوں کوئی پارے کی تشریح کے بجائے اس کی وجہ بیان کی جائے ، کہ فلاں فلال پیداواری رشتوں کے باعث اور ساج کی تشریح کے بجائے اس خوسی کی مطال ساسے تکھواتے ہیں۔ بیس تو صرف فلال فلاں استحصالی رو یوں کے باعث شاعر مجبورتھا کہ اس طرح کی شاعری کھے یعنی شاعروی کھتا ہے فلال فلاں استحصالی رو یوں کے باعث شاعر مجبورتھا کہ اس طرح کی شاعری کھواتے ہیں۔ بیس تو صرف خوساح کے صاکم ہیداواری وسائل پر اپنا تبلط جمائے رکھنے کی خاطر اس سے لکھواتے ہیں۔ بیس تو صرف

سی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری غزل کی اساس جنسی احساس پر ہے، لہذا یہ فطری ہے کہ اس میں جنسی مضامین بھی نظم ہوں۔ میں ایسے مضامین کوعریاں ، مبتدل ، ہوسنا کی پر بہنی ، وغیر ہ کچھ نہیں کہتا ، بلکہ انھیں غزل کے مزاج کا خاصہ بھتنا ہوں۔ اور ان کا مطالعہ او بی نقطہ نظر ہے کرتا ہوں۔ اگر وہ حسن کے ساتھ بیان ہوئے ہیں تو یہ شاعر کی کا میابی ہے۔ اگر نہیں ، تو یہ شاعر کی ناکامی ہے۔

غزل میں جنسی مضامین کا مطالعہ الگ ہے کرنے کی ضرورت اس وجہ ہے کہ ہماری غزل کا معشوق پوجوہ اکثر بہت بہم اور عینی (idealized) اور نا انسانی (dehumanized) معلوم ہوتا ہے۔

یعنی اس کے معشوقا نہ صفات عام طور پر بہت بڑھا چڑھا کر بیان کئے جاتے ہیں ،اس لیے اس میں انسان پن بہت کم نظر آتا ہے اور اس باعث حالی کی طرح کے اخلاقی نقادوں اور ممتاز حسین یا کلیم الدین کی طرح فزل کی رسومیات سے بے خبر نقادوں کو شکایت کا موقع ہاتھ آتا ہے۔ جنسی مضامین کے ذریعہ غزل کا معشوق انسانی سطح پر اتا را جاسکتا ہے۔ لہذا بطور صنف بخن غزل کو کھمل اور وسیع ینانے میں ان مضامین کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

جنسی مفایین سے میری مراد دوطرح کے مفایین ہیں۔ ایک تو ، جن میں معثوق کے بدن،
یابدن کے کی جھے، یالباس وغیرہ کا تذکرہ انسانی سطح پر اور لطف اندوزی کے انداز میں ہو، لیتی اس طرح
ہوکہ سے بات صاف معلوم ہوکہ کی انسان کی بات ہور ہی ہے، کسی مثالی ، تصوراتی اور تجریدی ہستی کی نہیں۔
دوسری طرح کے مضامین وہ ہیں جن میں جنسی وصل کے معاملات کا ذکر ہو۔ اس صورت میں سیمضامین
معاملہ بندی کی ضمن میں آتے ہیں۔ ممکن ہے میر نے اٹھیں ہی ''ادا بندی'' کہا ہو۔ ظاہر ہے کہ بعض
اوقات دونوں طرح کے مضامین ایک ہی شعر میں آجاتے ہیں۔ سے بات بھی واضح رہے کہ چنسی مضامین
اوقات دونوں طرح کے مضامین ایک ہی شعر میں آجاتے ہیں۔ سے بات بھی واضح رہے کہ چنسی مضامین
اور معنی آفرینی ، کیفیت اور مضمون آفرینی میں کوئی تضاد نہیں۔ ہاں سیر شرور ہے کہ اگر معنی آفرینی یا مضمون
آفرینی پر اس قدرز وردیا جائے کہ ضمون کی جنسیت ہیں پشت رہ جائے تو اس حد تک وہ شعر نا کام یا نا کھمل
کہلا ہے گا۔ لیتی اگر ہم معثوق کے حسن سے زیادہ شاعر کی تیز طبعی سے لطف اندوز ہونے پر مجبور ہوں ، تو
ایسا شعراجھا تو کہلا ہے گا، لیکن اسے جنسی مضمون کے اعتبار سے ناکام کہا جائے گا۔

میر کی سب سے بڑی صفت میہ ہے کہ وہ جنسی مضاطین میں بھی معنی آفرینی اور مضمون آفرینی کو برتے ہیں ،لیکن اس طریق کار کے باوجود میر کے یہاں جنسی مضمون و بتانہیں ، بلکہ اور چیک افھتا ہے۔ مؤن اور تائے ان مضامین کو بر نئے میں معاملہ بندی سے گریز کرتے ہیں (ممکن ہے وہ بھی اسے چو ما چائی سے جو ما چائی سے جو ما چائی سے سے باتھ کے سے بول موکن کے یہاں معاملہ بندی کثر ت سے ہے، لیکن جنسی مضامین پر بی نہیں ہے۔ تائے کے یہاں معاملہ بندی بالکل نہیں ہے۔) لیکن موکن اور تائے مضمون آفرینی کو مقدم کرنے کے چکر میں مضمون یہاں معاملہ بندی باتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثلاً موکن کو ہم بستری کا مضمون پہند ہے ۔

کی جنسیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثلاً موکن کو ہم بستری کا مضمون پہند ہے ۔

ہمجمع بستر مخمل شب غم یا و آیا طالع خفتہ کا کیا حواب پریشاں ہوگا

کب ہمارے ساتھ سوتے ہیں کہ دیکھے گاکوئی ان کو ہے تابی ہے کیوں اس خواب بے تعبیر سے ساتھ سونا غیر کے چھوڑ اب تو اے سیس بدن فاک میری ہوگئی نایاب تر اکسیر سے

بوے گل کااے شیم صبح اب کس کو دماغ ساتھ سویا ہے ہارے وہ سمن بر رات کو

ظاہر ہے کہ ان شعروں ہیں کوئی جنسی لطف نہیں، کیوں کہ ساراز ورمضمون بنانے ہیں صرف ہوا ہے۔ پہلے شعر میں کہا ہے کہ شب غم ہمیں بسر مختل پر معثوق کے ساتھ سونایا دا تھیا۔ ظاہر ہے کہ اب نیند کہاں؟ پھر طالع خفتہ کی نیندتو پریشاں ہوئی نہیں ۔ یعنی تقدیم جا گے تو ہم سو کیں ۔ دوسر ۔ شعر میں معثوق کی پریشانی کا ذکر ہے کہ اس نے خواب میں ویکھا کہ میں موس کے ساتھ سور ہا ہوں ہوں ۔ موس اس تیلی ویت ہیں کہ اس خواب کی تعبیر تو کوئی ہے نہیں ۔ نہ ہمارے ساتھ بھی سوؤ کے اور نہ کوئی بھی ویکھے کا اس لیے بدنا می سے ڈرا در اپنی خاک کوا کہ سے ذیا دو نایا ہی ہما، اور مضمون پیدا کیا کہ اب تو ہم میں موسوئی ہوگئی ہو، غیر ول کے ساتھ سونا جوڑ دو تے معال رے ماکھ میں کرا کہ ہر سے بدن والے ہو، غیر ول کے ساتھ سونا چھوڑ دو تے معال رے میں میری خاک تھی کہ کرا کہ اب تو میں قدر سے کہا نی ہوا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو سے کے لائق ہوا۔ آخری شعر میں معشوق کی سمن بری سے فائدہ افحا کر کہا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو سے کے لائق ہوا۔ آخری شعر میں معشوق کی سمن بری سے فائدہ افحا کر کہا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو سے کے لائق ہوا۔ آخری شعر میں معشوق کی سمن بری سے فائدہ افحا کر کہا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو سے کے لائق ہوا۔ آخری شعر میں معشوق کی سمن بری سے فائدہ افحا کر کہا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو سے کے لائق ہوا۔ آخری شعر میں معشوق کی سمن بری سے فائدہ افحا کر کہا ہے کہ اب ہمیں گلا ہی خوشبو

کیالیناوینا، ہمارابدن اس من برہے ہم بستر کے باعث خود ہی معطر ہے۔ پہلے اور دوسر مے شعر میں خیال اس قدر باریک ہے اور اس قدر کم لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ خیال کی بار کی اور نزا کت نے بیان کے حسن کو مجروح کر دیا ہے، اور چاروں شعروں میں مضمون آفرینی کی کثر ت کے باعث جنسی مضمون (جو بنیادی مضمون ہے) ہیں منظر میں چلا گیا ہے۔

نائخ اور ان کے بعض شعراے مابعد نے بھی مضمون آفرینی اور طباعی اختیار کی ، بلکہ بعض اوقات تو یہ خیال ہوتا ہے کہ چنسی مضامین ان لوگوں کے مقصود ہی نہیں۔ تائخ کی خوبی یہ ہے کہ وہ استعاراتی یا اصطلاحی لفظ کو لغوی معنون میں استعال کر کے نئی طرح کا استعارہ پیدا کر دیتے ہیں۔اصل جنسی مضمون بالکل غیراہم ہوجاتا ہے۔اس کی مثال ان کا یہ لا جواب شعر ہے ( مجھے خوشی ہے کہ رشید حسن خال نے اسے ایج اسکی مثال ان کا یہ لا جواب شعر ہے ( مجھے خوشی ہے کہ رشید حسن خال نے اسے ایج اسٹی مثال رکھا ہے )

دانے ہیں انگیا کی چڑیا کو بنت کی چنیاں پلتی ہے بالے کی مچھلی موتیوں کی آب ہیں طباطبائی نے (غالبًا) تائے کے کسی شاگر دکا ایک شعرُقل کیا ہے۔ انگیا کے ستارے ٹوشتے ہیں پیتاں کے انار چھوٹے آپیں

اس طرح کے اشعار میں طباعی ہے۔ان کی ضمون آفرین بھی ان کی طباعی کے سامنے ما تد پڑ گئی ہے۔لیکن ان میں جنسی صفحون بہت پھیکارہ گیا ہے۔نائخ کا عام انداز کہی ہے۔

میں ہوں عاشق انار پیتاں کا نہ ہوں مرقد پہ جز انار ورخت تو تو کریں ہوئے گلدر ہلائے کیوں نہ کریں یاغ عالم ہیں افتخار ورخت

وسل کی شب پلنگ کے اوپر مثل چیتے کے وہ مجلتے ہیں

(و يوال دوم)

تائے جب مضمون آفرینی ترک کر کے بیانیدانداز میں آتے ہیں تو ان کے شعر کا لطف بالکل عائب ہوجا تا ہے۔

جی بیں ہے سر بیں رکھ کے سو جاؤل تکیہ مخمل کا ہے تمھارا پیٹ

ساتھ اپنے جو جھے یار نے سوئے نہ دیا رات بھر جھ کو دل زار نے سونے نہ دیا

یاد آتا ہے ہجر میں وہ مزا پر میں لے لے کے ننگ سونے کا اب صحفی کاشعرد کیکئے توبات صاف ہوجائے گی۔ بخت ان کے ہیں جوسو کے ترے ساتھ لے گئے گے پیر ہن کا لطف تو گا ہے بدن کا حظ

واقعدیہ کے مصحفی کا کلام چنسی مضابین کے توع اور حسن کے اعتبارے میرکی یا دولا تا ہے۔ میر اور حسن کے اعتبارے میر کی مصحفی ہمارے یہاں سب سے تیز آنکی والے شاعر ہیں۔ میرکی صفت بیں استعارہ ، مضمون ، معنی سب شامل بیں مصحفی وہاں تک نہیں ہینچے جہاں میرا کٹر نظر آتے ہیں ، لیکن دونوں کا اغداز ایک ہی طرح کا ہے۔ مصحفی : یوں ہے اس گورے بدن سے جلوہ گر نوہو کا رنگ وشت قدرت نے طایا جیسے میدے بیں شہاب

ير: بيڑے كماتا ہے تو آتا ہے نظر بان كا رنگ كس قدر بائے رے وہ جلد گلو نازك ہے (ویوان دوم)

یوں ہے ڈلک بدن کی اس پیران کی تہ میں سرخی بدن کی جھکے جسے بدن کی تہ میں مصحفی:

کیاتن نازک ہے جال کو بھی حسد جس تن پہ ہے کیا بدن کا رنگ ہے تہ جس کی پیراہن پہ ہے (دیوان دوم)

1

میر کے یہال معنی اور مضمون دونوں کی کشرت ہے۔ (تفصیل کے لیے شرح ملاحظہ ہو) مصحفی کے یہال مضمون دوسرے مصرعے تک آتے آتے بلکا ہو گیا،لیکن شعر کامقصود حاصل ہو گیا۔ حسرت موہانی نے اس مضمون کو بار بارکہا،لیکن ہر بارغیر ضروری یا کم زورالفاظ نے شعر بگاڑ دیے۔

> الله رے جسم یار کی خوبی کہ خود بہ خود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام

رونق پیربن ہوئی خوبی جم نازنین اور بھی شوخ ہو گیا رنگ ترے لباس کا

پیراہن اس کا ہے سادہ رکھیں یا عکس ہے سے شیشہ گلائی

مصحفی کوایک باراورس لیجئے تو کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہوجائےگا۔

اس کے بدن سے حسن شکتانیس تو پھر لبریز آب ورنگ ہے کول پیرمن تمام

مصحفی نے حسن میکنے کا جوت "لبریز آب درنگ" کہد کر فراہم کر دیا ،ادرا تداز بھی انٹا سید کھ کرمضمون بیں ایک نئی جہت پیدا کردی۔ بیز بین دراصل میرکی ہے۔

کیا لطف بن چمپاہے مرے تنگ پوش کا اگلا پڑے ہے جاہے سے اس کا بدن تمام (دیوان دوم)

اس منمون کوبدل بدل کرمیر نے کی باراستعال کیا ہے۔

اس کے سونے سے بدن سے کس قدر چہاں ہے ہائے

چامہ کبریتی کو کا بی جلاتا ہے بہت

(ویوان ششم)

بی چیٹ گیا ہے رشک سے چہاں لباس کے

کیا تک جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ

(ویوان ششم)

کیا تک جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ

معثوق کے عمری میں نہانے کا مضمون میر اور مصحفی کے ہال مشترک ہے۔ میرنے اسے کی بار با ندھا ہے ، لیکن اس کا بہترین اظہار غالبًا مندرجہ ذیل اشعار میں ہوا ہے۔ و بوان دوم: شب نہا تا تھا جو وہ رشک تمریانی میں مستمی مہتاب سے اٹھتی تھی لہریانی میں ساتھ اس حسن کے دیتا تھاد کھائی وہدن جسے جسکے ہے پڑا گوہرتر پانی میں

مصحفی اس مضمون کو بہت دور لے محے ہیں ، اور میر سے آگے نکل محے ہیں۔ بیضرور ہے کہ لہروں کے آغوش بن جانے کا مضمون میر نے عالبًا مصحفی سے پہلے بائدھ لیا تھا۔ میر نے اس مضمون کو کئی جگہ بائدھ لیا تھا۔ میر نے اس مضمون کو کئی جگہ بائدھا ہے۔

اٹھتی ہے موج ہریک آغوش ہی کی صورت دریا کو ہے بیرس کا بوس و کنارخواہش و لوال دوم:

ای دریاے خوبی کا ہے یہ شوق کہ موجیس سب کناریں ہوگئی ہیں د يوان اول:

بہرحال مصحفی کا شعرہے۔

کون آیا تھا نہائے لطف بدن نے کس کے لہروں سے سارا دریا آغوش کر دیا ہے

معثوق کی برجنگی کاذکر میرنے شاید تمام شاعروں سے زیادہ کیا ہے۔معثوق کی برجنگی آتش کا مجمی محبوب مضمون ہے۔لیکن ان سے بات پوری طرح نبعتی نہیں ، کیوں کہ وہ بیانیا نداز سے کام زیادہ لیتے میں ،اور مناسبت الفاظ کا دھیان نہیں رکھتے۔

> تاسحریش نے شب وصل اسے عریاں رکھا آسال کو بھی نہ جس مہ نے بدن دکھلایا (آتش)

حفظ مراتب کالحاظ ندر کھنے کے باعث شعر کم زور ہو گیا۔اس سے بہتر تو آتش کے شاگر در مد نے کہاہے کہ مہال حفظ مراتب تو ہے ۔

> عریاں اسے دیکھا کیا جس شام سے تا میں دیکھانیس گردوں نے بھی جس کابدن اب تک

میریا تو پوری ہوسنا کی سے کام لیتے ہیں، اور پھر بھی حفظ مراتب رکھتے ہیں، یا پھر معثوق کی عریانی کو تہذیبی حوالے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

دیوان دوم: وہ سیم تن ہو نگا تو نظف تن پہ اس کے سوری گئے تھے صدیقے یہ جان و مال کیا ہے دیوان دوم: مرم گئے تقے صدیقے یہ جان و مال کیا ہے دیوان دوم: مرم گئے نظر کر اس کے برہنہ تن میں کپڑے اتارے ان نے سرکھنچے ہم کفن میں دلیوان پنجم: راتوں پاس گلے لگ سوئے نگے ہوکر ہے یہ خضب دن کو بے پردہ نہیں ملتے ہم سے شرماتے ہیں ہنوز دن کو بے پردہ نہیں ملتے ہم سے شرماتے ہیں ہنوز آخری شعر کومند دجہ ذیل شعر کے ساتھ پڑھے تو معنی داضی تر ہوں گے۔ آخری شعر کومند دجہ ذیل شعر کے ساتھ پڑھے تو معنی داضی تر ہوں گے۔ دیوان پنجم: آخلے گئے اک مدت گذری پائے عشق جو نیج میں ہو نے ہنوز دیوان پنجم: میں شرمائے ہنوز میں ہونے ہنوز میں شرمائے ہنوز میں شرمائے ہنوز

اور مید کمال بھی میر ہی کو حاصل ہوا کہ اپنی برہنگی اور دیوائگی کا تذکرہ کیا، اور معثوق کو پورے لباس میں رکھا، کیکن اس کے باوجود جنسی تحرک ہے بھر پور ہستی کے طور پر معثوق کی تھمل تصویر تھینچ دی۔

دیوان چہارم: ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جاتھ اللہ ہے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جاتھ آچل اکلائی کا

پنہاں جسمانی اعضا کا ذکر جنسی مضمون پیدا کرنے کا آسان نسخہ ہے۔لیکن لباس کا پورا پردہ قائم رہاور پھر بنجی لڑکی شاعر کی آ تھوکو میاں دکھائی دے۔ میصرف بڑے شاعر کے بس کی بات ہے۔

داوان پنجم: کیا صورت ہے کیا قامت دست و پاکیا نازک ہیں ایسے پنے منع دیکھو جو کوئی کلال بناوے گا دیکھو جو کوئی کلال بناوے گا دیوان پنجم: مونڈ ھے چلے ہیں چولی جسی ہے مہری پیشنی ہے بند کے اس اوباش نے پہنا وے کی اپنے تازہ تکالی طرح

ميرك يهال معثوق كے بدن سے لطف اعدوز ہوكر وجديس آنے سے لے كرمعثوق برطنز،

طیاعی کا ظہار،صاف صاف لا کچ کا ظہار، ہرطرح کا ندازموجود ہے۔لا کچ برایک شعرد کیھئے۔ و بوان پنجم: یانی تجر آیا منے میں دیکھے جنموں کے یارب وے کس مزے کے ہول کے لب باے نا مکیدہ الله ميال ع تخاطب كي شوخي اور" معصوميت" بهي خوب ب\_اسي غزل كالمطلع ب، جو

کامیاب ہوں کی گرمی سے بسینہ بسینہ ہے۔

اب کچھ مزے یہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ آب اس کے پوست میں ہے جول میوہ رسیدہ

پھر جب معثوق کی نازک بدنی کا تذکرہ ہوتا ہے توایک نیاا نداز برہنگی کا سامنے آتا ہے \_

وے کیڑے تو بدلے ہوئے میر اس کو کی دن

د بوان ينجم:

تن ہر ہے شکن تنگی ہوشاک سے اب تک

اس مضمون میں شوخی ہے، لیکن ہوس بھری اور بظاہر محض مدح پر بنی ہے، کہ معثوق کس قدر نازک ہے۔ شوخی اس وقت کھلتی ہے جب بیر خیال آتا ہے کہ بدن پر تنگی پوشاک کے باعث جوشکن پڑی ہ، اے دیکھنے کے لیے بندن کو نگا دیکھا ہوگا۔ مندرجہ ذیل شعر میں معثوق کو بےلیاس کرنے کا بہانہ اس کی تنگ ہوشی اور نزاکت کو بنایا ہے \_

> حتی جامہ ظلم ہے اے باعث حیات و لوان سوم: اتے ہیں لطف جان کا ہم تیرے تن کے اپنج ای غزل میں خسروے مستعار لے کراینامضمون بنایا ہے۔ کشتہ ہوں میں تو شیریں زبانی بار کا اے کاش وہ زبان ہو میرے دہن کے ج

معثوق پرطنز کرنے بااس بہانے خود پرطنز کرنے کااندازجنسی مضمون میں کم نجتا ہے۔میر نے

اس کوبھی نبھا کرد کھا دیا ہے۔

د بوان ششم:

آشنا ڈویے بہت اس دور میں گرچہ جامہ یار کا کم گیر ہے ہندو بچوں سے کیا معیشت ہو بیر کھو انگ دان دیتے ہیں و موان پنجم:

طالع ندذائع كان كلك كهم بعى ال شكريليول كي موثول كالمجدم اليس د بوان پنجم:

نگے سامنے آتے تھے تو کیا کیا زجر اٹھاتے تھے نگ ساکتے اٹھیں اب بات ہماری مانے سے

و نوان پنجم:

خمیازہ کش ہول اس کی مدت سے اس اوا کا لگ کر گلے سے میرے انگرائی لے جمابا و يوان ششم:

معثوق کی انگرائی اس وجہ ہے بھی ہو یکتی ہے کہ وہ عاشق کے ساتھ ساری رات جا گاہے، اور اس وجہ ہے بھی، کہ وہ عاشق ہے اکتا گیا ہے۔ ساتھ رات گذارنے یا معثوق کو برہند دیکھنے کا کنا یہ میر کے یہاں اکثر ملتا ہے۔ پچھشعراو پرگذر بھے، پچھاور ملاحظہ ہوں۔

> دیوان اول: لیتے کردٹ بل گئے جو کان کے موتی ترے شرم سے سردر گریبال صبح کے تارے ہوئے

> د بوان سوم: جس جائے سرایا میں نظر جاتی ہے اس کے آتا ہے مرے تی میں یہیں عمر بسر کر

دیمی کو نہ کھے پوچھو اک بھرت کا ہے گروا ترکیب سے کیا کہتے سائچ میں کی ڈھالی ہے د يوان اول:

ایی سڈول ویمی ویکھی نہ ہم سی ہے ترکیب اس کی گویا سانچے پیس گئی ہے ڈھالی د يوان ششم:

آخری دوشعروں کے مضمون کو مصحفی سے لے کرعلی اوسط رشک تک کی لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ میر نے '' بجرت کا گروا''،'' دیکی''،'' سٹرول'' اور ترکیب'' جیسے الفاظ رکھ کر مضمون کی رنگینی اور واقعیت اور تفصیل کو پوری طرح برت دیا ہے۔ اس پر مفصل بیان کے لیے شرح ملا حظہ ہو۔ میر کو چونکہ روز مرہ کی زندگی سے مضمون بنانے میں خاص مہارت تھی ، اس لیے ان کے سامنے آتش، بلکہ مصحفی بھی غیر واقعی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً معثوق کے بھیکنے کا مضمون مصحفی اور میر دونوں کو پہندتھا۔

> بھیکے سے ترا رنگ حنا اور بھی چکا پانی میں نگاریں کف یا اور بھی چکا جول جول کہ پڑیں منصیہ ترے بینے کی بوندیں جول اللہ تر رنگ ترا اور بھی جیکا

جھلک بدن کی ترے ہے میدرخت آئی میں کہ جیسے جلوہ کرے آفاب درند آب

پہلاشعرروز مرہ زندگی پرجنی ہے۔ ہاتی مضامین خیالی تو نہیں ہیں ہلیکن میر کے مندرجہ ذیل شعر کے سامنے مصنوعی معلوم ہوتے ہیں \_

دیوان چہارم: گوندھ کے گویا پی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیکے پینے میں

میر کے شعر پرنظیرا کبرآ یا دی کے ایک شعر کا ہلکا ساپر تو ہے، لیکن نظیر کے یہاں اشاروں کی اور بعری پیکر کی وہ فرادانی نہیں جومیر کے یہاں ہے \_

> سراپا موتیوں کا پھر تو اک مچھا وہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ خشک موتی مچھے پیننے کے وہ تر موتی

نظیرا کرآبادی کے شعر میں بندش بھی بہت ست ہے۔ میر کے شعر میں پہلے اور دوسرے مصرعے میں برابر کے پیکر ہیں۔ لیکن چولی کے پہنے میں بھیگئے میں اشارات وانسلاکات اس قدر ہیں اور استے بے پناہ ہیں اور پھر بھی استے نزد یک کے ہیں کہ شعر مجر ہ، بن گیا ہے۔ تجر بے کے جس منطقے کا یہ شعر ہے، اس کے بالکل متفاد منطقے ہے اس طرح کے شعر برآمد ہوتے ہیں۔

دیوان دوم: بوکئے کھلائے جاتے ہو نزاکت ہائے رے ہاتھ گئے میلے ہوتے ہو نزاکت ہائے رے ہاتھ گئے میلے ہوتے ہو نطافت ہائے رے

د بوان چہارم: ہائے لطافت جسم کی اس کے مربی گیا ہوں پوچھومت جب سے تن نازک وہ دیکھا تب سے جھے میں جان نہیں

میر کے جنسی مضامین کا تذکرہ ان کے امرد برستانہ اشعار کے ذکر کے بغیر کھمل نہیں ہوسکتا۔ عندلیب شادانی نے اپنامضمون 'میرصاحب کا ایک خاص رنگ ' یول لکھا تھا کویا میرنے اینے بیاشعار كبيس داب چھيا كرركدويے تھے، يا اگر چەريشعركليات من تھے، كيكن لوگوں نے انھيں برھا نہ تھا۔ پھر یاروں نے طرح طرح سے اس'' خاص رنگ'' کی توجیہیں بھی کرنے کی کوشش کی۔اختشام صاحب نے مسعود حسن رضوی اویب کے نام شاوانی کے مضمون پر بعض ''بزرگول'' کے ردعمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے،''سنا کہ مرز احجم عسکری صاحب بہت منفض ہوئے کیوں کہ شادانی صاحب،میر وغیرہ کے وہی اشعار پڑھ کرنتائج نکالتے رہے جن کا ذکر وہ اپنے مضامین میں کر چکے ہیں۔" (''خطوط مشاہیر''، مرتبہ نیر مسعود۔) حالانکہ واقعہ بیہ ہے کہ جس شخص نے بھی کلیات میر کاسرسری ہی سامطالعہ کیا ہوگا ، وہ اس شوق اور شغف وانہاک سے بے خبر ندر ہا ہوگا جوامر دیر ہتی کے مضمون پر میر نے صرف کیا ہے۔ ہیں اس رجحان یا میلان کا د فاع نہیں کرتا۔ نہاس کومطعون کرتا ہوں۔ میں بیجی دعویٰ نہیں کرتا کہ میر یقینا امر دیڑست تھے، اور نافراق صاحب کی طرح به کهتا مول که دنیا کے اکثر بزے لوگ امر دیرست موتے ہیں۔ شاعراندا ظہار کی صد تک امرد پرئی کے اشعار میں میر کے یہال خود پر طنز کرنے ،خود امردوں پر طنز کرنے ،اور امردول ے دلچیں پرجنی ، ہرطرح کے اچھے برے شعرال جاتے ہیں۔ فی الحال میری غرض جنسی مضمون کے حال، اورامر دیرسی بربنی ،اچھےاشعارے ہے۔ چندکو بلاکسی مزید تفصیل کے پیش کرتا ہوں باہم ہوا کریں ہیں دن رات نیج اوپر بید نرم شانے لوٹھے ہیں مختل دو خوایا

د يوان اول:

ساتھ کے پڑھنے والے فارغ تحصیل علمی ہے ہوئے جہل سے متب کے لڑکوں میں ہم دل بہلاتے ہیں ہنوز

د يوان پنجم:

د پوان پنجم: وہ نوباوہ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے زالی طرح شاخ گل سا جائے ہے لچکا ان نے نئی بیڈالی طرح

ان اشعار پر مفعل گفتگوشر حیل ملاحظہ یجئے۔ یس ہراس شعرکو، جس میں امرد پری کا شائبہ ہو، لاز ما جنسی مضمون پر بنی شعر نہیں ما نتا ۔ لیکن یہ بھی ہے کہ امرد پرستان شعر میں معثوق آسانی سے عینیت بغریر (idealize) نہیں ہو یا تا، للبذا اس حد تک اسے جنسی مضمون کا حال قرار دینا ہی پڑتا ہے۔ بعض بعض جگہ فیصلہ الفاظ کے اصطلاحی معنوں پر خصر ہوتا ہے۔ مثلاً فیک چند بہار نے ''دنداں مرد'' کے معنی درج کے بیں کہ اصطلاح میں ہو ہے ہے گئے بیں ۔ لیکن یہ واضح نہیں کیا ہے کہ یہ کس طبقے کی اصطلاح ہے۔ قریبے سے لگا ہے کہ یہ کس طبقے کی اصطلاح ہو گئے بین ۔ لیکن یہ واضح نہیں کیا ہے کہ یہ کس طبقے کی اصطلاح ہو گئے بین میں دیوان شیم کا یہ غیر معمولی شعراور بھی غیر معمولی ہوجا تا ہے۔

میر کے یہاں جنسی مضایین کا مطالعہ ہمیں بیہ وال کرنے پرججود کرتا ہے کہ میر کے یہاں عشق کا ججربہ کی نوعیت کا ، یا یوں کہتے کہ کن فوعیت کا اے جوحت عکری اے انسانی تعلقات کی پیچید گیوں کے مرادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن بات شاید اتن سادہ نہیں ، کیوں کہ میر کے یہاں عشق کی پیچید گیوں کے علاوہ اس کی وسعت اور تنوع بھی اس درج کی ہے کہ اس پر کوئی ایک تھم نہیں لگ سکتا۔ اور میر کوسرف ورون ہیں یا عشق کی در اعلیٰ 'اور' گریاؤ' اور' ہوں آمیز' پہلوؤں کی کشاکش کا شاعر کہنے ہے بات پوری نہیں ہوتی۔ یا عشق کرنے ہے بہلے لہذا اس معاسلے کوذر الاور وسعت اور توجہ ہے و کھنا جا ہے۔ لیکن توجہ کواس طرف منعطف کرنے ہے بہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی جیمان بین کی جائے کہ جب میر جنسی مضمون کو ہر پہلو ہے بیان کرئے شروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی جیمان بین کی جائے کہ جب میر جنسی مضمون کو ہر پہلو ہے بیان کرئے

پرقادر سے، تو انھوں نے جزأت کی معاملہ بندی بھی کوں نداختیار کی؟ اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے جمیس میر کے یہاں عشق کے تجرب کی حدوں کا پینڈ لگ سکتا ہے۔ جمکن ہے ای خمن میں اس بات پر بھی روشنی پڑسکے کہ آیا میر کے عشق کی کوئی مرکزی نوعیت یا اس کا کوئی مرکز ہے کہ نہیں؟

ایسانہیں ہے کہ میر جنسی مضایین کو معاملہ بندی کے اسلوب میں چیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔
ایسانہیں ہے کہ میر جنسی مضایین کو معاملہ بندی کے اسلوب میں چیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔

گذشته مفات می د بوان اول کایک قطع کاذ کر ہو چکا ہے، اس کا پہلاشعر حسب ذیل ہے۔

کل علی شب ومل اک ادا پر اس کی گئے ہوتے ہم تو مر رات

ایسا بھی نہیں ہے کہ جنسی مضامین کے باہر معاملہ بندی میں میر کو کوئی مشکل چیش آتی ہو۔ للمذا جنسی مضامین میں معاملہ بندی ہے کم وجیش اجتناب کے وجوہ دریا دنت کرتا بہت اہم ہوجاتا ہے۔

جنسی مضاطن پرجی اشعار کے بارے ش ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ان بیل معنی آفرینی اور مضمون آفرینی کی کثر ت دکھی جائے واصل مضمون کے تھیکے پڑجائے کا امکان رہتا ہے۔ بیراس معالے میں فیر معمولی ہیں کہ وہ بہال بھی اکثر و بیشتر مضمون آفرینی یا کثر ت معنی حاصل کر لیمتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ہے کہ وہ استعارے کا ہراسلوب جانتے ہیں۔ دوسری وجہ بیہ کہ ان کو رعایت لفظی میں کمال حاصل ہے۔ تیسری وجہ بیہ کہ وہ حتی الا مکان شعر کو بیانیہ بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جن اشعار عاصل ہے۔ تیسری وجہ بیہ کہ وہ قتی الا مکان شعر کو بیانیہ بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جن اشعار میں معنوق سے وصل کے مضمون کو چنسی لذت اندوزی کے رنگ میں کہا گیا ہو، ان میں بیانیہ رنگ در آنا لازی ہے۔ وراگر ایسامنعمون کا دی جنسی مضامین سے عام طور پر احر از کیا ہے، اور اگر ایسامنعمون کا دی جس مضمون ہیں جنسی مضامین سے عام طور پر احر از کیا ہے، اور اگر ایسامنعمون کا دیے بی جنسی مضامین سے عام طور پر احر از کیا ہے، اور اگر ایسامنعمون کا دی جنسی مضامین سے عام طور پر احر از کیا ہے، اور اگر ایسامنعمون کا دیا ہے کہ خود بہ خود کثر ت معنی پیدا ہوگئی ہے۔

د ایوان دوم: وصل اس کا خدانصیب کرے میر دل جابتا ہے کیا کیا کچھ

دنوان پیم: وصل میں رنگ اڑ کیا میرا کیا جدائی کو منص دکھاؤں گا اس کا بحر حسن سراسر اوج و موج و علاقم ہے شوق کی اینے نگاہ جہاں تک جادے ہوں و کنارے آج د يوان پنجم:

یاؤں چھاتی پہ میری رکھ چ<sup>ال</sup> یاں کبھو اس کا یوں گذارا تھا

و يوان جهارم:

کیا تم کو پیار سے وہ اے میر منے لگاوے پہلے تی چوہے تم تو کائے ہو گال اس کا

د يوان سوم:

منے اس کے منے کے اوپر شام وسحر رکھوں ہوں اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا

ويوال دوم:

گوشوق سے ہو دل خوں مجھ کو ادب وہی ہے میں رو مجھی نہ رکھا گستاخ اس کے رو پر

د يوان سوم:

بدن میں اس کے تھی ہر جانے دکش بجا ہے جا ہوا ہے جا بجا دل ولوال ششم:

گات اس اوباش کی لیس کیوں کہ بر میں میر ہم ایک جمرمٹ شال کا اک شال کی گاتی ہے میاں

و يوان سوم:

اوپر کے اشعار سے ظاہر ہے کہ میروصل کی لذت اندوزی کے وفت بھی رعایت لفظی ، ابہام اور استعار سے سے کام لیتے ہیں اور بیائیا انداز کا سہارا بہت کم لیتے ہیں۔ اکثر بیات بھی نہیں کھلتی کہ وصل ہوا ہے بھی کہیں۔ اکثر بیات بھی نہیں کھلتی کہ وصل ہوا ہے بھی کہیں۔ ان اشعار میں معاملہ بندی ہے گریز اور بھی بھی خودا ہے پر ہننے کی ادا اس بات کی نماز ہے کہ ان اس کہ کہتے یا تھی شاید انہی بھی ہیں جن کومیر اپنے آپ پر بھی ظاہر نہیں کرتا چا ہے۔ ان کے یہاں گتا خوتی کی کی نہیں ہے ، لیکن وہ اختلاط باطنی کے واضح بیان سے اکثر گریز کرتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے کہ ان کا

مبهم اور استفاراتی مزاج اسے پیندنہیں کرتا۔مضامین وصل میں اگر واضح معاملہ بندی کی جائے تو استفارے کی مخبائش کم ہو جاتی ہے۔جرائت کا یہی معاملہ تھا۔ وہ استفارے کو وقو سے پر قربان کر دیتے ہیں۔چنداشعار حسب ذیل ہیں۔

> ملائے لب سے لب لیٹے تھے جب تک وہ بھی لیٹاتھا پھریری لے کے میں جو کر کے اف یک باراٹھ بیٹا تو کچھا نفنے کے اس نے ساتھ بی چنون جو پیچائی تو کیا گھرا کے بس جلدی سے وہ عیار اٹھ بیٹا لیٹ کرسونے سے شب کے چبی پھولوں کی جو بدھی تو کیا ہو کر وہ جھگڑالو گلے کا ہار اٹھ بیٹا

> کہاں ہے گل میں صفائی ترے بدن کی سی بھری سہاگ کی تش پر بیہ بو دلہن کی سی

یاد آتا ہے ہے کہنا جب تو اڑ جاتی ہے نیند اپنی ہٹ تو رکھ چکے لواب تو ہٹ کے سویے ہم جو کہتے ہونہ جراًت سوئیں گے ہم تیرے ساتھ سو زبال بہر خدا اب یہ پلٹ کے سویے

ایے سینے پہ رکھا ہاتھ میں ان کا تو کہا چھوڑ کم بخت ہشلی مری گلخن سے گلی

ول بى جائے ہے كھ اس كا مزا اور لذت اس كے جب ايك شب وصل ميں ہول سينے دو شعر نمبر چار میں پیکر، اور انشا سیاندازییان اس طرح یک جا ہوئے ہیں کہ میر تو نہیں، لیکن مصحفی کا سارت بہ شعر نمبر چار میں پیکر، اور انشا سیاندازییان اس طرح یک جا ہوئے ہیں کہ میر تو نہیں، لیکن مصحفی کا سارت حاصل ہوگیا ہے۔ ہاتی تمام شعروں کا اسلوب خبر ہیں ہے۔ معاملہ بندی کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہوگئ اس میں انشا سیاسلوب، جو خبر ہیں ہے بہتر اور بلندتر ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوسکتا۔ اب بید بلت واضح ہوگئ ہوگی کہ میراگر چینسی مضاحین سے خود بالکل گریز نہیں کرتے ،لیکن انھوں نے جرائت پر چو ما چائی کا الزام اس لیے لگایا تھا کہ جرائت کے یہاں نری معاملہ بندی ہے، مضمون آ فرینی بہت کم ہواور ابہام واستعارہ تقریباً مفقود ہے۔ میراگر واضح بیان اختیار بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کی تم کا حوالہ، طفز ہیہ یا تہذیبی، تقریباً مفقود ہے۔ میراگر واضح بیان اختیار بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کی تا دور ابدا ہیں از بیش کرتے ہیں۔ ان چا بک دستیوں اور باریکیوں کا اظہار بیش از بیش کرتے ہیں۔ ان چا بک دستیوں اور باریکیوں کا اظہار بیش از بیش کرتے ہیں۔ ان چا بک دستیوں کی ان کے یہاں فرادا نی بیاں فرادا نی ہوں۔ اور اس کے ساتھ جنگی مضمون کی بیاں فرادا نی ہے۔ مضمون کی ان کے یہاں فرادا نی ہوں۔ اور مضمون آ فرینی کے ساتھ جنگی مضمون کا صحیح تنا سب قائم رکھتے ہیں۔

مضمون کی فراوانی کے ساتھ میر کے یہاں عام طور پر، اور جنسی لذت کے مضابین میں خاص طور پر، حواس خسد کی کار فر مائی بہت ہے۔ ان کے یہاں تن بدن اور زبنی کیفیت کا زبر دست انضام و انہاک ہے۔ اس کے برخلاف غالب کے یہاں جنس اور بدن کے بھی اسرار کو تجرید کے ہوائی پردوں میں سمیٹنے کاعمل نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر بیدوشعرد کھتے ۔

عالب: کرے ہے قتل لگادٹ بیں تیرا رو دینا تری طرح کوئی تیخ گلہ کو آب تو دے میر(دیوان دوم) اب کھ حرے یہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ آب اس کے پوست میں ہے جوں میوہ رسیدہ

عالب کے یہاں بھی جنسی تجربے کا براہ راست حوالہ ہے، لیکن مصرع ٹائی میں وہ فوراً تجرید اختیار کر لیتے ہیں۔ میر کے یہاں جنسی تجربے کا حوالہ مصرع ٹائی میں اور بھی متحکم، اور بدن کی سطح پرتمام ہوتا ہے۔ لا کی مے موقع پر بھی میر حواس خسد میں ہوتا ہے۔ لا کی محموقع پر بھی میر حواس خسد میں ہوتا ہے۔ لا کی مصرف تیزی میں جواطیف ترین تجربے کو بھی تیزی ہے ماصل کر لیتی ہے، یعنی قوت ذاکفتہ (دیوان پنجم) پانی بحر آیا منے میں دیکھے جنموں کے یارب وے کس مزے کے جول کے لب ہائے نا مکیدہ

جنسی لذت اورجنسی تجربے کی تمام حسیاتی جہتوں میں میر کا انہا ک واشتعال تمام تروہ کیفیت
رکھتا ہے جے مولا ناروم نے ''نا نبائی کے ہاتھ میں خمیر کی آئے'' کی نا دراور پانچوں حواس پرچئی استعار بے
کے ذریعے بیان کیا ہے۔ جس طرح نا نبائی خمیر کی آئے کو بھی سخت گوندھتا ہے، بھی نرم کرتا ہے، بھی اس پر
زور ہے مختیاں لگا تا ہے، بھی اس کو شختے پر پھیلا دیتا ہے، اچپا تک اٹھا کر ہاتھ میں لے لیتا ہے، بھی اس
میں پانی ڈالٹا ہے، بھی نمک، بھی اس کو تنور میں ڈال کرد کھتا ہے کہ ٹھیک پکا ہے کہ ٹبیں، وہی حال عاشق
میں پانی ڈالٹا ہے، بھی نمک، بھی اس کو تنور میں ڈال کرد کھتا ہے کہ ٹھیک پکا ہے کہ ٹبیں، وہی حال عاشق
کے ہاتھ میں معشر تی کا ہوتا ہے۔ مولا نا روم اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ قدیم اور حادث، میں اور
عرض میں بھی اس طرح کی بہم دست وگر ببانی روز اول سے واپس ہی فرض ہے جیسی ولیں اور رامیں کے
ورمیان بہم بنتگی اور بہم آویزش فرض تھی ۔ یعنی ہے بھی اصول کا نات ہے، اور دونوں تھا کت ایک ہی اصول
کا نات کے پرتو ہیں ۔ مثنوی (دفتر ششم) میں مولا نا کہتے ہیں

ذن به دست مرد در وقت لقا چول خمیر آمد بدست نانبا

بسرشد گابیش زم و که درشت زو بر آرد چاتی چاتے زیر مشت

گاہ پیمنش واکشد بر تختهٔ ورہمش آرد کے کی لختهٔ

گاه در وے ریزد آپ و که نمک از تور و آتشش سازد نحک

ای چنی جیجد مطلوب و طلوب اندرین لعب الد مغلوب و غلوب این لعب ننها نه شو را بازن است برعضین و عاشق را این فن است از قدیم و حادث و عین و عرض پیچشے چول وئیں و رایش مفترض

ان اشعار کی خوبیال بیان کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا۔ فلسفیانہ نکات میں نے او پر بیان بی کردیے ہیں۔ اب صرف بید کیے لیجے کہ پانچوں حواس (دیکھنا، چھنا، چھنا، سوگھنا، سنتا) یہاں پوری طرح صرف بردے کاربی نہیں آئے ہیں، بلکہ بیان بھی ہوئے ہیں۔ اور شروع کے چارشعروں میں حرکی بیکر کی اس قدر شدت ہے کہ بڑے بڑے شاعروں کی تجمر جھری آجائے۔ جب میر کے سامنے سے بڑے بردے نمونے موجود سے ، اور خودان کی صلاحیتیں بھی ان نمونوں کے برابر کلام کی قوت رکھتی تھی تو وہ جراک یا شاہ ماتھ کی یا شاہ ماتھ کی طرف کیوں متوجہ ہوتے اور اس میدان میں بھی میر کا کلام ان لوگوں سے ممتاز کیوں نہوتا؟

یں اور کہ چکا ہوں کہ میر میں زندگی کے تمام تج بات کو حاصل کرنے اور انھیں شعر کی سطح پر قبول کرنے کی جرت انگیز صلاحیت تھی۔ مولا تا روم کی طرح وہ بھی ہر بات کو شعر میں کہ سکتے ہے۔ مثوی معنوی کے بہت سے اشعارا لیے ہیں، جن کو آج کل کے ''مہذب' لوگ پڑھ یا سنہیں سکتے۔ مولا تا نے ان سے عار فائد نتائج نکالے ہیں، یہ اور بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مولا تا روم کو ''فش '' مضا مین بیان کرنے سے عار فائد تائج نکالے ہیں، یہ اور بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جوقصہ بیان کرر ہا ہوں وہ فش تو بیان کرنے سے عار ف آتی تھی۔ مجد سن عکری نے ایک خط میں لکھا ہے کہ جوقصہ بیان کرر ہا ہوں وہ فش تو بیان کر وہ ان کو این کے درج کرتا ہوں۔ پر انی تہذیب میں اس طرح کا تا ہوں۔ پر انی مختل ہیں کہ ہوئے ہیں (یا شرمندہ ہوتے ہیں۔) باتی تہد کہ ہوئی کر بھی کرتے شرائے ہیں۔ حالانکہ وہ اشعار بھی تہذیب و کا تات کے ایک تصور کی ملی وہ بیں جنسی اس طرح طرح سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور تہذیب کا ہر مظہر شعر کی سطح پر برتا جا سکتا ہے اگر شاعر جرات طرح طرح سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور تہذیب کا ہر مظہر شعر کی سطح پر برتا جا سکتا ہے اگر شاعر جرات طرح ساتھ میں تھر میا تھا انہوں کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔

## (2) دریاہے اعظم

میر کے کلام میں عاشق ومعثوق کے کردار، اوران کے یہاں مفاطین کو برتے کے انداز کی روشی میں ہم میر کے تجربہ عشق کی نوعیت، یا نوعیتوں کے بارے میں کیا تھم نگا سکتے ہیں؟ یہ وال اس لیے اہم ہے کہ عشق کا تجربہ میر کی شاعری کا مرکزی نقطہ ہے۔ زندگی اور کا نئات کا تقریباً ہر مظہر میر کے یہاں عشق کے استعارے کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ غزل مرکزی حیثیت رکھتی ہے جس کا مطلع ہے۔

و بوان اول: ہر جزرو مدسے وست و بغل اٹھتے ہیں خروش کے دانہ بحر میں یارب کہ یہ ہیں جوش کے دانہ بحر میں یارب کہ یہ ہیں جوش

قابل لحاظ بات سیمی ہے کہ بیغزل ایک لرزہ خیز قطعے پر ختم ہوتی ہے جس میں زمانے کے گذران، وقت کی تباہ کاری اورانسان کی بے ثباتی کامضمون غیر معمولی شدت وقوت سے بیان ہوا ہے۔

جمومے ہے بید جائے جوانان سے گسار

بالاے خم ہے خشت سرپیر سے فروش

لہذا میر کے ذہن میں عشق کا تجربہ ایک الی مرکزی قوت کا تجربہ بن کر روش ہوتا ہے جو

یناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ تجربے کی اس وسعت اور اس کے مختف پہلوؤں میں تضاد کے باعث بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیرحقیقت ہی واقعی الی ہے کہ اس میں تضاواور ہے سمتی ہے، یا پھر انسان ایسا ہے، یا پھر اس تجربے کا ستم ہے، کہ بید لطف بھی ہے اور عذاب بھی، معراج بھی ہے اور قداب بھی، معراج بھی ہے اور قدر ذات بھی ، وجد بھی ہے اور یا س بھی ، یقین بھی ہے اور شک بھی؟ میرکی بڑائی اس بات میں ہے کہ انھول نے تجربے کی تمام جہتوں کو برتا اور کھنگالا ہے، یا یوں کہتے کہ وہ مختف وتتوں میں ایک ہی چیز کو طرح طرح سے دیکھتے رہے ہیں۔ کیا گان کی بڑائی اس بات میں بھی ہے کہ تجربات کی اس کڑت کے طرح طرح سے دیکھتے رہے ہیں۔ کیا گان کی بڑائی اس بات میں بھی ہے کہ تجربات کی اس کڑت کے ذریعہ دو، ہمیں بیسو چنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر انسان ہے کیا؟ کیا وہ واقعی مجبوعہ اضداد ہے، اور اس لیے ناقص اور خام ہے، یا پھروہ ایسے ماحول لیس ڈال دیا گیا ہے جہاں نہ خارج میں وحدت ہے اور شہون میں وحدت ہے اور شہون میں وحدت ہے اور شیل ڈال دیا گیا ہے جہاں نہ خارج میں وحدت ہے اور نہ بیاطن میں وحدت ہے اور نہ بیاطن میں وحدت ہے اور نہاطن میں وحدت ہے اور شیل ڈال دیا گیا ہے جہاں نہ خارج میں وحدت ہے اور نہ بیاطن میں وحدت ہے اور نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیاطن میں وحدت ہے اور نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیاطن میں وحدت ہے وادر نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیال مور نہ ہو دیال میں وحدت ہے اور نہ بیا کی میال میں وحدت ہے اور نہ بیال میں وحدت ہے اور نہ بیالی وہ واقعی میں وہ بیالی میں وہ بیالی میں وہ بیالی میں وہ بیالی اس میں وہ بیالی میں

دو چار دس شعر کی بات ہوتو ہم اے نظر انداز کر سکتے تھے، کیون کے غزل میں ہرطرح کے مضاطین کی گنجائش ہے، اس کا مزاح ہی بوقلموں ہے۔ نیکن اگر کسی کے یہاں مسلسل اور متواتر ایے شعر نظر آئیں جن میں تجربے کی مختلف انتہا کیں اور مختلف پہلو بیان ہوئے ہوں، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ بیہ کثر ت اور دنگار تگی خود فطرت انسانی کی غیر معتبری کا استعارہ تو نہیں ہے؟

خدا کامل ہے، کیکن اس کی مخلوق ناقص کیوں ہے؟ بیسوال پرانے زمانے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ صوفیہ اور متکلموں دونوں نے اس پرا ظہار خیال کیا ہے۔ مولا ناروم مثنوی کے دفتر ششم میں کہتے ہیں۔

> چوں ہمہ انوار از شمس بقاست صح صادق صح کاذب ازچہ خاست

> چوں کہ دارالفترب را سلطال خداست نقل را چوں ضرب خوب و تارواست (جب کرسب نورآ قاب بھا کے ہیں (ق) کچی کے اور جموثی صح کیوں پیدا ہوئی؟ جب کر کلسال کا بادشاہ ضدا ہے (تق) سکے پر

كرا شيدادركونا شيدكيون ٢٠)

چرمولانا جواب دیے ہیں۔

او چوکه در تاز ثابت آمده عاشقال چول برگ با لرزال شده

خندهٔ او گربی با گاهیخته آبرویش آبرو با ریخته

ایں ہمہ چون و چگونہ چوں زید بر سر دریاے بے چوں می طید

ضد و ندش نیست در ذات و عمل زال به پوشیدند ستی با طلل

ضد شد را بود و بستی کے دہر بلکہ زو گریزد و بیروں جہد

ند چہ یود حش مش نیک و بد مثل امثل خویشتن را کے کند

یر شار برگ بستان ضدوند چوں کئے بر بر ہے ندست و ضد (وہ پیاڑ کی طرح ناز پر قائم ہے۔ عاشق چوں کی طرح اس کے بینے نے رونے پیدا کے۔اس کے بینے نے رونے پیدا کے۔اس کے چہرے کی رونق نے آبرو کس بہا دیں۔ بیسب کیفیات (جو تعینات بین ہے ویل کے اس کے تعینات بین ہے ویل کے اس کے تعینات بین ہے ویل کے خوت دریا (یعنی ذات حق ) کے اور جماگ کی طرح حرکت کرتی ہیں۔ اس کا ضد اور ند موجودات نے لباس بین لیے ہیں۔ ضد، ضد کو وجوداور اس لیے موجودات نے لباس بین لیے ہیں۔ ضد، ضد کو وجوداور اس کے کی اور نکل جاتا کی ویل کے اس کے بیات ویل کے اس کے ایک اور نکل جاتا کے ایک وید کی شل اور شل اپنی شل ہے۔ نکے وید کی شل اور شل اپنی شل کے سے نکے وید کی شل اور خوال کے شار پر میا گا اور خوال کے شار پر ایس کے سے اور جی اور جواگ کی نظر ح ہیں۔ (جی از جی از قاضی جا حسین۔)

البندا الله تعالی مبدا ہے اور مخلوقات الرا الله تعالی علت ہے اور موجودات معلول مبدا اور الله تعالی مبدا اور علول کا ایک دوسر ہے ہے مشابہ ہونا ضروری نہیں ۔ ابندا ایک طرف تو بیر حقیقت ہے کہ مبدا اور ممکنات ایک دوسر ہے ہے مثابہ نہیں ، لیکن متعاو بھی نہیں ۔ ان میں وہی رشتہ ہے جوور بیا اور جھاگ میں ہوتا ہے ۔ بستی چوں کہ اپنا مثل نہیں پیدا کر کتی اس لیے مبدا اور ممکنات میں مثل کارشتہ بھی نہیں ہے ۔ دونوں ایک دوسر ہے ہے مثل بھی نہیں ہیں اور ایک دوسر ہے کے مثل بھی نہیں ہیں ۔ مبدا کے بغیر آثار ممکن نہیں ، لیکن دونوں ایس کیسا نہیت ضروری نہیں ہے۔ دوسری طرف مید حقیقت ہے کہ ایک ضد دوسری طملاک پیدائیس کر سکتا ہے۔ بر وحدت بے ضدوند ہے ، اور موجودات باغ کے چوں کی طرح ہیں کہ بہت طملاکو پیدائیس کر سکتا ہے۔ بر وحدت بے ضدوند ہے ، اور موجودات باغ کے چوں کی طرح ہیں کہ بہت میں اور باغ کے باعث ہیں، لیکن باغ ہے الگ نہیں ہیں ، اگر چدوہ خود باغ ہمی نہیں ہیں۔ اس میں موتر اٹی کا ماحسل بید کلا کہ انسان تعینات اور ممکنات میں گرفتار ہے ، لیکن وہ تعلق مع اللہ تمام نو افلاطونی موتر اٹی کا ماحسل بید کلا کہ انسان تعینات اور ممکنات میں گرفتار ہے ، لیکن وہ تعلق مع اللہ کا مسلک ہے ۔ انسان چون و چرا، چھونہ و کہا جیسی کیفیتوں سے عبارت ہے ، اور ذات باری تعالی بے کیفیت ہے ، لیکن انسان ان کیفیتوں سے بلند بھی ہوسکتا ہے ، کوں کہ بیکن انسان ان کیفیتوں سے بلند بھی ہوسکتا ہے ، کوں کہ

گر نیووے گوش ہاے غیب سمیر وی ناوروے ز گردوں یک بشیر ور نبود ے دید باے صنع بیں

نے فلک کھنے نہ خندیدے زیس

(اگر غیب کو قبول کرنے والے کان نہ ہوتے (ق) ایک بھی

بٹارت دینے والا وی نہ لاتا۔ اگر کاری گری کو دیکھنے والی

آئیس نہ ہوتیں (ق) نہ آسان گردش کرتا اور نہ زیمن

مسکراتی۔ (ترجمہ از قاضی سجاد حسین۔)

یعنی انسان اگر شیخ مذاق رکھتا ہوتو وہ اسرار کو بچھ سکتا ہے اور اپنی حدوں کوتو ڈسکتا ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، اس کے آثار اس سے مشابہ ہیں ،لیکن اس کی طرف لے جانے میں معاون ضرور ہیں۔

مولا ناروم کے بیافکار کم وہیش تمام نو افلاطونی فکر میں مشترک ہیں ، اور انیسویں صدی کے آکر آخرتک انسان کے بارے میں مختلف نظریات میں ای فکر کا اندکاس ملتا ہے۔ پھر فروئڈ (Freud) نے آکر اس مسئلے کو مادی اور دنیاوی سطح پر ، لیعنی انسان کے کیفیات سے زیادہ اس کے اعمال کی روشنی میں پر کھنے کی کوشش کی ۔ اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص بہ یک وقت بہت جابر خونی بھی ہواور نیک باپ بھی ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کاروبار میں نہایت بے مروت اور سنگ دل ہواور ساتھ بی ساتھ شعرون کا بہت عمدہ ذوق بھی رکھتا ہو؟ لیمنی انسان مجموعہ اضداد کیوں ہے؟ کیادہ ایسا بھی بنایا گیا ہے، ساتھ شعرون کا بہت عمدہ ذوق بھی رکھتا ہو؟ لیمنی انسان مجموعہ اضداد کیوں ہے؟ کیادہ ایسا بھی بنایا گیا ہے، یا یہ سب محض انقاقی ہے؟

رج ڈرارئی (Richard Rorty) نے ہمارے زمانے میں بینظر بیشدت سے چیش کیا ہے کہ تمام سچائیاں (بینی جن چیز وں کو ہم سچائی کہتے ہیں) انسان کی گلوق، اور انسان ہی کی طرح دمتمام سچائیاں (بینی جن چیز وں کو ہم سچائی کہتے ہیں) انسان کی گلوق، اور انسان ہی کی طرح contingent بینی اتفاقی یا ممکن (واجب کی ضد) ہیں۔ کیوں کہ سچائیوں کو ہم زبان کے وسیلے سے دریافت کرتے ہیں، اور زبان ہماری ہی تخلیق ہے۔ لہذا سچائیاں بھی ہماری تخلیق ہو کیں۔ اس ضمن میں اس نے فروکڈ کے افکار کی جو تجییر کی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

انسان کئی چیزوں کے مجموعے کا تام ہے۔ اس میں بلندی اور پستی ، نیکی اور خوبی ، اس طرح کی متضاو چیز میں ہدیک وقت ، یا باری باری ہے کارفر مار ہتی ہیں۔ شاید اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو یاک کیا ، اس نے فلاح یائی۔ وہ عناصر جن کی ترتیب سے انسان کی شخصیت بنتی ہے ، ان

یں نہ صرف میں کہ آئیں کا تصاوبوتا ہے یا ہوسکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ ان عناصر کا بروے کار آنا یا نہ آتا بھی حالات پر شخصر ہوتا ہے۔ رارٹی کی مراواس سے بیہ کہ کوئی حالت الی ہوسکتی ہے جب کوئی تخص ہوی بہاوری کامظاہرہ کرجائے۔ اور کوئی حالت الی بھی ہوسکتی ہے جب وہی شخص انتہائی برول ثابت ہو۔ ان بیل کی ایک حالت کو دیکے کراس شخص کے بارے میں کوئی تھم نہیں لگایا جاسکتا۔ یعنی جس طرح حقیقت ایک اتفاقی یا ممکن (contingent) شے ہے، اور اس کا اور اک ان وسائل پر شخصر ہے جن کو آپ اور اک کے انتقافی یا ممکن (contingent) شے ہے۔ اور اس کا اور اک ان وسائل پر شخصر ہے جن کو آپ اور اگ کے انتقافی یا ممکن (زر میں ہوئی ہوئی اور انگ کے میں۔ جس طرح حقائق کو پہچا نے اور بیان کرنے کا وسیلہ صرف نہ دھیے تھے میں اور الفاظ ہیں ، اور الفاظ ہیں ، اور الفاظ انسان کی مختص ہے ہیں ، اس لیے حقیقت بھی ہماری ڈائ پر بی بھی ہوئی۔ ای طرح انسانی شخصیت کو پہچا نے کے لیے ہمارے پاس جو ڈر بعد ہے، یعنی انسان کے اعمال ، ان بیس کوئی لا زمیت نہیں ، اعمال وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم آزاد ہیں ، مجبور نہیں ہیں ، تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو پہم کے تھا کہ رہے تھی ہمارے کے ہمارے ۔ اگر کی وقت ہم برا کریں تو اس وقت ہم برے ہیں ، اور اگر کی وقت ہم برا کریں تو اس وقت ہم برے ہیں ، اور اگر کی وقت ہم کے تھی ایور ہم اجتھے ہیں ۔ کوئی ایسا ذر بعیز ہیں جس کے سہارے ہم کی مختص کو ہمیشہ کے لیے اور ہم وقت ہم کے کے اور ہم وقت ہم کی مختص کو ہمیشہ کے لیے اور ہم وقت ہم کے لیے اور ہم وقت ہم کے کے ایسان وقت ہم کی خص کو ہمیشہ کے لیے اور ہم وقت ہم کے لیے اور ہم وقت ہم کے کے اور ہم وقت ہم کے کے ایک وقت ہم کے کی ایک وقت ہم کے کی میں کو کی ایسان کی میں کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کر کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کو

جہاں تک سوال حقیقت کا ہے، تو اس کے بارے بیں تو ہم وی کا سہارا لے کررار ٹی کے نظر یے کوروکر سکتے ہیں، کیٹین جو حقائق ہم پروجی کے دریعہ پینی ہیں کہ کھیک ہے، انسانی اورا کا ت انسان کے گلوق ہو سکتے ہیں، کیئن جو حقائق ہم پروجی کے ذریعہ پینی کہ سکتے ۔ کیوں کہ وہ ہم پراللہ کے اپنے الفاظ ہیں ظاہر کے گئے ہیں ۔ مسلمان مفکروں کو اس بات کا احساس رہا ہوگا، شاید اس وجہ سے انھوں نے قرآن کے غیر گلوق ہونے پراصرار کیا ہے۔ لیکن انسان کی صد تک رارٹی کی تعییر فرونگ کو مانے کے سوا چار وہیں، کیونکہ قرآن خود ہی بتا تا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین نمونے پر پیدا کی اور جھوں نے نیک کیا، اور پھراسفل سافلین میں دھکیل دیا ، سوائے ان لوگوں کے، جوایمان لائے اور جھوں نے نیک کام کئے۔

ہمارے شاعروں میں اقبال پہلے ہیں جنھوں نے انسان کی شخصیت میں خوبی اور ترقی کے لامتناہی امکانات کا ذکر بڑی وضاحت اور شاعرانہ قوت کے ساتھ کیا۔ میر ہمارے پہلے اور آخری شاعر ہیں۔ جن کے یہاں عشق کا تجربہ، اور شاید زندگی کا سمارا تج بہ، انسان کی غیر معتبری کے استعادے کے طور پر فاہر ہوا ہے۔ اور میر پہلے شاعر ہیں جو انسانی شخصیت کو غیر معتبر، اور اس لیے اس تجربات کو لا حاصل جانتے ہیں، اس معتی ہیں کہ ان تجربات کے سہارے کوئی کلیہ یا کسی ہمہوفت میں علم کی عمارت نہیں قائم ہو کتی ۔ زندگی کو نا پا تدار، انسان کو ضعیف البدیان، و نیا کو فائی اور انسانی اعمال کو بیج جانا اور چیز ہے۔ یہ با تیں تو اردو فاری شاعری ہیں عام ہیں۔ اور میر کے یہاں بھی ان کی گئیس۔ میر کے یہاں ایے شعربھی با تیں تو اردو فاری شاعری ہیں عام ہیں۔ اور انسانی وجود کی توصیف کی گئی ہے۔ اور کیوں شہو، جب میراس میں جاتے ہیں جن میں انسانی شخصیت اور انسانی وجود کی توصیف کی گئی ہے۔ اور کیوں شہو، جب میراس وراثت ہے۔ بہرہ و خدشتے جو اسلامی تصوف کے ذریعہ عالم انسانی، اور خاص کر مشرق ہیں پھیلی تھی۔ میر انسان کی عظمت کے مشکر نہیں ہیں۔ لیکن انھیں اس بات کا احساس بھی ہے، اور بیا حساس بہت شدید ہے، کہ دنیا ہیں انسانی گربات کی بوقعونی اور انسان کے امکانات اپنی جگہ پر سب درست، لیکن ہماراعلم اور ہمارے تجربات کی بوقلمونی اور انسان کے امکانات اپنی جگہ پر سب درست، لیکن ہماراعلم اور ہمارے تجربات فی بوقلمونی اور انسان کے امکانات اپنی جگہ پر سب درست، لیکن ہماراعلم اور ہمارے تیں وہ جمیشہ تجربات غیر معتبر ہیں۔ اس معنی میں، کہ ہم بینیں کہدیتے کہ جو بھی ہم کررہے ہیں یاد کھورہے ہیں وہ ہمیشہ اور ہمارے وہی ہوگہ درست ہوگا۔

ایک طرف تو وہ شعر ہیں اور ایسے شعر کثرت ہے ہیں ، جن میں انسانی تجربے کی باعتباری کو ما بعد الطبیعیاتی اور صوفیانہ رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان اشعار میں ہمیشہ کسی حقیقت اخریٰ کی طرف اشارہ ہیں ، جیسا کہ صوفیانہ شاعری میں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف میر کے بہاں انکار کی جھلک ہے، اس بات کی نقمہ ایق نہیں کہ ہیں اور کوئی عالم ہے یا کوئی اور سچائی ہے، اور جمیں اس کی حلات میں مصروف رہنا جا ہے۔ مثلاً ان دواشعار کا موازنہ کیجئے۔

و بوان اول: چشم دل کھول اس بھی عالم پر یال کی اوقات خواب کی سی ہے

د بوان اول: آیا جو واقعے میں در پیش عالم مرگ بیه جاگنا جمارا دیکھا تو خواب نکلا مماشعه همر ک طرح کراتیشتر در مندر در عرب عرب ملاحک

میلے شعریس ایک طرح کی توثیق (affirmation) ہے، یا کم سے کم تر دیدنہیں۔"اس بھی

عالم 'کے ابہام کے باوجود ہم کہد سکتے ہیں کہ کہیں ،کی وقت ، ایک عالم الیا بھی ہوگا جس کی اوقات خواب کی س نہ ہوگی ۔ لیکن دوسر ہے شعر میں تقد ہیں آگر ہے تو وہ نفی کی ہے ، کہ ہمارا جا گنا خواب کی طرح ہے ۔ 'دواقعہ'' بھی ہے ، اس لیے عالم مرگ بھی خواب کی طرح ہے ،اعتبار کھہر تا ہے ، اور زندگی تو خواب کی طرح مصنوع ہے ہیں ۔ لیک الیا خواب بھی ہے ، اس لیے عالم مرگ بھی نخواب کی طرح مصنوع ہے ہیں ۔ لیک ایسا خواب بھی ہے ، کہ دیکن ہے بھی ممکن ہے کہ زندگی ایسا خواب بھی ہو کہ میں ہے ، کہ دیک تھی ایک دھوکا تھا ، بلکہ ایسا خواب ہے ، کہ دی کو نہ اور دیکھ رہا ہے ۔ جیسا کہ بوراس (Borges) کے افسا نے دھوکا تھا ، بلکہ ایسا خواب ہے ،کہ دی گونہ اطمینان ،اکسار ،اور خوف کے ساتھ اس نے بچھ لیا کہ وہ بھی ایک دھوکا تھا ، ایک خواب تھا ، اور اسے کوئی اور اسپے خوابوں میں دیکھ دہا تھا ۔ ' (ان دونوں اشعار پر تفصیلی گفتگو کے لیے مشرح دیکھنے ۔) لہذا آگر زندگی کا تجر بہخواب ہے ، اپنا یا کسی اور کا ،نو کیا جیسا گرائے ہیں اس کی کوئی بنیا ذہیں ۔ 'دہلسم غبار' ، بھی غبار ، جو بہت او نچا اشتا ہے ، ہر طرف پھیل ہے ، لیکن اس کی کوئی ہنیا ذہیں ۔ 'دہلسم غبار' ، بھی نو وہ اسم جو غبار کے ذریعہ تھی کیا ہو۔' (طلسم کے معنی اور کوئی ہیں ، دوئے ، جس کی کوئی بنیا دوسے بھی بحث شرح میں ہے ۔) چنا نچے میر کہتے ہیں ۔

ایک آنے والے دواشعار پر بھی بحث شرح میں ہے ۔) چنا نچے میر کتے ہیں ۔

دیوان پنجم: لونا کاواکی ہے قلک کا پیش یا افادہ ہے میر طلسم غبار جو سے ہے کھھ اس کی بنیاد نہیں

اس طلسم غبار میں جو چیزیں ظاہر ہیں وہ دراصل نا ظاہر ہیں۔جیسا کہ مہا تمابدھ کا تول ہے کہ وجو دنہیں ہے مگر نیج کا (Nothing exists but nothing) میراس سے ایک نتیجہ بید نکا لئے ہیں کہ دنیا میں آ کرانسان سب سے پہلے اپنی ہی شخصیت، اپنے ہی وجود کو ہار دیتا ہے۔ اور جب اس کا وجود نیج ہے تو جو بچھ وہ د کیمتایا کرتا ہے وہ سب غیر معتبر ہے۔

دیوان چہارم: میر جہال ہے مقامر خانہ پیدا یاں کا نا پیدا ہے آؤ یہاں تو داو نخستیں اینے تنیک بی کھو جاؤ

اس طرح کے اشعار کومیر کی دنیا میں مرکزی مقام اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر میر کے تجربہ عشق اور تجربہ حیات کی مختلف الجہاتی کی توجیہ کرنا مشکل ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ میر نے ہر تجربہ کو برتا ہے، اور وہ ہر مرسطے ہے گذر ہے ہیں، البذا ان کے یہاں پوری زندگی کا تنوع مجر پورانداز میں جلوہ کر ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب آسان نہیں کہ میر کے یہاں تجربے کی انتہا کیں اس قدر شدید کیوں

ہیں؟ ان کامعثوق اور اور ان کا عاشق، دونوں طرح طرح کے روی بھر کے ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں؟ میرے یہال'علوی''اور''ز منی' ہرطرح کے مضمون کی فراوانی کیوں ہے۔؟ اوراس فراوانی میں اتنی انتهائيس كيول بين؟ كياوجه بكان كامعثوق ايك طرف توابيا كردار ركمتا بي جيم نايندكرني يرمجور ہیں، یا اگر ناپندنہ بھی کریں تو اس پر کس مجھ دار شخص کا عاشق ہوجانا قبول نہیں کر سکتے ؟ اور دوسری طرف وہ نزاکت ولطافت میں روح کی طرح ہے اور مزاج میں بادشاہ کی طرح ہے، تو تیسری طرف وہ بول عال، طور طریقے میں ہاری طرح کا انسان ہے۔اس کے پہلوب پہلوب کھی ہے کہ میر کے یہاں عاشق بھی بھی بھی خود دار ہے اور اپنی آن واعتبار رکھتا ہے، تو مجھی وہ انتہائی بے جارہ اور مجبور ہے، بھی وہ معثوق کی صورت و یکھنے کوتر ستا ہے ،تو تمجی وہ ہزار طرح کی ذات کوہنسی خوثی بر داشت، بلکہ قبول کرتا ہے ،تو تبھی وہ معثو ت ہے ا كما بهي جاتا ہے اور جس كے حسن كووه بھي آفاب كہتا تھا، اس كي صورت سے اسے فرحت بھى نہيں ہوتى \_ اس آ قآب حن کے جلوے کی کس کو تاب د لوان دوم:

آ تکھیں اوھر کئے سے بھر آتا ہے ووہیں آب

اب لعل نو خط اس کے کم بخشے میں فرحت د يوان دوم: قوت کہاں رہے ہے یا قوتی کہن میں

مجمی تو وہ معثوق کے نگلے بدن کود کھے کر مرمر جاتا ہے اور کفن پہن لیتا ہے ، دیوان ووم کی ای غزل میں ہے جس کاشعراد پرنقل ہوا \_

مر مر گئے نظر کر اس کے برہند تن میں كير ا تار ان نے سركھنچے ہم كفن ميں (اس مضمون براوراشعارمتن کتاب میں دیکھئے۔)لیکن جمعی اوباش بدمزاج معثوق ہے ہر ملاقات لڑائی ہے شروع ہوتی ہے ، اور انجام میں عاشق واقعی قل ہوجا تا ہے۔ کب وعدے کی رات نہ آئی جواس میں نہاڑائی ہوئی آخراس اوباش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

( د يوان پنجم )

## یا پھراتنے جھڑے ہوتے ہیں کہ عاشق کو تعلقات منقطع کرنا پڑتے ہیں۔ کب سے محبت بھڑی رہی ہے کیوں کرکوئی بناد سے اب ناز و نیاز کا جھگڑا ایسا کس کے کئے لئے جاوے اب

(ويوان پنجم)

عشق کے مختلف تجر بات اور صورت حالات کی اتنی انتہائی شکلیں جومیر کے کلام میں اتنی انتہائی شکلیں جومیر کے کلام میں اتنی کثر ت سے ملتی ہیں ، اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے یہاں عشق اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ۔ ساری زندگی عشق ہے ، یاعشق ہی ساری زندگی ہے ۔ زندگی میں جو پچھے ہوتا ہے وہ عشق میں ہوتا ہے ، اور عشق میں وہ سب پچھ مکن ہے جو زندگی میں ممکن ہے ۔ اس کو درج ذیل نقت ہے فلا ہر کر سکتے ہیں ۔

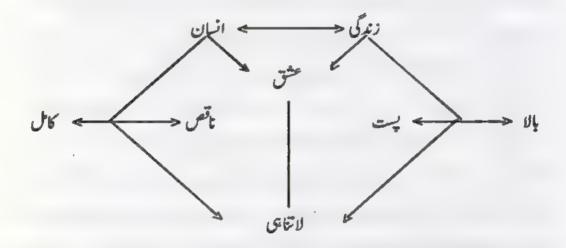

للندا اگر عشق ہوت در اللہ اللہ اللہ عشق ہوت اور اگر زندگی ہے تو عشق میں ہے۔ عشق جونکہ انسان اور زندگی دونوں کا مرکز ومحور ہے، اس لیے عشق میں انسان اور اس کا وجود دونوں ایک ہوجاتے ہیں۔ وجود کے دومراتب ہیں ایک تو وہ تج بیدی حقیقت جے زندگی ، یا دنیا ، یا بی نوع انسان کا زیر فلک ہونا اور اس کی تک ودو کہا جا اسکتا ہے۔ اور دومرامر تبہ ہے انفر ادی شخصیت جو تج بدی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نہ بیاس سے الگ ہے ان دونوں کو متحدر کھنے ، پارہ پارہ کی رہ الگ الگ کرنے ، ہر کام میں عشق مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب دونوں مراتب بے صدو بے نہایت بھی ہیں ، اور بے انتہا محدود بھی ، قو

دونوں ایک ہیں۔ کول کہ مجر دلا تنابی (infinity) کے درج پر دونوں برابر ہیں: بے صدوست اور بے صدیک تنگی میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی لا تنابی کا اصول تھو کی (Binary) بھی ہے اور ان تنگیوں سے بالا تر بھی۔ عشق ( = انسان = زعرگی ) بے حد ناقص بھی ہے، بے حد کامل بھی۔ بے حد بالا بھی ہے اور بے حد پست بھی۔ ''لا تنابی'' کو پنچے رکھنے کا مطلب بے نہیں کہ اس کا درجہ نچا ہے۔ اس کا مطلب صرف بیہ کہ عشق کے حوالے سے ہر چیز ، زعرگی انسان ، اس کی بلندی ، اس کی پستی ، اس کا نقص ، اس کا کمال ، سب کا تنابی ہوجاتے ہیں۔ اور جس طرح لا تنابی ہی حذبیں ہے ، اس کا طرح اس میں بالا و پست یمین و بیار نہیں ہے۔ لا تنابی ہوجاتے ہیں۔ اور جس طرح لا تنابی ہی حذبیں ہے ، اس کا فرح اس میں بالا و پست یمین و بیار نہیں ہیں ہے۔ لا تنابی ہے موجاتے ہیں۔ اور وہ جس کا مرکز ہر جگہ ہے (لہذا کہیں نہیں ہے۔ ) اس طرح ، عشق کا تجربہ ہر جگہ ہے اور عشق کا جربہ ہر جگہ ہے۔ انتااور وہیں غلط بھی ہے۔

چونکہ انسان کا نتات کی اولاو ہے، اورخود بھی کا نتات ہے، اس لیے اس میں ہرطرح کی افتہا کیں جمع ہیں۔ بقول ہر اللیطس: "سمندر خالص ترین پانی بھی ہے اورغلیظ ترین پانی بھی۔ پھلی کے لیے یہ نوشید نی اور ہا عث حیات ہے۔ انسان کے لیے نا نوشید نی اور مہلک۔ "ہر اللیطس آ گے کہتا ہے کہ سالم اور ناسالم، مرکز اور نامرکز ، ہم آ ہنگ اور ہے آ ہنگ، ہر چیز سے ایک چیز نظی ہے، اور ایک چیز ہے ہر چیز نگاتی ہے۔ بالکل ای طرح، جس طرح کہ واجب سے ممکن پیدا ہوتا ہے، اور علت سے معلول وجود میں آتا ہے کہ آتا ہے کہ کا نیات کے فطری نظام سے اس ورجہ رئے وجن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کون کو cosmos کے بارے میں میر اجو کا نتات کے فطری نظام سے اس ورجہ رئے وجن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کون کون کا کتات کے فطری نظام سے اس ورجہ رئے وجن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کون کون کا کتات کے فطری نظام سے اس ورجہ رئے وجن پیدا ہوتا ہے۔ اور شمعا ندت ۔ بس ایک خاموثی ہی کون کا جواب میں نہ شفقت ملتی ہے اور شمعا ندت ۔ بس ایک خاموثی ہی کون کا جواب میں نہ شفقت ملتی ہے اور شمعا ندت ۔ بس ایک خاموتی ہی کون کا جواب میں نہ شفقت ملتی ہی اور بہترین پر دو معلوم ہوتی ہے جس پر نیل کی بھی تضور، کوئنگس کرسکتا ہوں اور دہ پر دو ان سب کو کرداشت یا support کرتا ہے ( ایکن تبول کر لیتا ہے۔ )

میر کے یہاں کا کتات اور عشق ہم معنی اور ہم مرتبہ ہیں۔اقلیم عاشقی میں کوئی بستا گرنہیں ہے اور کا کتات میں ہر شخص بے سروسامان ہے۔

> یاں شہر شہر ستی اوجڑ بی ہوتے پائی اقلیم عاشق میں بتا محمر نہ دیکھا

ويوان وم:

عالم میں آب وگل کے کیوں کر نباہ ہوگا اسباب گریا ہے سارا مراسفر میں د بوان ششم:

يبى وجه ہے كديهال معثوق وقت بوقت فكے بدن باہر نكل التا تاہم، اور اپنے پورے

لباس بيس اپني رعنائي كارفة بھي موسكتا ہے\_

نکل آتا ہے گر سے ہر گھڑی نگے بدن باہر برایہ آ بڑا ہے عیب اس آسائش جال ہیں

و يوان سوم:

ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جاہے کا دامن یاؤں میں الجھا ہاتھ آ چیل اکلائی کا

و يوان جبارم:

یمی بات ہے کہ معثوق سے اتحاد کے باوجودافتر ال ہے اورافتر ال کے باوجودا تحاد

اب کے وصال قرار دیا ہے ججر بی کی می حالت ہے

و يوان جهارم:

د يوال دوم:

ایک سمیں میں دل بے جاتھا تو بھی ہم دے کیجا تھے

وصل و ہجراں سے نہیں ہے عشق میں کیھے گفتگو لاگ دل کی جاہئے ہے ماں قریب و دور کیا

یمی بات ہے کہ عاشق بھی تو نے سوار بچوں پر مائل ہوکران کے بیچھے پیچھے ارد لی کی طرح

دور تا ہے،اور بھی التفات معثول کے باوجوداس سے جاب رکھتا ہے

جاہت بری بلا ہے کل میر نالد کش بھی

د يوان سوم:

ہمراہ نے سوارال دوڑے پھرے نفرے

ایر سیل مذکرہ، یون میالفہ یا میر کے معثوق کا پھکو پن نہیں ہے۔ درگاہ تلی خال نے ''مرقع دیلی' بیں ایک ادبیکم کا ذکر کیا ہے''جو یا تجامہ نہیں پیشتیں بلکدا ہے بدن کے نچلے جھے پر پا تجامہ کی طرح گل یوٹے بتالیتی ہیں...اس طرح وہ امرا کی مخفلوں میں جاتی ہیں اور کمال ہیہ ہے کہ پا تجامہ اور اس نقاشی میں کوئی انتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پروہ نہ اشھے کوئی ان کی کاریگری کو بھانپ نہیں سکتا۔'' (ترجمہ تو رائحن انصاری۔) دویان شم : ہوکے بے پردہ ملتقت بھی ہوا نا کس سے ہمیں تجاب رہا

یہ کھن دوئیت (binarism) نہیں ہے۔ائے طبینی (bipolar) کہنا بہتر ہوگا۔ کیونکہ دونول قطب (pole) کے نیج میں پوری کا نئات ہے،اور قطبین خود بہر حال تصوراتی حقیقت ہیں۔اب یہ

اشعارملاحظه مول\_

اور تدبیر کو نہیں کچھ وظل عشق کے درد کی دوا ہے عشق

د بوان سوم:

عشق سے جا نہیں کوئی خالی دل سے عشق دل سے لے عرش تک بھرا ہے عشق

عشق کی شان اکثر ہے ارفع لیکن شانیں عجائب ہیں کر ساری ہداغ وول میں گاہے سب سے جدائے عشق

د يوان جبارم:

عشق ہے باطن اس ظاہر کا ظاہر باطن عشق ہے سب ادھر عشق ہے عالم بالا ایدھر کو ونیا ہے عشق دائر سائر ہے نیے جہال میں جہال تہال متصرف ہے عشق کہیں ہول میں بنہال اور کہیں پیدا ہے عشق ظاہر باطن اول و آخر پائیں بالاعشق ہے سب فور وظلمت معنی وصورت سب کھی آپھی ہوا ہے عشق فور وظلمت معنی وصورت سب کھی آپھی ہوا ہے عشق فور وظلمت معنی وصورت سب کھی آپھی ہوا ہے عشق

د يوان ينجم:

ہرشعریا تو وحدت قطبین کا آئینہ دار ہے، یا پھر لا متنا بی کثرت یالا متنا بی قلت کا۔ کثرت اور قلت دونوں ایک بی ہیں۔ (عشق کہیں ہے دل میں پنہاں اور کہیں پیدا ہے عشق۔) جب عشق کے ایسے رنگ ہوں تو عاشق اور معشوق کے بھی وہ رنگ ہونالا زمی ہیں جن کا ذکر او پر ہوا۔

حاصل کلام کےطور یر،میر نے عشق کے لیے اوج فلک تک موجزنی ہونے والےطوفان اور

ایسے دریا کا استعارہ تلاش کیا ہے جس کی ہرلیر اور ہر تیجیٹر اطوفان کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی دوئی میں وہی کشرت اور لا متناہی میں وہی قلت ہے۔ برعشق زمین پر ہے، لیکن وہ طوفان کی مال ہے۔ دریا کی انتہااور ابتدا ہوتی ہے، لیکن عشق وہ دریا ہے جو محض تلاطم ہے۔ تلاطم میں انتہا اور ابتدا نہیں ہوتی ۔

د بیوان پنجم: موج زئی ہے میر فلک تک ہر لجہ ہے طوفان زا مر ہے تلاطم جس کا وہ اعظم دریا ہے عشق مرتا سر ہے تلاطم جس کا وہ اعظم دریا ہے عشق

یہ بات ملحوظ رہے کہ عشق کے تجربے میں کٹرت کا تصور اٹھارویں صدی کے شعرامیں عام ہے۔میرکو جو باتیں ان کے ہم عصروں سے الگ کرتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) میر کے یہاں دوئیت (binarism) اورقطبینیت (biopolarism) کوبہت ہی زیادہ

شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ایسا لگتا ہاس کے پیچےکوئی منظم احساس ہے۔

(۲)میرنے کیفیت عشق کی بوقلمونی کو بیان کرنے کے لیے جومضمون اختیار کئے ہیں ان میں تنوع بہت زیادہ ہے۔

(۳) انھوں نے عشق کے تجربے کو بیان کے لیے ہر طرح کے مضمون برتے ہیں۔ (۴) میرنے عاشق اور معثوق کے کردار کومثالی اور رسومیاتی طرز میں بھی بیان کیا ہے، واقعی اور واقعاتی طرز میں بھی۔

(۵) میرکے یہال عشق محض اصول حیات بی نہیں ، نظام حیات بھی ہے۔

سب طائر قدی ہیں جو بیدزیر فلک ہیں

موندا ہے کہال عشق نے ان جانوروں کو

(دیوان دوم)

(۱) کشف کے درجے پر عشق معتر ہوسکتا ہے، کین مشاہدے کے درجے پراس میں انسانی تجربے کی صفات ہیں، جو بیک وقت معتر بھی ہے اور غیر معتر بھی ۔ یا بیک وقت کلفت بھی ہے اور فرحت بھی۔انسانی تجربے کی طرح اس کوز وال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال بھی زوال کا ہم رنگ ہوسکتا ہے۔
عشق اگر روز مرہ کی و نیا ہیں ہے تو روز مرہ کی و نیا ہی کی طرح contingent ہے۔عشق اگر کشف ہے تو بھر وہ روز مرہ کی د نیا ہے اور اے دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔

میر کے معاصرین میں ورد بھی ایے نہیں جن کے یہاں عشق کا بیان اس اعداز ہے ہوا ہو۔

لیکن دردان کے پجی قریب ضرور وی نیختے ہیں ، یا قریب تر پیٹی سکتے ، اگر وہ تنوع اور کھڑ ت پر قادر ہوتے وعشق

کا جسمانی اور کشنی پہلو بعشق کی قدر مطلق (absolute value) اور contingency یعنی اس کی اتفاقی

اور ممکن نوعیت ، بیدونوں تجر بات اٹھارویں صدی کے شعرا خاص کرشاہ حاتم ، قائم اور یعین کے یہاں ملتے

ہیں ۔ لیکن جو چیزیں میر کومتاز کرتی ہیں ان کی فہرست میں نے اوپر درج کردی ہے۔ اس فہرست میں

یس ۔ لیکن جو چیز میں میر کومتاز کرتی ہیں ان کی فہرست میں نے اوپر درج کردی ہے۔ اس فہرست میں

عد جو بات سب سے زیادہ ہماری توجہ بیٹی ہے وہ بیہ ہے کہ میر کا ذہمن محرح جو (synthesizing) اور

مفکر انہ ہے۔ وہ قطبینی تجربات بیان کرتے ہیں ، لیکن پورے کلام کو پڑھنے پرمسوں ہوتا ہے کہ کی شکی

طرح ، کی شکی سطح پر میر نے بھی ہر اقلیطس کی طرح یہ بات معلوم کر لی تھی کہ جوراستہ اوپر جاتا ہے وہی

ینچ بھی جاتا ہے۔ آخری تجزیے ہیں سب چیزیں ایک معلوم ہوتی ہیں۔

## **(**\(\)

## . از میر

میر کی مشہورترین غزلول میں سے دو کے مطلعے حسب ذیل ہیں۔

(۱) التی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ویکھا اس بیاری ول نے آخر کام تمام کیا (دیوان اول)

(۲) پھ پھ اوٹا اوٹا حال امارا جائے ہے جائے شجانے گل می شجائے باغ تو ساراجائے ہے (دیوان پنجم)

یے خزلیں جس بحریس ہیں دو ہمارے یہاں میر کے پہلے بھی استعال ہو چکی تھی۔ لیکن میرنے اس بحرکواس کثرت، اس قوت، اور اس تنوع کے ساتھ برتا کہ اب ہم اس بحرکا تصور میرے الگ نہیں کر سکتے میر کے مختلف دواوین میں اس بحرکی غزلیس حسب ذیل تعداد میں ہیں:

| زىر بحث بحرمين غزلين | كل غربيس | زمانه يحيل    | ولوال |
|----------------------|----------|---------------|-------|
| •                    | mra      | قيل ١٤٥٢      | اول   |
| r                    | 1-4+     | 1221-1220     | כפא   |
| ir                   | rom      | 1410          | سوم   |
| ۵۸                   | FFI      | 1295          | چارم  |
| 91                   | ror      | 14-4-17-17-17 | 7.    |
| ٨                    | 1 pmpm   | IA1+#1A+A     | ششم   |

دواوین کی تاریخیں کاظم علی خال کے مطابق ہیں۔ دواوین کے علاوہ مٹنویوں اور شکار تاموں وغیرہ میں شامل ۲۲ غزلوں میں ایک غزل، اور ۲۳ مرشوں میں سے ایک مرشد، زیر بحث بحر میں ہے۔ (غزلوں کی تعداد میں نے فورٹ ولیم اور عباس کے اعتبار ہے تعین کی ہے، لیکن ان میں گنتی کی جوغلطیاں ہیں، میں نے انھیں درست کرلیا ہے۔ معنویوں اور مراثی کے لیے رام زائن کھل ایڈیشن، مرحد میں الزمال کو بنیا دینایا ہے۔)

متدرجہ بالا گنتی ہے معلوم ہوا کہ ۱۸۳۸ غزلوں ہیں ہے ۱۸۳ غزلیں میر نے زیر بحث بحریل المسام متدرجہ بالا گنتی ہے معلوم ہوا کہ ۱۸۳۸ غزلوں ہیں ہے۔ مرشداغلب ہے دلی کی تصنیف ہوگا۔ ۱۸۳ غزلوں ہیں ہے ۲ کا لین تقریباً ستانوں فی صدی غزلیں لکھنو کے زمانے کی ہیں۔ ممکن ہے اس بحرکوا کو شت ہے استعال کر کے میر خود کو اٹل لکھنو ہے مینز کرنا چاہجے ہوں۔ یا پھر آخری زمانے میں میرکوا س بحرے ہوئے ہوئے میں ہوا ہوگیا ہواور وہ استعال کی بہت زیادہ مناسب بحفے گے ہوں۔ مودا کے بہاں اس بحر میں تین تی چار غزلیں ہیں۔ جرائت نے البتہ یہ بحر نسیع کو شت سے استعال کی ہودا ہے۔ درد، اثر ، شاہ حاتم ، یقین ، قائم کے بہاں یہ بحر بحص کی کے بہاں ہی ہو بحر بحص کی کی بہاں بھی ہے بہت ہوں گے ہے گئی جوں کے کہاں جو تک کہاں ہو تی جانب ہوں گے کہاں جو تک کہا ہوں ہوتے۔ کہا گرمر نے یہ بحر کھڑ مت سے نماستعال کی ہوتی تو بعد کے لوگ اس سے کہ ویش بے خر ہوتے۔

اس بحر کی تقطیع عام طور پر بحر متقارب میں کی جاتی ہے لیکن بعض لوگوں کا رہمی خیال ہے کہ یہ مدی کی بحرے۔ بہال مشکل رہے کہ اب تک رہے طینیں ہوسکا کہ ہندی کی کون کی بحرے؟ جہال تک معلوم کرسکا ہوں، ہندی میں ایس کئی بحریں ہیں جومیر کی بحرے تھوڑی بہت مشابہ ہیں لیکن کوئی بحر

ہندی میں شایدائی نہیں ہے جس میں وہ تمام صفات موجود ہوں جومیر کی بحر میں ہیں۔

جولوگ اے متقارب کہتے ہیں ان کابیان میہ کہ فاری میں ایک مشہوروز ن متقارب کا ایسا موجود ہے جومیر کی بحرے مشابہ ہے۔ وہ وزن حسب ذیل ہے:

نعل فعل فعول فعول فعول فعول فعول فعولن ( فعل بسكون عين \_ ) اس بحر ميس مصحفي اور ذوق كى بھى غزليس ہيں ۔ فارى كے مويدين كا كہنا ہے كہ فارى اصل ہوتے ہوئے اسے ہندى كى بحركيوں كہاجائے؟

مشکل بیہ کہ میرنے جس طرح اس بحرکو برتا ہے اس میں اور مندرجہ بالا وزن میں بہت فرق ہے۔اور مندرجہ بالا وزن میں جتنا تنوع ممکن ،میر کے یہاں اس سے بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ میرنے اس بحرکوجس طرح استعمال کیا ہے،اس کی مخصر تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ہرمصرع آٹھ رکن کا ہوتا ہے، لیکن آخری رکن عام طور پر دوحر فی یا سہ حرفی ہوتا ہے۔ اس طرح پورے مصرعے میں تمیں حرف (یا تمیں ماتر ائیں) ہوتی ہیں۔ فاری کا وزن جواو پر نقل ہوا، اس میں بنتیں حرف (یا بنتیں ماتر ائیں) ہوتی ہیں۔

(۲)معرع فعولن نے ہیں شروع ہوتا۔

(۳) زیادہ ترمصر عے تعل فعول فعول فعولن ×۲اوران کے مختلف اشکال مستخرج بہتسکین اوسط پرموز وں ہوسکتے ہیں صرف اس شرط کے ساتھ کہ آخری رکن دویا سہ ترفی ہوگا۔

(۳) میرکی بہاں بہت ہے مصریح ایسے ہیں جو ۳ میں بیان کردہ وزن اور اس کے اشکال منتخرج برتسکین اوسط پر موزوں نہیں ہوتے ۔ یعنی ۴ میں درج کردہ وزن اور اس پرتسکین اوسط کا عمل کرنے کے بعد جو شکلیں موجود ہیں۔ کرنے کے بعد جو شکلیں موجود ہیں۔

۵)اگرچہ برمتقارب میں فعلن (بتر یک میں) نہیں آتا،میرنے بھی بھی فعلن (عقر یک مین) بھی اس بحرمیں استعمال کیا ہے۔

(٢)معرعے كے آخريم فعل نبيس آتا۔ ندوفعون كيجا آتے ہيں۔

(2) میر کے یہاں بعض مصرعے بتیس حرفی اور اٹھائیس حرفی ہیں۔ (چونکہ میہ بہت کم ہیں ،اس لیے ان کو متعقیٰ قرار دیا جاسکتا ہے۔) ( ۸ ) میر کے یہال وقفہ بھی وسط مصرع میں آتا ہے، بھی کہیں اور بھی بالکل نہیں۔ چونکداس مسئلے پراوگوں نے بہت بحث کی ہے، لہذا مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں:

(الف) شہرے یارسوار ہوا جوسوادیس خوب غبار ہے آج عشق کی چوٹیس ہے در ہے جواٹھائی گئیں گھائل ہے دل (دیوان چہارم عباس سفیہ ۲۵۵) نیخ وتیماس ترک بچے ظالم کی نہیں ہے کمریس اب آج اس خوش پر کار جوال مطلوب حسین نے لطف کیا (دیوان ششم عباس صفیہ ۲۵۵)

مندرجہ بالا جاروں مصرعوں میں وقفہ ہیں ہے۔

(ب) ﴿ عشق ندكرز نهارندكروالله ندكر بالله ندكر الله ندكر الله على عصف ١٣٨٨) الم معرع مين وقفه "زنهارندكر" كے بعد ب (١٣١+١١٦ قف)

(ج) سرمارے ہیں محرابوں میں بول ہی وقت کواب کھوکر (دیوان چہارم عباسی صفحہ ۲۳۸) اس مصرعے میں وقفہ 'بول ہی'' کے بعد ہے (۲۰+۱۰ رف\_)

(۹) میرکے یہاں وقفہ عوماً ۱ احرفوں کے بعد آتا ہے۔ بیوقفداگر چدغیرعروضی ہے، کین اس میں عروضی وقفے کی بھی ایک صفت ہے۔ غیرع روضی وقفہ سے میری مرادوہ وقفہ ہے جہاں ایک حرف زائد کرنے ہے مصرع موزوں رہتا ہے۔ عروضی وقفہ وہ ہے جس کی جگہ مقرر ہوتی ہے اور جس کے عدم التزام سے، یا جہاں ایک حرف زائد کرنے ہے مصرع ناموزوں ہوجائے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو:

> غالب: ول بی تو ہے نہ سنگ وخشت درد سے بھرنہ آئے کیوں روکیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں وزن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

یہال معرعتین میں وقفہ ' خشت' اور ' ہار' پر ہے۔ دونوں میں ایک ایک حرف (تاورر)

ذاکد ہے، لیکن معرع موز دل رہتا ہے۔ (اس پر مفصل بحث ' عروض آ بھک اور بیان' میں دیکھئے۔)

میر، دیوان چہارم دیر ہے ہم کو بجول گئے ہو یاد کرو تو بہتر ہے

عباس صفح ۱۷۳ میں غم حرمال کا کب تک کھینچیں شاد کرو تو بہتر ہے

یہاں معرعتین بالتر تیب ' ہو' اور' دکھینچیں' پر تقسیم ہوجاتے ہیں (۱۲ +۱۲) کیکن اگرایک

ایک حرف بڑھا کرے ا+ ۱۱ کردی تو مصر ہے تا موزوں ہوجا کیں گے۔
دیر ہے ہم کو بجول گئے آپ یاد کرو تو بہتر ہے
غم حرمال کا کب تک اے یار شاد کرو تو بہتر ہے
اگرے ا+ ۱۱ کریں ، تب بھی مصرع نا موزوں ہوجائے گا۔ مثلا

اگرے ا+ ۱۱ کریں ، تب بھی مصرع نا موزوں ہوجائے گا۔ مثلا

(۱) میر ، دیوان چہارم پاس ہے اٹھ چانے ہو دی آ آپ جس میں رہتا ہی نہیں
عہای ،صفحہ ۱۱۹

یہاں وقفہ 'وہ'' پرآتا ہے (۱۲+۱۲) اب ایک حرف بڑھا کر مصرع تھوڑ اسابدل کروقفہ کا پرلائے اور دوسرے ٹکڑے سے ایک حرف کم کردیجئے:

> پاس ہے اٹھ چلنا ہے جس وقت آپ میں میں رہتا نہیں فعل فعول فعلن فعلان +فعل فعول فعلن

يهال وقفة القائرية تاب (١٦+١١) اب مصرع ذراسابدل كروتف كے مقام پرايك حرف

يزهاد يجئ:

نزع میں میری حاضراکی پرآ کھ شابید هراس کی پڑی فعل فعلن فعلن فعل فعول فعول نعل فعل

مصرع بل البحق تمیں اب بھی تمیں حرف ہیں۔الفاظ کی نشست الیں پڑگئی ہے کہ وقفہ عائب ہو گیا ہے۔
پھر بھی مصرع بالکل موز دں ہے۔ (میر کے کلام میں اس وزن کامصرع مل بھی جائے گا۔) لہذاو تفے کا ہونا اس
بحر میں ضرور کی نہیں لیکن اگر وقفہ لا یا گیا ہے تو وقفے پرایک حرف زائد لانے ہے مصرع ناموز دں ہوجائے گا۔

یہ بات واضح رہے کہ ہمارے عروش میں وقفے کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ اس کی کوئی اہمیت
صرت مو ہانی کے '' فلست ناروا'' والے اصول کے پہلے تھی۔ اس لیے میں اپنے یہاں کے وقفے کو غیر
عروضی کہتا ہوں۔ عروضی وقفے کی نشرطیں تین ہیں۔ (۱) بحر میں وقفہ ضرورا آئے گا۔ (۲) مقررہ جگہ پر نہ ہو

تو مصرع ناموزوں تھرے گا۔ (٣) وقفے پر ایک زائد حرف اضافہ کرنے ہے بھی مصرع ناموزوں ہو جائےگا۔ ہمارے یہاں جس چیز کو حسرت موہانی نے '' فلست ناروا'' کے عیب سے تعبیر کیا ہے، اس کی مثالیں کلا سکی اردو فرزل میں بے ثمار ہیں۔

آتش: جم پاید ہے دو نالی بندوق کی وہ بنی چرے کا کام دے جانال کے خال کرتے

یہاں مصرع اولی میں''نالی'' اور''بندوق' کے چ میں، اور مصرع ٹانی میں وقفہ''روے جانال'' کے چ میں پڑتا ہے۔ اگر یوعیب ہوتا تو تمام شاعراہ بے تکلف ندروار کھتے۔

(۱۰) و تفیے پر ایک حرف زا کد کرنے ہے مصرعے کا ناموز وں ہونا ایسی خصوصیت ہے جو بحر میر کوفاری ہے الگ اور ہندی ہے مشابہ کردیتی ہے۔ دوسری خصوصیت ہے جو اے الگ بھی کرتی ہو ہ سیہے کہ اس میں مصرعے کے آخر میں ایک فالتو حرف بے تکلف آتا ہے اور بحر مجروح نہیں ہوتی۔ یہ ہندی میں ممکن نہیں۔

(۱۱) میر کے یہاں اس بحریس تنوع اس قدرہے کہ ۲۳ متداول اور غیر متداول شکلیں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر فرینسس پرچیٹ (Frances Pritchett) کے نقشے کے مطابق مندرجہ ذیل آٹھ شکلیں متداول ہیں:

| ( فعل به سکون غین ) | فعلن فعلن فعلن      | (1)        |
|---------------------|---------------------|------------|
| ( فعل په سکون مين ) | فعلن فعلن فعل فعولن | (r)        |
| ( فعل په سکون عين ) | فعلن تعل فعولن فعلن | <b>(r)</b> |
| (فعل بدسكون عين )   | فعلن تعل فعول فعولن | (٣)        |
| (فعل به سکون عین)   | فعل فعول فعلن فعلن  | (۵)        |
| ( فعل به سکون عین ) | فعل فعولن تعل فعولن | (٢)        |
| (فعل بدسكون عين)    | فعل فعول فعول فعولن | (4)        |
| ( فعل په سکون عين ) | فعل فعول فعولن علن  | (A)        |

برمصرے كايبلاحصة مندرجه بالا آماد من سيكسى وزن من بوكا ووسرا كارا بھى متدرجه بالا

آ ٹھ میں سے کسی وزن میں ہوگا،لیکن اس میں ایک سبب خفیف کم ہوگا۔ اس طرح میر کے تقریباً عالم فی صدی مصرعوں کی تقطیع ہو کتی ہے۔

(۱۲) رالف رسل اورخورشید الاسلام نے اپنی کتاب Three Mughal Poets بیل جو فارمولا پیش کیا ہے، اس کی رو ہے اکثر اوزان حاصل ہوجاتے ہیں ۔لیکن ان کی تعداد فرینسس پر چیف کی تعداد سے بھی کم ہے، اوران کے موازین ہمارے معیاری موازین ہے مختلف ہیں۔ پھر انھوں نے مغربیء وض کی اصطلاحی استعال کی ہیں، جو ہمارے وض کے لیے مناسب نہیں۔

بعض ایسے اوازن جو کولہ بالا دونوں نقشوں سے نہیں نکل سکتے ، اور جو میر کے یہاں ملتے ہیں، جسب ذیل ہیں:

بہت لئے تنبیع پھرے ہم پہنا ہے زنار بہت فعول فعلن فعل فعول فعلن فعل دعل فعل دیوان پنجم عباس صفحہ ۲۰۷

مجھ کو زمیں میں گاڑو کے تو نشان تر بت مت کر ہو نعل فعلن فعلن فعل فعول فعلن فعلن فع

د يوان چهارم عباس فحدا ۵۸

جیسا کہاو پرکہا گیا ،اگریہ بحرمتقارب ہےتواس میں فعلن (بتحر کیے عین ) کا گذرتہیں۔لیکن میر کے یہاں اس کی مثالیں خاصی تعداد میں ہیں۔

بیشاہوں کھڑے یاؤں میں کھے چلئے میں تو درنگ نہیں فعلن فعلن فعلن فعلن فعل فعول فعل دیوان چہارم عباسی صفحہ ۹۵۹

> رنگ اس کا کہیں یادنددے زنہاراس سے کھی کام نالو فعلن فعلن فعل فعون فنٹن فعلن فعل فعل

و يوان جهارم عباس صفحه ٧٧٧

مندرجہ بالا شواہد کی روشی میں میرا کہنا ہے ہے کہ یہ بخرنہ فاری ہے نہ ہندی ہے، اردووالوں کی اختراع ہے۔ میں نے ''اردووالوں'' اس لیے کہا کہ میر سے پہلے بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔ گیان چند نے علی عادل شاہ ٹانی استخلص بہشاہی (زمانہ حکومت ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲) سے اس کی مثال پیش کی ہے۔ شاہی ستر ہویں صدی کا شاعر ہے۔ اس زمانے میں میر جعفرز ٹلی بھی نتھ (وفات ۱۱۷) جضوں نے اپن لظم ''جوکو کہ عالم گیر' میں اس بخرکو خاصے تنوع کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مطلع ہے ۔

خان جہاں تم مجھے پکارے تھی واڑھی بھٹے منھ سنتا اوپر کرے سواری تھی واڑھی بھٹے منھ

( كليات،مرتبدهيم احد صفحه ١٤١)

جويين كل ٨ اشعر بين ، اور بحركي حسب ذيل شكليس استعمال بهوتي بين:

- (۱) فعل فعول فعول فعلن فعلن فعلن فع
- (٢) فعلن فعلن فعل فعولن قعلن فعلن فع
  - (٣) فعل فعول فعل فعول فعلن فعلن فعلن فع
- (م) فعلن فعلن فعول فعلن فعلن فعلن فع

- (۵) فعلن نعلن فعل فعولن فعل فعول فعلن فع
- (٢) فعلى فعلى فعلى فعلى فعلى فع

ظاہر ہے کہ اٹھارہ شعری نظم میں بہتنوع کثیر ہے۔ اغلب ہے کہ اگر جعفر زنگی اس بحر کو اور استنمال کرتے تو دوسری شکلیں بھی نظر آئیں۔

خواجہ عما والدین قلندر مجلواروی (۱۲۵۳-۱۷۱۲) میرجعفرز ٹلی کے تقریباً بالکل ہم عصر ہیں۔ ان کامطلعہے۔

### 

ممکن ہے کہ ان کا پچھاور کلام بھی اس بحریس ہو۔ بہر حال بید بات و ابت ہے کہ میر کے پہلے علی عادل شاہ شاہی ، جعفر ز نلی اور خواجہ محاوالدین قلندر نے اس بحر کواستعال کیا۔ میر کااصل کار نامہ بیہ ہے کہ انھوں نے اسے غیر معلمو لی قوت اور حسن کے ساتھ اور بہت کثرت سے استعال کیا۔ یہ بحریقین سے ہمتر ہویں صدی کے معاشرے میں موجود تھی ، اور دور تک پھیلی ہوئی تھی ، کیوں کہ شاہی تو دکن میں ہے ، جعفر ز نگی ہر یا نہ اور دول میں اور شاہ محاوالدین بہار میں۔ اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسعود حسن رضوی اویب کی مملوکہ بیاض مراقی (جس کی تاریخ کتابت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسعود حسن موسوی اویب کی مملوکہ بیاض مراقی (جس کی تاریخ کتابت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسعود سے مو 'دشالی ہند کی قدیم ترین نظمیں' مرتبہ اظہر مسعود۔ پر وفیسر گیان چنداس بحرکوسویا قرار دیتے ہیں۔ لیکن سویا کی جتنی شکلوں سے میں واقف ہوں ، ان میں سے کوئی بھی الی نہیں جس میں اس بحرکے تمام خواص سویا کی جتنی شکلوں سے میں واقف ہوں ، ان میں سے کوئی بھی الی بحرض میں اس بحرکے تمام خواص سطنے ہوں۔ مدراسویا اس بحرکے تمام خواص سطنے ہوں۔ مدراسویا اس بحرے نزد کے ترین ہے۔ (یعنی الی بحرض میں ارکان کی ترتب مقرر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تیں ہوئی تیں ہوئی کی بہت ذیادہ گنجائش ہے۔

یہاں پر بیر سوال اٹھٹا ہے کہ اگر بیہ بح ہندی یا قاری ہے مستعار نہیں ہے، اور معاشرے میں پھر بھی موجود تھی، تو بیآئی کہاں ہے؟ ہندی میں تمیں حرفی بحریں بہت ہیں، کیکن کوئی الی نہیں جے ہم اپٹی بحرکا مثالی یا اصولی نمونہ (paradigm) کہ سکیل ۔ قاری میں اس سے ملتی جلتی ایک بحر ہے۔ لیکن اس میں تنوع کم ہے، اور سب سے بڑی بات بیر ہے کہ وہ بتیں حرفی ہے۔ قاری میں تمیں حرفی بحرور نہیں ۔ البذا بہی کہنا ہے، اور سب سے بڑی بات بیر ہے کہ وہ بتیں حرفی ہے۔ قاری میں تمیں حرفی بحروں کا وجود نہیں ۔ البذا بہی کہنا پر تا ہے کہ فاری اور ہندی کے مثالی یا اصولی نمونوں (paradigms) کو ملاکر اردووالوں نے عوامی طور پر بیہ بح

ایجاد کی۔اس دعوے کی کمل دلیل اس وقت مہیا ہو سکے گی جب سولہویں اورستر ہویں صدی میں پیدا کردہ ہمارےعوامی ادب کے تمونے کثیر تعداد ہیں مہیا ہوں گے۔ فی الحال توبینا ممکن معلوم ہوتا ہے۔

ان بیانات کی روشی میں ہم کہ سکتے ہیں کہ بیمرائی اگر بہت پرانے ہیں ہی ہیں تو اشارہ میں صدی کے آغاذ کے ضرور ہیں۔ خود مسعود حسن رضوی کی رائے میں بیمرائی ستر ہویں صدی کے بھی ہو سکتے ہیں۔
انھوں نے اپنے دیا ہے کے آخر میں لکھا ہے: ''بیمر میے ، پہلے پہل منظر عام پر لائے جارہے ہیں ان سے قدیم ترکوئی اردو نظم شالی ہند میں اب تک دستیا بنہیں ہوئی ہے۔ راقم کی کتاب ''فائز دہلوی اور دیوان فائز''اردو زبان دادب کی تاریخ کو پچھے ہٹا چکی ہے، یہ جموعہ مراثی اس کوقد یم ترز مانے تک پہنچادےگا۔''

صدرالدین فائز کازبانه ۱۹۹۰ ۱۲۳۸ ایم مسعودسن رضوی کابیبیان که بیمراثی شالی مهند کی قدیم نظمیں ہیں،ان نظموں کو' بحث کہانی'' (۱۹۲۵) ہے بھی مقدم قرار دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔اگر اس خیال کو درست نہ مانا جائے تو بھی تاریخ کتابت ۱۲۷۷ کی روشنی ہیں بیکلام فائز سے پچھے پہلے کا اور ادایل اٹھارویں صدی کا تو ہے ہی۔اس کتاب میں صلاح نامی شاعر کے ۱۸ مراتی ہیں ان میں ہے ایک کامطلع ہے (صفیم) کی

> آیا جگ مول باز محرم باے حسینا وات حسین شور فغال برخاست زعالم إعدمينا واعدمين

ظاہر ہے کہ یہ بختمیں حرفی ہے اور اس میں وہ خصوصیات موجود ہیں جومیر کی بحر میں عام ہیں۔مصرع۱۱+۱۱ ارتقبیم ہاوروزن ہے:

> فعلن فعلن فعل فعول فعل فعول ( = فعل ) فعل فعون فعل فعون فعل فعول ( = فعل )

دلجيب بات يدب كمطلع كعلاده مرشعر من مصرع اولى بتيس حرفى باورمصرع ثاني تمس حرفي

سوگ دعز اکےون ہیں یارال گریہ کروجوں ابر بھاراں

تازہ ہوا سر نو ایں ماتم باے حسینا واے حسین

فعل فعولن فعلن فعلن فعل فعولن فعل فعولن

فعل فعول فعلن فعلن فعل فعول فعول (فعل)

معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے تمیں حرفی بحرمیں مطلع کہا، کیکن احتیاط یا موز ونیت کی کمی کے باعث مصرع باے اولی میں بتیں حرفی مصرع کہتا گیا۔مصاریع ثانی میں چونکہ رویف،''واے حسین' بھی اس ليمصرع لامحالة مس حرفي موما تقاليعض مصرع اولي كومس حرفي بهي يزه سكته بين اوربيتس حرفي بهي \_

شاہ رسل کا جب سوں نواسا مارا ہے کفرنے پیاسا

تمي حرفي تقطيع فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل بتيس حرفي تقظيع فعل فعل فعل فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن

بعض مصرعے ہیں تو بتیں ترفی الیکن ان کی ترتیب موازین میر کے نمونے کی ہے، فاری کے

نمونے کی تہیں۔

بر فرزند 👺 پیمبر ایبا ظلم نه کروشتم گر فعلن فعلن نعل فعلن فعلن نعل فعول فعون تمس حرفی مصر سے بہت سے ایسے ہیں کہ بالکل میر کے نمونے کی تر تیب موازین ہے:

جر سجاد نہ تھا کوئی محرم باے حسین والے حسین
فعلن نعل فعلن فعل فعلن فعل فعول (فعل)
میر ترب فاری میں ممکن نہیں۔

مرھے میں بارہ شعریں۔ ہرمعرع ٹانی کائمیں ترفی اور میر کے نمونے پر ہونا بعض مصار لیے اولی کا مجی میر کے نمونے پر ہونا ، اور بعض تمیں ترفی تقطیع عمکن ہونا ، بیسب اس بات کا ثبوت ہیں کہ میر کی ، ترکاسر چشمہ امدد عوام کی جودت طبع ہے کہ انھول نے فاری اور ہندی کو ملا کراور ڈی تراکیب وشع کر کے ایک ٹی ، تر بناڈ الی۔

اباس بات پر مزید فور کرلیس کہ اس بحری بڑی براہ راست ہندی بیس نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات تو کہی کہ اس بحری جونصوصیات بیس نے او پر بیان کی ہیں ،ان بیس بعض ایس ہیں جو ہندی بیس میں گئی نہیں ہیں۔ مزید ہے کہ ہندی کی تمیس حرفی ورحک بحروں کا مطالعہ کر کے ہم دیکھ کے جیس کہ اس بحرکا ہندی ہے بداہ راست رشتہ نہیں۔ سمج اللہ اشرفی نے اپنی کتاب 'اردو ہندی کے جدید مشتر ک اوز ان' ہیں ہمیس حرفی جتنی بحریں بیان کی ہیں، ان ہیں ہے کس کے بارے ہیں ہے نہیں لکھا ہے کہ وہ بحر میرکی اصل ہیں۔ اشرفی نے میرے مشاہ جو بحریں دورج کی ہیں (اگر چرانھوں نے ان ہیں ہے کسی کومیرکی اصل نہیں ہتایا ہے ) ان ہیں دوج المیں اس جو بحریں دورج کی ہیں (اگر چرانھوں نے ان ہیں ہے کسی کومیرکی اصل نہیں وقفہ لازی ہے۔ اور ہم دیکھ بھے ہیں کہ میر کے بہاں عروضی وقفہ ہے تی نہیں۔ اگر وقفہ آتا بھی ہے تو اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی ہیں۔ اگر وقفہ آتا بھی ہے تو اس کی جگہ مشاہ ہے۔ اور ہم دیکھ بھے ہیں کہ میر کے بہاں عروضی وقفہ ہے تی نہیں۔ اگر وقفہ آتا بھی ہے تو اس کی جگہ مشرز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جگہ مشرز نہیں۔ ذیادہ تروی ہے کہ اس کام مرع آیک گرو (طویل حرک ) پر فتم ہو یعنی مصرعے کے آخر ہیں ایک دوج ایک الترام نہیں۔ دوج ایک الترام نہیں۔ دوج ایک الترام نہیں۔ دوج ایک الترام نہیں۔ دوئی بی ایک کی تمام اردوم تالوں میں ) ایسا کوئی الترام نہیں۔

اشرفی نے جعفر زلی کی محولہ بالانظم ' جبوکو کہ عالم گیز' اور فانی کی ایک مشہور غزل کو' لاونی رہنے ہے۔

ریخت' نامی ہندی بحر بیل قرار دیا ہے۔ اول تو لفظ ' ریخت' بی بتار ہا ہے کہ بیر فالص ہندی بحز ہیں ہو کتی۔

دوسری بات بیر کہ انصول نے لاونی ریختہ کی جومٹالیں پیش کی ہیں وہ کسی صورت سے جعفر زلی یا فانی کے اشعار کی بحر جن ہیں ہو کتیں۔ اور شان میں اور میر کی بحر میں کوئی واضح مشابہت ہے۔ لطف یہ بھی ہے کہ اشعار کی بحر میں طور پر میر کے اجاع میں ہے، اس کا تو ذکر انھوں نے کر دیا ، لیکن میر کا ذکر وہ کہیں نہیں فانی کی غزل جو بین طور پر میر کے اجاع میں ہے، اس کا تو ذکر انھوں نے کر دیا ، لیکن میر کا ذکر وہ کہیں نہیں

کرتے۔ لاونی ریختہ کی مثال میں انھوں نے امیر خسروے منسوب بیکیلی درج کی ہے۔
گوم کھمیلا لہنگا پہنے ایک پاؤں سے رہی کھڑی
آٹھ ہاتھ ہیں اس ناری کے صورت اس کی گئے پری

فراق صاحب اور شہر یار کے بعض مصرعے اس آ ہنگ سے مشابہ ضرور ملتے ہیں، لیکن زنلی، فانی یا میر کے یہاں ایسے مصرعے مفقود ہیں۔ اگر بدلاونی ریختہ ہے تو بدکوئی اور بحرہے، اسے بحرمیر کی اصل نہیں کہدیجتے۔

(۱) میرکی یہ بحرکلیات میر میں جس تنوع اور رنگارگی کے ساتھ جلوہ گر ہے اس کی مثال نہ ہندی میں ہے نہ فاری میں ۔اس میں اگر بعض با تیں ایس جیں جو فاری میں ممکن نہیں ، تو بعض با تیں ایس بھی ہیں جو ہندی میں ممکن نہیں ۔

(۲) میر کے استعمال کے قواعدی (normative) قرار دیتے ہوئے اس بحر میں فعلن بخر کے میں بھی صحیح قرار دینا جا ہے۔اور اس بحرکی تقطیع متقارب میں نہ کرنی جا ہے۔

(۳) اگر چیاس بحرے تھوڑی بہت مشایہت رکھنے والی بحریں ہندی اور فاری بیس موجود ہیں،لیکن کوئی بحرالینہیں ہے جیےاس کی واحد شکل کہاجا سکے۔

(٣) اگر چہ یہ بحرمیر کے پہلے اردومیں موجودتھی الیکن بہت کم۔

(۵) چونکہ اس بحرکومیر نے عام کیا اور اسے نہایت کامیا نی اور تنوع کے ساتھ برتا ، اس لیے اسے بحرمیر کا نام دینا جا ہے۔

## (9)

## شعرشوراتكيز

میر کے بارے میں بی خیال عام ہے کہ ان کے یہاں لیج کا دھیما پن، نرمی اور آواز کی پستی
اور مخم راؤ ہے۔ بی خیال اس قدر عام ہے کہ اسے ہمارے یہاں نقذ میر کے بنیادی تصورات میں شار کیا جاتا
ہے۔ میر کے کلام میں سکون وسکوت ہے، ان کے آ ہنگ میں شوکت اور گورخ کے بجائے دل کو آ ہتہ سے
چھو لینے والی سرگوشی ہے، وغیرہ۔ بیبیانات اس لیے بھی مقبول ہیں کہ بیر میر کے اس estereotype یعنی
مقبول ، لیکن غیر حقیق پیکر کو منعقد اور منتحکم کرتے ہیں جس کی روسے میر سرایا یاس وحر مال ہیں، ان کی
شخصیت منفعل اور فکست خوردہ نہیں تو فکست چشیدہ ضرور ہے۔ اور بیشکست چشیدگی ان کے لیج میں
گونج اور صوت میں بلندی کی چکہ دھیما پن ، سادگی ، اور محرونی پیدا کر دیتی ہے۔ ان چیز وں کو میر کی خاص
صفت کہا گیا ہے اور بیفرض کیا گیا ہے کہ غزل کے مثالی شاعر کا لہجہ ایسا ہی ہونا چا ہئے۔

ان تصورات کے پیچھے مغربی رومانی تصورات شعرکا دھند لکا ہے۔دھند لکا ہیں نے اس لیے کہا کہ بیتصورات بھی براہ راست اور بے واسط ہم تک نہ پہنچ تھے، بلکہ ہم نے انھیں وکٹوریائی نقادوں کے توسط سے حاصل کیا تھا۔اور وکٹوریائی نقاد بھی وہ جو بیسویں صدی کے شروع میں ہماری یو نیورسٹیوں اور

کالجول میں تفوزے بہت پڑھائے جاتے تھے۔ ہمیں بدینایا گیا کہ شاعری دراصل ذاتی تجرباور داغلی احساس کا اِظہار ہے جوشاعر پرخود گذرتی ہیں۔ پھر ہم نے بدفرض کرلیا کہ میرکی زندگی یاس وحرمان و کشست کا مرقع ہے۔ لہذا ان کی شاعری بھی اسی یاس وحرمان دیافسیبی کا اظہار ہوگی۔ ہم نے مغربی دومانی تصورات کے زیراثر یہ بھی فرض کرلیا کہ''سوز وگداز' معنو لانہ شاعری کی خاص صفت ہے۔ شیلی کی ایک تھی مارے ہمارے ہماں بہت ہی مقبول ہوا:

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought

اس کے سیاق وسباق اور مضمرات پرخور کئے بغیر ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ غزل بھی ہجراور نارسائی کی شاعری ہے (جو یقینا بڑی حد تک درست ہے) لہذا یہ سب ذاتی سچائیاں ہیں جوشاعری میں بیان ہوتی ہیں۔اور شعر کو sweet اور sad ہوتا چاہئے ، یعنی اس کے آہنگ میں وہی دھیما پن ، وہی دہاد با سریلا پن ہوتا جاہئے جو sweet اور song اور song تینوں شرا نطاکو پورا کر سکے۔

مولوی عبدالحق بابا ہے اردو نے اپنے ''انتخاب میر'' کا جو دیباچہ لکھا ہے اس میں وہ میر کے اشعار کو''سوز وگداز اور در دی تصورین' قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں ''شگفتگی اور زئرہ دلی میر صاحب کی تقدیم میں نہیں تھی۔ وہ سراپایاس وحر مال تھے۔ یہی حال ان کے کلام کا ہے۔'' بابا ہے اردومیر کے کلام میں ''ملائم' میں نہیں اور ساوہ' الفاظ کی کار قر مائی و کیستے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ'' ظرافت کی چاشنی میر کے کلام میں مطلق نہیں'' ، بلکہ ان کے یہاں'' سلاست اور سادگی کے ساتھ سوز وگداز'' ہے۔ بابا ہے اردوکا خیال ہے کہ انہیں کا کلام سکون اور خاموثی'' کی تصویر ہے۔

آل احمد مرور نے میر کے '' لیجے کی خوش آ جنگی اور شیر نی' پر ذور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کے ''الفاظ میں گرج اور کڑک کہیں نہیں ملتی ۔'' مرور صاحب کے خیال میں میر کی زبان ''اپنی جزئیہ لیے باوجود ہوئی جاندار زبان ہے۔'' لیعنی ان کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میر کا آ جنگ انفعالی اور پست نہیں، کیکن وہ میر کے عہاں '' گوئی نہیں، کیکن وہ میر کے عہاں '' گوئی اور گرج کے بچائے نرمی پر اصرار'' ملت ہے۔ وہ میر کے لیجے کی'' دکشی، ولآ سائی اور ولا ویزئ کی بات کا جو تی ہوئے ہیں کہ میر کے عہاں ان کی بات کرتے ہیں لیکن انھیں اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ میر کا آ جنگ احتے معمولی لفظوں میں نہیں بیان ہو سکر البذاوہ دیر جڑ ڈس کا شعوری یا غیر شعوری تینج کرتے ہوئے شعر کے آ جنگ کو معنی کا حصہ قرار دیتے ہیں سکری البذاوہ دیر چڑ ڈس کا شعوری یا غیر شعوری تینج کرتے ہوئے شعر کے آ جنگ کو معنی کا حصہ قرار دیتے ہیں سکری البذاوہ دیر چڑ ڈس کا شعوری یا غیر شعوری تینج کرتے ہوئے شعر کے آ جنگ کو معنی کا حصہ قرار دیتے ہیں

اور میر کے آجنگ کو بیان کرنے کے لیے "مترنم معنی آفرینی" کی اصطلاح وضع کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں تختراوہ کہتے ہیں کہ" یہاں ترنم کے ساتھ معنی کا رابط بھی ہے۔اگر معنی میں ترنم نہیں تو اشعار ذہن میں بلچال نہیں پیدا کرتے۔"

لینی سر درصاحب کواس بات کا بھی احساس توہے کہ میر کے آہنگ کوشیرینی ، زمی وغیرہ سے نہیں تعبیر کیا جاسکتا ، کیکن چونکہ وہ بھی انگریزی کے رومانی نظریۂ ادب کے پر وردہ ہیں ، اس لیے وہ بہر حال میر کے یہاں یاس وحر ماں کا ذاتی اظہار اور اس لیے ان کے کلام میں ''گونج اور گرج'' کے بجائے ''حزنیہ لے''اور'' نری'' ہی دریافت کر کے روجائے ہیں۔

فراق صاحب نے کوشش تو بہت کی ہے کہ میر کے کلام کا مجموعی تاثر ایبابیان کریں جس معلوم ہوتے ہیں۔ مجنول صاحب نے کوشش تو بہت کی ہے کہ میر کے کلام کا مجموعی تاثر ایبابیان کریں جس میں انفعالیت کم ہے کہ ہو، لیکن دہ پھر بھی لیجے کی فرقی کے اندر جال سے خود کوآ زاد نہ کر سکے اور لکھا کہ ''میر کے بیان میں ایک تھہراؤ ہے۔ ''لین ان کا آ جنگ تلاحم ، بلندی کے بیچ وخم اور کر تاصوات سے عادی ہے۔ بس ایک ہی لہجہ میر کے بیمال ہے، وہی دھیما دھیما فرم لہجہ جو (رومانی تصور کے خیال سے ) کسی حرمان نصیب، سوز وگداز والے سیچ ''عاشق'' کا ہونا چاہئے۔ چنانچہ ڈاکٹر سیدعبداللہ بار بار میر کے کلام میں ''گھٹی ہوئی گلوگرفتہ فضاؤل'' کی تاثیرد کیکھتے ہیں۔ وہ میر کی شخصیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: '' سکھٹے ہوئے افسر دہ وہ مکدر آدئی جس کے دل کی کلی بھی نہ کھئی ہواور مانتھ کی تیوری بھی نہ جی ہو۔' ڈاکٹر سیدعبداللہ کوغالب کے آ جنگ آدی جس کے دل کی کلی بھی نہ کھئی ہواور مانتھ کی تیوری بھی نہ جی ہو۔' ڈاکٹر سیدعبداللہ کوغالب کے آ جنگ میں ''مرعت وشوکت' نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف میر کے بہال'' دھیمالہجاور فرم آ جنگ' ہے۔

اورتواور، قاضی افضال حسین، جن کی کتاب 'میرکی شعری اسانیات' گذشتہ چند برسوں میں میر پربہترین کتاب ہے، اس stereotype ہے آزاد نہیں ہو سکے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں خیال ہوسکتا ہے کہ انھوں نے کلیات میر نہیں، بلکہ مولوی عبد الحق کے انتخاب میر (یا حسرت موہائی کے خیال ہوسکتا ہے کہ انھوں نے کلیات میر نہیں، بلکہ مولوی عبد الحق کے انتخاب میر (یا حسرت موہائی کے انتخاب میر) کواپنے مطالعے کی بنیاد بنایا ہے۔ لیکن قاضی افضال کی کتاب میں جس کثر سے اور تنوع سے میر کے حوالے ملتے ہیں اس کی روشن میں بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے میر کا پورا کلام بوی توجہ سے پڑھا ہے۔ اس کے باوجود قاضی افضال بار بار میر کے یہاں'' لیجے کی نری اور تا کید کا فقد ان' ''' وہیما کہ نہ '' دھیما گئا کہ در ایون کرتے ہیں۔

میر، بلکتمام کلاسی شعرائے آبگ کا مطالعہ کرنے والے ہمارے نقاواس بات کونظرا عماز کر جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں شاعری بہت ہوی صد تک زبانی چربھی ، بعنی شاعری گھر پر بیٹے کر چپ چاپ ہونے کے بجائے مفاوں ، مشاعروں اور بازاروں بیل سننے کی چربھی ۔ بیلوگ جب شعر کہتے ہے تو اس بات کا احساس انھیں رہتا تھا کہ بید کلام مفل یا مشاعرے بیل سنانے کے لیے ہے۔ لہذواس کلام کا آبگ ایسا ہونا چاہے جو بلند خوانی کے لیے مناسب ہو، بلکہ بلند خوانی کا تقاضا کرتا ہو۔ اس کلام کا آبگ وہ فریس ہوسکتا جوخود کلا گی اور سرگوٹی پر قائم ہوتا ہے اور جس ہے ہم (مثلاً) میرائی کی ایعنی نظموں سے دو خواندگی کے بھی آواب کھی اور ہوتے ہیں ، اور خود زبانی خواندگی ہیں قافیہ بہت صفائی اور وضاحت اور زور خواندگی کے بھی آواب کھی اور ہوتے ہیں ، اور خود زبانی کا فراندگی کے بھی آواب کھی اور موساحت اور زور مشاخوانی کا فن ''نامی اسپنے طویل مضمون ہیں جگہ الیے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ۔ نیر مسعود نے ''مرشہ خوانی کا فن ''نامی اسپنے طویل مضمون ہیں جگہ الیے ہمانے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ۔ نیر مسعود نے ''مرشہ خوانی کا فن ''نامی اسپنے طویل مضمون ہیں جگہ الیے ہمانے ہمانہ ہم ہو، اور جے خاص ڈورو توت کے ساتھ ادا کرتا ہو، اس میں دوستے ہوں '' درجی کی اخور خاص ڈورو توت کے ساتھ ادا کرتا ہو، اس میں دوستے ہیں '' دری '' میں '' دری '

قاضی افضال کواس بات کادھندلاسااحساس ہے۔ چنانچہ۔
کیف قطرہ خون ہوکے بلک سے فیک پڑا
قصہ یہ مجھ ہوا دل غفراں پناہ کا

(ديوان اول)

پڑاظہار خیال کرتے ہوئے ہو لکھتے ہیں کہ یہال''غفرال بناہ'' کو زور دے کر اور تیزی سے پڑھنا

چاہئے۔لیکن وہ اس نکتے سے جلد گذر گئے۔وہ معاشرہ جوزبانی ہوتا ہے اس کے لوگ کلام کو وضاحت اور
قوت سے اوا کرتے ہیں۔ایسے معاشرے ہیں قافیہ الفاظ کے بیج ہیں وقفہ اور کلام کا آخری لفظ خاص
اہمیت رکھتے ہیں۔اگرآخری لفط کی اہمیت کونظرا عماز کرنے کا نتیجہ دیکھنا ہوتو ریڈ یو پر کسی وقت ارو ویا ہمدی

خبریں من لیجئے۔ جملے کے اختیام پر ہمیشہ ایک طرح کی طوالت یا اچا تک رکنے کا احساس ہوگا ،اختیام کی
قطعیت نہ ہوگی۔کلا سیکی شاعری کو با واز بلند پڑھنا اور اس کے آئیک و جھنا ہم لوگوں کو سکھا یا بی نہیں گیا۔

ہی وجہ ہے کہ ہم فعیک سے بوان بھی نہیں جائے۔

وہ معاشرہ جو میر کے معاشر ہے کے مائند پوری طرح زبانی ہوتا ہے، یابری حدتک زبانی ہوتا ہے، یابری حدتک ہے، اس میں الفاظ کی جیمے اوران کا نصوراس معاشر ہے ہے مختلف ہوتا ہے جو پوری طرح ، یابری حدتک تحریرہ وہ جیسا کہ آج کا مغربی معاشرہ ہے۔ مغربی مفکروں نے شعر کے آجنگ کے بارے میں جو لکھا ہے ہماری شاعری پراس کا اطلاق بیزی احتیا طاکا نقاضا کرتا ہے۔ ڈاک در بیدا (Jacque Derrida) کا قول ہے کہ تحریرے پہلے کوئی نشان (جمعنی احتیا طاکا نقاضا کرتا ہے۔ ڈاک در بیدا (Walter Ong) کلمتنا ہے کہ تحریرے بعد بھی کوئی نشان (جمعنی مفتی انہیں تھا۔ اس پروالٹراونگ (Walter Ong) کلمتنا ہے کہ تحریرے بعد بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ اگر لفظ کی ملفظی (بعنی غیر تحریری) حیثیت کو لفظ ہے الگ نہ کیا جائے۔ رچے ڈس جگہ اس نے شعر کے جائے کہ اس نے ہے واقف تھا، اس لیے جس جگہ اس نے شعر کے جائے کی بات کی ہے وہاں '' لفظ یاصوت''کاذ کر کیا ہے۔

عروض کی بحث میں ہمارے یہاں ہمیشہ حرف ملفوظ معتبر رہاہے، نہ کہ حرف مکتوبہ یعنی عروضی اعتبارے بدیات اہم نہیں ہے کہ کوئی لفظ لکھا کس طرح جاتا ہے؟ بلکہ بدیات اہم ہے کہ کلام کے ماحول میں وہ زبان سے اداکس طرح ہوتا ہے؟ آج مغرب کے بھی بہت سے مفکرین حرف ملفوظ کی تقدیم کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کے آجگ کی بات کرنے لگے ہیں۔ اس طرح " آجگ کی مظہریات" (phenomenology of rhythm) کاتصور پداہور ہاہے۔ بیتصور امارے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی تکتہ ہمارے لیے کارآ مدہے۔اس تکتے کی روسے شعر کا آ ہنگ نہ صرف شعر شل ہے اور نہصرف شاعر میں ، یا قاری میں ۔ بلکہ بیتیوں کے باہم رومل اور احتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ العنى بقول باروى كراس (Harvey Gross) مطالعة أبنك ش تخليق عمل ، كلام كي وضع (structure) اورقاری کے تجربے کو کیسال اہمیت دی جانی جا ہے۔ ہماری کلاسکی شاعری کی روسے کلام کی وضع میں اس كا قافيداور برخاص ابميت ركعة بيل بهم وكيه يك بيل كدقافيه كى ادائيكى كوبهار بيهال قرأت شعريس مركزى مقام ديا كيا ہے۔قارى كا تجربددراصل كلام كى وضع كا يابند ہوتا ہے، بشرطيكہ قارى كوكلام كى وضع كے بارے من بنيادى معلومات ہو۔ ہارے گذشته نقادان فن اس بات كونظراندازكر محے كه ہمارى كلاسكى شاعری ایسے معاشرے کی پیدا وارہے جو بردی حد تک زبانی تھا۔اس کلام کا زبانی بن اس کی وضع کا بنیادی اورائم ترین حصه ہے۔

بیدل نے اکھا ہے کہ لفظ اور معنی میں وہی رشتہ ہے جو پانی اور تری میں۔اس بار کی ک

مغرب کے نقاد بہت وہر میں پنچے، لین جب پنچ تو انھوں نے اس پتغصیل سے کلام بھی کیا۔ میر کے بارے میں چونکہ یہ مفرد دھام تھا کہ ان کا کلام بہت حزن انگیز ہے، اس لیے یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ ان کا آ جنگ بھی بہت دھیما اور زم ہوگا۔ چونکہ پہلامفروض غلط ہے، للبذا دوسر ابھی غلط ہوالیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر کا آ جنگ اس کے معنی سے الگ ہوتا ہے۔ رچر ڈس کہتا ہے کہ 'دکسی صوت یا لفظ کا کوئی خصوص اور منفر دتا ٹر نہیں ۔ کوئی ایسا مخصوص اور منفر دتا ٹر نہیں جو صرف و محض اس صوت یا لفظ کا کوئی خصوص اور منفر دتا ٹر نہیں جو صرف و محض اس صوت یا لفظ سے متعلق ہو۔ الفاظ میں فی نفسہ کوئی ادبیت نہیں ہوتی ۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو بذات خود اس صورت یا خواصور سے بافی نفسہ کوئی ادبیت نہیں ہوتی ۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو بذات خود برصور سے باخو بہت ہو اس کے معنی یا جذباتی اٹر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔

اس بحث کا مطلب بید لکا کد میر کے کلام میں جو آبگ جمیں باتا ہے وہ اس کلام کے معنی سے الگ نہیں ۔ لیکن جو میں اس کلام میں سلتے ہیں وہ اس آبٹ ہے بھی الگ نہیں جو میر کے کلام میں ہو معنی ہیں الپر ذااگر میر کا آبٹ وہیما، انفعالی اور نرم رونہیں ہے (اور ہر گر نہیں ہے) تو ان کے کلام میں جو معنی ہیں ان کو بھی ہم وہیما، انفعالی اور نرم رونہیں کہ سکتے ۔ اور بید بات خو وجھوں صاحب کے قول سے تا بت ہے کہ میر کو جولوگ' نکست خوردہ اور بیاس پرست بھتے ہیں وہ وہوک میں ہیں ۔ '' جھوں صاحب کو میر کے میال' ایسا پندار محمول ہوتا ہے جو تہذیب اور شائنگی کی تمام مزلوں سے گذر چکا ہواور جو عام طور سے میال' ایسا پندار محمول ہوتا ہے جو تہذیب اور شائنگی کی تمام مزلوں سے گذر چکا ہواور جو عام طور سے شاعر کا طرح امتیاز گر دانتا ہوں کہ اس میں مجاہد انصفات ہوں ۔ لیکن میں بیا بات ضرور کہتا ہوں کہ میر کا کلام کی فلست خوردہ تر مال نصیب اور منفعل شخص کا نہیں ، بلکدا یہ شخص کا پید و بتا ہے جو تجر با احساس کل ہر منزل سے گذر چکا ہے اور جس نے جہل وعرفان ہیں ۔ بلکدا یہ شخص کا پید و بتا ہے جو تجر با احساس کی ہر منزل سے گذر چکا ہے اور جس نے جہل وعرفان ہیں ۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ بیا نہتا وسیع لیے ہیں۔ اس کے یہاں محدود اور لامحدودہ دونوں ہیں۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ بیا نہتا وسیع

اس مخفر علد معترض کے بعد آہنگ کی بحث پر پھر راجع ہوتے ہیں۔ شعر کا آہنگ وہ شے ہے جے ہم اس کا مجموعی موسیقیاتی تاثر یعنی total musical effect کید سکتے ہیں۔ اور بیصوت اور معنی دونوں کا تابع ہے۔ اس کو ومزث (W.K. Wimsatt) نے بیری خوبی سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا

ہے کہ دال (signifier) اور مدلول (signified) علی چورشہ ہے وہ سرداورا کہرائیس ہے۔ مانا کہ دال محف ہے اسولا (arbitrary) ہوتا ہے، لیکن چوں کہ دال کے ذریعہ ہم مدلول کو پہچائے کی سعی کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں میں کئی طرح کے تعلق ان باتوں کی بتا پر پیدا ہوجاتے ہیں جودال اور مدلول ہے ہم منسوب کرتے ہیں۔ مثال میں وہ کہتا ہے کہ ایک سکہ ہے جے ہم مشین میں ڈال کرا پی مطلوب شے ہم منسوب کرتے ہیں۔ مثال میں وہ کہتا ہے کہ ایک سکہ ہے جے ہم مشین میں ڈال کرا پی مطلوب شے دمثلاً سگرٹ کا پیک ) نکالے ہیں۔ اب سے کی دوختلف چیشیت ہیں۔ ایک تو وہ دھات کا کی خصوص وزن اور شکل کا بے جان گڑا ہے جے شین قبول کر لیتی ہے۔ (لیمنی اگر سکہ جعلی بھی ہو، لین اس کا وزن اور شکل بالکل صحیح ہوں تو مشین اسے قبول کرلے گی۔) دوسری حیثیت میں وہ سکہ زرنقذ ہے جس کی اپنی بھی کوئی قدرو قبت ہے اور جس سے ہم طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ لہذا بطور دال (signifier) سکہ مضلوم کام مضلوم کام شکل بالکل شخ ہیں ہوتی جس ہے ہم منظوم کام وحرث دھات کا گڑا ہے۔ لیکن زرنقذ کی حیثیت سے وہ مدلول بھی ہے۔ یہی حال الفاظ کا ہے۔ وحرث (W.K. Wimsatt) کہتا ہے کہ دشاعری بھی بھی ایسی شخبیں ہوتی جس ہے ہم منظوم کلام کے صفی ہے آز اوانہ طور پر دوجارہ وہ جس کے جس کی۔ "

میر کے آہنگ میں زی ، تخبراؤ دھیے ہیں ، وغیرہ کے بارے مین نقادوں کی آراہم و کھے چکے
ہیں۔ ہم نے اوپر بید بھی دیکھا کہ آہنگ کو معنی ہے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بید بھی دیکھا کہ میر کے معنی
محض محزد نی بے چارگی اور حرمال نصیبی جیسے الفاظ کے ذریعہ ظاہر نہیں کئے جاسکتے۔ اب بیددیکھتے ہیں کہ
اینے کلام کے آہنگ کی ختمن میں میرکی رائے کیا ہے؟

خودشاعرائے کلام کے بارے میں جو بیانات دیتا ہے ان پر تکیہ کرناعقل مندئی نیس۔ ہم صرف یہ کہد کتے ہیں کہ فلال شاعر کا خیال ہے کہ میرے کلام میں فلال فلال صفات ہیں۔ ہال اگروہ صفات اس کے کلام میں واقعی موجود ہوں تو اس کے دوبیانات معترقر اردیے جا کیں گے اوران سے نتائج کا استفاط ہو سے گا۔ دومری بات یہ کہ اگر شاعر بار بار کیے کہ میرے کلام میں فلال بات ہے ہوں گے کہ بنتا ہے کہ ہم غور کریں کہ اس نے ایسا کہا کیوں؟ اور یہ نتیج نکالنے میں تو یقینا ہم حق بجانب ہوں گے کہ اگر کسی صفت کو قیمتی ضرور بھتا ہے۔ اور اگر کسی صفت ہونے کا دعویٰ شاعر بار بار کر رہا ہے تو وہ اس صفت کو قیمتی ضرور بھتا ہے۔ اور چونکہ شاعر بار بار کر رہا ہے تو وہ اس صفت کو قیمتی ضرور بھتا ہے۔ اور چونکہ شاعر بار بار کر رہا ہے تو وہ اس صفت کو قیمتی ضرور بھتا ہے۔ اور چونکہ شاعر بار بار کر رہا ہے تو وہ اس صفت کو قیمتی میں سے بھی غور کر تا ہوگا کہ اگروہ صفت ہمیں نظر نہیں آر بی ہوتو یہ ہماری بصارت کا قصور تو قیمیں ہے؟

انھارویں صدی کے اردوشعرانے شعری توعیت کے بارے میں کثرت سے بیانات تھم کے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ کانشعریات یعنی

انھارویں صدی ہے کہ ان شعرا کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ وہ ایک نی شعریات یعنی

Poetics ترجیب دے رہے ہیں۔ ان شعرا میں بھی میر بہت نمایاں ہیں کہ انھوں نے شعری توعیت اور ما ہیئت اور خوبی کے بارے میں بچاس سے زیادہ شعر کیے ہیں۔ بیان شعروں کے علاوہ ہیں جوصاف صاف تعلی پرینی اور ان میں سے کسی تصور (concept) یا نظر بے کونیس چیش کیا گیا ہے۔

ایکن ان کے علاوہ بھی میر کے بہت سے شعرا ہے ہیں جن میں انھوں نے اپ شعر (یا تھی شعر) کے آ ہنگ کا ذکر کیا ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ ہمیں شعر میر کے آ ہنگ ، یا میرکی نظر میں شعر کے سخس آ ہنگ کیا در کے بارے میں ہمیں بہت بچھ بتا سکتا ہے۔ سبولت کی خاطر ان شعروں کوحسب ذیل مضامین میں تشیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) وہ جن میں کوئی نظریاتی بات ہے اور ساتھ ساتھ شعرے آ ہنگ کے بارے میں بھی ان سے پچے معلوم ہوسکتا ہے۔

(٢)وہ جومن آ ہك كے بارے ميں ہيں۔

(m)وہ شعر جن میں میرنے براہ راست اپنے شعر کے آ ہنگ کا ذکر کیا ہے۔

(٣) شعر كي قرأت، ياس كابرآ وازبلنديزها جانا

ابال بیان کی روشی میں حسب ذیل اشعار طاحظہ ہوں۔ بعض میں ایک مضمون ہے، بعض میں سے ایک سے زیادہ۔ وہ اشعار کثر ت سے جیں جن میں ''شور'' اور بدآ واز بلند قر اُت کا ذکر ہے۔ ایسا خوں ہے کہ میں نے دوسری طرح کے ، یا وہ سرے مضاعین پرجنی اشعار منہا کر دیے جیں میرنے شاعری کے بارے میں خصوصاً شور اور شور انگیزی اور بآواز بلند قر اُت کا ذکر کے بارے میں خصوصاً شور اور شور انگیزی اور بآواز بلند قر اُت کا ذکر اس کشرت ہے کیا ہے کہ یہ بیتیجہ تکا لے بغیر چارہ بیس کے شعر کے آبنک کے سلسلے میں یہ با تمیں میر کے یہاں سورکزی اجمیت بھی رکھتی ہیں۔

د یوان چهارم: ہے اپنے خانوادے میں اپنا بی شور میر بلیل بھی اک بی بولتا ہوتا ہے کھر کے نظ "دشور" کے معنی برخور کرنے کے لیے دوشع واور سنے کیا کوئی اس کے رگوں گل باغ میں کھلا ہے شور آج بلیلوں کا جاتا ہے آساں تک

د يوان سوم:

دیوان پنجم: اس کے رنگ چن میں شاید اور کھلا ہے پھول کوئی شور طیور اٹھتا ہے ایسا جیسے پڑے ہے بول کوئی لہذا''شور'' ہے''غوغا''نہیں، بلکہ بلندآ ہنگ نفر مرادہے۔ دیوان اول: اگرچہ کوششیں ہوں میں شاعروں میں میر یہ میرے شور نے روے زمیں تمام لیا

دیوان اول: جانے کا نہیں شور بخن کا مرے ہر گز تا حشر جہاں میں مرا دیوان رہے گا

ظاہر ہے کہ یہاں''شور'' سے مراد صرف شہرت نہیں (بلکمکن ہے شہرت بالکل ہی مراد نہ ہو۔) دونوں اشعار میں ''شور'' کا لفظ صاف صاف کلام کے آ ہنگ،اس کی بلندگونج ،اور دور دور تک پھیلتی ہوئی آ واز پر دلالت کرتا ہے۔''گوشتین' کے باوجود شکلم کا''شور'' تمام روے زمین کو افتح کر لیتا ہے۔ 'طاہر ہے کہ بیدھیمالہجہ بھہری ہوئی آ واز اور آ جگ کی ٹری نہیں ہو سکتی۔

دیوان سوم: جہاں سے دیکھتے اک شعر شور انگیز نکلے ہے قیامت کا سا بنگامہ ہے ہر جا میرے دیوال میں

دیوان پنجم: جر ورق ہر صفح میں اک شعر شور انگیز ہے عرصہ بیرے بھی دیوان کا عرصہ بیرے بھی دیوان کا

یہاں''شورانگیز''بطوراصطلاح ہے۔ (اس پر بحث متن کتاب میں ملاحظہ ہو۔)لیکن'شور'' کلفظی معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میر نے دونوں شعروں میں قیامت کے ہنگاہے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہنگامہ اس وجہ سے تو ہے ہی ، کہ شعرکوس یا پڑھ کرسب سر دھن رہے ہیں۔لیکن میہ ہنگامہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کلام کا آ ہنگ بلندا ور گوجیلا ہے۔ ملحوظ رہے کہ دونوں شعروں میں دیوان کے اندر قیامت کا ہنگامہ یا محشر کا عالم ہے۔ بیا عالم دیوان کے باہر نہیں ہے۔لہذا ٹابت ہوا کہ گفتگو بنیا دی طور پر کلام کے آ ہنگ کی ہور ہی ہے۔ مزید دیکل درکار ہوتو اگلے شعرد کھئے۔

د نوان دوم:

بید میرستم کشته کسو وقت جوال تقا انداز سخن کا سبب شور و فغال تقا جادو کی پڑی پرچهٔ ابیات تقا اس کا منصح بیکئے غزل پڑھتے عجب سحر بیال تقا افسردہ ندتھاالیا کہ جول آب زدہ خاک آندھی تقی بلاتھا کوئی آشوب جہال تھا

#### افسرده ندتهااييا كهجول آب زده خاك

میر (یاوہ مخص جے اس غزل میں میر کہا جارہا ہے) افسر دہ رہا ہوگا، کین ایسانہیں جیسی کہ پانی سے نم مٹی ہوتی ہے۔خاک یا گرد پر پانی پڑنے وہ ذمین پر بیٹے جاتی ہے۔ یعنی اس کی ساری شورش ، اس کا ساراتح ک وارتعاش ، اس کا سارا بیجان واہتزاز ختم ہو جاتا ہے۔ ( دوسر ہے معنی میں ، آب زدہ خاک کا حال وہی ہوا ہے جو دھیے،افسر دہ بھبرے ہوئے ،نرم آ ہنگ کے شاعر کا مثلاً میراثر ،میرسوزیا ایک حد تک میر درد کا ہوتا ہے۔)ان کے برخلاف و ہخض جس کا اس شعر میں تذکرہ ہے بع آندھی تھی بلاتھا کوئی آ شوب جہاں تھا

یعنی اس کے شور نے تمام روے ذین کو فتح کر لیا تھا۔ میر کے کلام کا آہنگ ایسا تھا کہ ہیں،
اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں ۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خود میر اپنے کو دیسا ہی سجھنے تھے جیسا کہ ان
شعروں میں میر نامی مختص بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بیدا شعار میر کا self-image چیش کرتے ہیں اور جھے
ان کے کلام میں کوئی چیز الی نہیں لی جو اس self-image کو چیٹلائی ہو۔ مزید دوشعر دیکھتے، ان میں
شعرخوانی کا بیان ہے۔

و يوان جهارم:

اے میر شعر کہنا کیا ہے کمال انساں بی بھی خیال سا چھ فاطر میں آگیا ہے شاعر نہیں جو دیکھا تو تو ہے کوئی ساح دو چارشعر پڑھ کرسب کورجھا گیا ہے

ان شعروں میں بلندخوانی کا ذکرتو ہے ہی ،اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ شعر کہنا کمال انسان ہے،اور بید کہ شعر کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے۔

اب چندشعرا لیے دیکھتے ہیں جن میں اشعار کی دھوم کا، اور اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ اس کلام کو پڑھتے چکرتے ہیں یا پڑھتے چکریں گے۔

> سر سبز ہند ہی میں نہیں کچھ سے ریخت ہے دھوم میرے شعر کی سارے دکن کے انکا

و لوال دوم:

طبیعت سے جو فاری کی میں نے ہندی شعر کے سارے ترک بچے ظالم اب پڑھتے ہیں ایران کے بچ

د يوان ينجم:

شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے اس تلمرہ بیں ہے ان کا دور اب

و لوان دوم:

رونق و آبادی ملک سخن ہے اس تلک ہوں ہزاروں وم الی میر کے اک وم کے ع

ويوان ششم:

شعر کھ میں نے کہ گالوں کی اس کے یاد میں سوغزل پڑھتے گرے ہیں لوگ فیض آباد میں

و نوان سوم:

پڑھتے پھریں کے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد سے باتنی جاریاں

د يوان اول:

باتیں ہاری یاد رہیں چر باتیں الی نہ سنے گا پڑھتے کمو کو سنتے گا تو دیر تلک سر دھنے گا د يوان ششم:

ظاہرہے کہ اگر معاشرہ بڑی صد تک زبانی (oral) نہ ہوتا ، اور شعر کی ترسیل زیادہ ترحن ملفوظ پر نہ ہوتا ، اور شعر کو بہ آواز بلند پڑھنے اور دوسرول کی زبان سے اس کے سننے کا اتناذ کر نہ ہوتا ، اور نہ ہمارے لیے اس کی اتنی اہمیت ہوتی۔

للذاشعر کا زبانی بڑھا جانا اورخود میر کا اصرار، کہ ان کا کلام پرشور ہے، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بید کلام تھبرے ہوئے اور نرم آ جنگ کا نہیں ہے۔ میر کے آ جنگ میں تصیدے والی شوکت ورفعت نہیں ہے۔ اور ہونا بھی نہ چاہئے۔ آل احمد سرور نے ٹھیک لکھا ہے کہ میرکی غزل کبھی تصیدہ نہیں

اعمای اورآی نے ''بالوں'' لکھا ہے، جو بہت مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ چونکہ فیض آباد کا لالہ بہت مشہور تھا، اور معثوق کے گال کوگل لالہ سے تثبیہ دیتے ہیں، اس لئے میں نے '' گالوں'' کی تیاسی قر اُت کی ہے۔ شعر کا بنیا دی مضمون (کہلوگ شعر کیا جے بیں) بہر حال ظاہر ہے۔

بنی۔ نہ بی میر کے یہاں وہ خم کھو نکنے اور معمولی بات کو بردی دھوم دھام سے کہنے کا جار حانہ آ ہنگ ہے جو آتش اور یکا نہ کا خاصہ ہے۔ ان کا آ ہنگ گونجیلا اور پیچیدہ اور روز مرہ کی سطح سے بہت زیادہ بلند ہے۔ میر کے یہاں روانی بہت ہے، اور انھوں نے روانی کوشعر کی بنیا دی خوبیوں میں شار بھی کیا ہے ۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی دیوان دوم: میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی

میر دریا ہے سے شعر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی

د بوان دوم: دیکھوتو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر درسے ہزار چند ہان کے تن میں اب

د یوان اول: دریا میں قطرہ قطرہ ہے آب گہر کہیں ہے ۔ جہر موجزن ترے ہر کیکٹن میں آب

"روانی" شعر کا بنیادی وصف ہے، اور محض سلاست وصناعی کا نام نہیں ہے۔ یہ تصور ہمارے یہال کم سے کم خسر واور حافظ کے وقت سے عام ہے۔ چنانچ خسر و نے اپنے و یباچ کلیات میں لکھا ہے کہ میری وہ غزلیس میرے بہترین کمال کا نمونہ ہیں جو" ما نند آب لطیف روال تر" ہیں اور" مرحبہ ہوائیت" میری وہ غزلیس میرے بہترین کمال کا نمونہ ہیں جو" ما نند آب لطیف روال تر" ہیں اور وہ میرے دیوان "غرق الکمال" میں ہیں۔ حافظ سے منسوب مشہور شعرہے۔

آل را که خوانی استاد کر بگری به تحقیق صنعت گراست اما شعر روال نه دارد

یہاں''روانی'' کے مسلے پر گفتگو کا موقع نہیں ۔ صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ''روانی'' سے مراد

یہ ہے کہ کلام کا ہر جمز و، یعنی ہر لفظ ، ایک دوسر ہے سے اس طرح ہم آ ہٹک ہو کہ کوئی لفظ صوتی اعتبار سے
اجنبی نہ جسوس ہو۔ بلکہ ہر لفظ کا آ ہٹک دوسر سے لفظ کے آ ہٹک کی پشت پناہی کر ہے۔ روانی کی دوسری شرط

یہ ہے کہ کلام پر بحر حاوی نہ ہو، بلکہ بحر پر کلام حاوی ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ سی مخصوص بحر کی بعض صفات فرض
کرلی جا کیں ، اور تقاضا کیا جائے کہ جو کلام اس بحریس ہو، اس میں وہ صفات ضرور ہوتی ہیں۔ روانی کا

تفاعل بیہ ہوتا ہے کہ وہ بحر کے شینی آ ہنگ کو اپنی مرضی کے مطابق استعال کرتی ہے، یعنی شاعر جس قدر روانی پر قادر ہوگا، اسی قدر وہ بحر کے مشینی آ ہنگ کا تابع نہ ہوگا۔ روانی کی تیسری شرط بیہ ہے کہ کلام میں اصوات نہ زیادہ معلوم ہوں اور نہ کم معلوم ہوں۔ الفاظ کی زیادتی کی سے بحث نہیں، بلکہ اصوات کا معاملہ ہے۔ بعض کلام ایسا ہوتا ہے جس میں اصوات کی مجموعی تعداد ضرورت سے کم یا ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں روانی کم ہوگا۔

حسرت موہائی نے ''معائب خن' ہیں ' دنقص روائی'' اور' مضعف خاتمہ'' کے عنوان سے جو بحث کی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ کارآ مرتبیں لیکن' 'نقص روائی'' اور' مضعف خاتمہ'' دونوں ہیں وہ ہمرے آخری بیان کروہ گئے تک ضرور پہنچ گئے ہیں کہ بعض کلام ہیں آ ہنگ کے اعتبار سے پکھ خلامحسوں ہوتا ہے یا پکھرکاوٹ کی معلوم ہوتی ہے۔ان کا یہ بیان تو چنداں لائق توجہ تبیں کہ تقص روائی سے مراویہ ہو کہ کہ شعر ہیں الفاظ کے بعد دیگر ہے ایسے جمع ہوجا کیں کہ ان کا زبان سے روائی کے ساتھ تکاناممکن نہ ہو کہ کو عندی کہ دو کی زبان سے برق کی ادا ہو ہو کی نہان سے کہ جو الفاظ میری زبان سے بہ آسائی ادا تبیں ہوتے ، وہ کی اور کی زبان سے بخو بی ادا ہو جا کیں ۔یہ تو الفاظ میری زبان سے بہ آسائی ادا تبییں ہوتے ، وہ کی اور کی زبان سے بخو بی ادا ہو جا کیں ۔یہ تو الفاظ میری زبان سے بہ آسائی ادا تبییں ہوتے ، وہ کی اور کی زبان سے بخو بی ادا ہو جا کیں ۔یہ تی تو الفاظ میری زبان نے مندر جد ذبل مثال کے ذریعہ ایک کئے بین کی خوبی سے واضح کیا ہے ج

(الكم طياطياتي)

حسر مع کا کہنا ہے کہ "بریم آرائی" میں "بریم" کے بعد غیر ضرو یا ساوقفہ محسول ہوتا ہے، اگر مصرع یول کردیا جائے تقرروانی زیادہ ہوجائے ع

محفل خود بنی تھا شان محفل آرائی نہمی ای طرح ،حسرت موہانی نے مندرجہ ویل شعر بی ضعف حاتمہ کا عیب بیان کیا ہے ۔ شیشہ خالی نہیں ہوتا ہے نہ تھمتے ہیں اشک کیسے روتے ہیں دل خول شدہ کو بیٹھے ہم

کوئی شک بیس کے میرحسن کا شعرروانی سے عاری ہے۔ بیاور بات ہے کہ ضمون اورالقاظ کی

نصبت الى هے كەشىرىي كوئى تىدىلى بىمى ممكن نېيى - بېر حال بىد بات طاہر بىكدونو ل معرول مىل اصوات ضرورت سے زياد و معلوم بوتى بين -

للذارواني كافقدان ايساعيب ب جوشمون كي خوبصورتي كويمي كبنا دينا ب\_" رواني" بن شكلوں ميں اپنا اظمار كرتى ہے انھيں كلام كة منك ية تجير كريتے ہيں \_يعني 'رواني' ' تو اصل الاصول ہے، اور" آہنگ" اس كاعملى اظہار ہے۔اس كامطلب يه بواكر آہنگ مختلف طرح كے بوسكتے ہيں، جب کرروانی نرمن (neutral) ہوتی ہے اور کسی کیفیت کی حال نہیں ہوتی \_ مثلاً کسی کلام کا آ ہگ بر فکوہ ہوسکتا ہے، کسی کلام کا آ جنگ بلنداور باریک ہوسکتا ہے، کسی کلام کا آ جنگ بلنداور کوجیلا ہوسکتا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا ہرطرح کے آ ہگ کے ساتھ روانی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ یامکن ہے کسی کے بلند آ ہل کلام میں روانی کم ہو، لیکن کی اور کے بلندآ ہنگ کلام میں روانی زیادہ ہو۔جس طرح ہر کلام میں تامطبوع بامطبوع بمى ندكى طرح كا آبنك بوتا ب،اى طرح بركلام بن تحورى يا زياده رواني بعى ہوتی ہے۔ابیانہ ہوگا کہ کلام میں روانی کی صفت واضح ہولیکن اس کا آ ہنگ کوئی نہ ہو۔البذا ہم یہ کہد کتے میں کہ کلام کی روانی اس میں آ جگ پیدا کرتی ہے لیکن خود کوئی آ جنگ نہیں رکھتی۔روانی کا پینہ لگانے کی آسان تركيب مديب كدكام كوبرآ وازبلنديرها جائ اورديكها جائ كداس ميس اصوات كى جم آجكى اوران کی کمیت مناسب ہے کہیں۔ آہنگ کا پتدنگانے کے لیے اس بات برغور کرنا ہوگا کہ کلام کوکس طرح ادا کیا جائے ،اور وہ کون ی ادائیگی ہے جس کے ذریعہ کلام کی روانی پوری طرح بروے کارآ سکتی ہاورواضح ہوسکتی ہے۔

میرا کہنا ہے کہ میرکا کلام نصرف ہے کہ دوائی کی تقریباً معرائ کے درج کو پہنچا ہوا ہے،
یک اس کی دوائی کے پورے اثر وقوت کو ہروے کا رلانے کے لیے ضروری ہے کہ شعر کو بلنداور گونجیلے
لیچے ش ادا کیا جائے میر کا کلام خاص طور پر بہآ واز بلندقر اُت کے لیے مناسب ہے اوراس بات کا نقاضا
کرتا ہے کہ اس کو پست ، وجیعے یا زم لیچے ش نہ پڑھا جائے ۔ لوگوں نے اکثر میر رزاور میر کا مقابلہ کیا ہے
اور کہا ہے کہ 'میر کے یہاں شدت جذبات ہے اور سوز کے یہاں محبت کے سرسری معاملات کا اچتا ہوا
تذکرہ۔' (ڈاکٹر سیدعبداللہ۔) واقعہ ہے ہے کہ سوز کے یہاں شدت جذبات کی کی نہیں ۔ نہ بی میر سوز
محبت کے 'مرمری معاملات' پر سرسری بات کہ کرگذر جاتے ہیں۔ ان کے مندرجہ ذیل و و چارا شعار بی

اس رائے کی زوید کے لیے کافی ہیں \_

میں کاش اس ونت آکھیں موند لیتا کہ میرا دیکھنا جھ پر بلا تھا

ہوئی ہے عمر کہ ہم لگ رہے ہیں دائمن سے جھنگ ند وجع اس کو غیار کے مانند

الی خزانوں میں تیرے کی تھی کہ بھیجا ہے جمھ کو گدائی کی خاطر

یہ چاک جیب نہیں جس کو یاری دیں گے نہ کر سکے گا تو ناصح رفو مرے دل پر

بے نیازی تو میاں کی دیکھو گل کو بھی چاک گریباں بخشا عشق کو خلق ہیں دی رسوائی حسن کو غزہ بنہاں کی بخشا

جھ سے مت جی کو لگاؤ کہ نہیں رہنے کا میں مسافر ہول کوئی دن کو چلا جاؤں گا

ان اشعار کوعشق کے سرسری معاطات کہہ کرنہیں ٹالا جا سکتا۔ بیا لگ بات ہے کہ میر بہت بڑے شاعر جیں اور میر سوز چھوٹے شاعر لیکن بنیا دی بات جس کی بتا پر میر سوز کا کلام جمارے ول و ماغ پر حاوی نہیں ہوتا، یہی ہے کہ ان کا آ ہنگ البتہ بہت دھیما اور پست ہے۔میرکی طرح بلنداور گوجیلا نہیں ، اور ندمیرکی طرح پیچیدہ ہے۔ آ جنگ کی پیچیدگی کے اعتبار ہے صرف عالب کو میر کا ہم پلد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان دونوں کے کلام میں بیصفت ہے کہ کی غزل کے بارے میں ایک فیصلہ ہیں ہوسکتا کہ دہ کس طرح پڑھی جائے کہ اس کی روانی کے پورے امکانات ہردے کارآ جا ئیں۔ ان کی ہرغزل کوادا کرنے کے کئی طریقے ہو کئے ہیں۔ بس بیہ کہ ان کی کوئی غزل 'نزم' اور' شیری' لیجے میں ادائیں ہو گئی۔ سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر عالب اور میر کے آ جنگ اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ عالب کا آ جنگ پر شکوہ اور بلند ہے، جب وہ میں کہ میر کا آ جنگ گونجیلا اور بلند ہے۔ میر کے یہاں روی شکر کے ستار کی وہ کیفیت ہے جب وہ محض کھر نج (Bass) کے ذریعے راگ کوادا کرتے ہیں۔ عالب کے یہاں ولایت خان کے ستار کی وہ کیفیت ہے جب وہ گفیت ہے جب وہ گفیت ہے جب وہ اور کی شکر سے دوراگ کوادا کرتے ہیں۔ عالب کے یہاں ولایت خان کے ستار کی وہ کیفیت ہے جب وہ راگ کوادا کرتے ہیں۔

روانی کے اعتبار ہے میرانیس اورا قبال کے علاوہ میرکاہم پلے کوئی نہیں لیکن ان دونوں ہی کے یہاں آہگ میر جیسا پیچیدہ نہیں ہے۔ غالب کی روانی میر سے پھیم ہے، لیکن ان کے بہاں روانی کم ہے۔ نات انسی وا قبال سے زیادہ ہے۔ آتش کا آہنگ بلند اور تیز ہے، لیکن ان کے یہاں روانی کم ہے۔ نات کا آہنگ سادہ اور متوسط تیزی کا ہے، لیکن روانی کا تاثر دیتی ہیں، جب کہ ناتے عام طور پر معمولی رویفیں استعال کرتے ہیں، لیکن ناتے کو بہ آواز بلند پڑھئے تو پہتے چا ہے کہ ظاہری کھر در بے پن اور بجویڈ بے پن استعال کرتے ہیں، لیکن ناتے کو بہ آواز بلند پڑھئے تو پہتے چا ہے کہ ظاہری کھر در بے پن اور بجویڈ ب بن کا باوجود ان کا کلام بے حدرواں ہے۔ قائم کے یہاں روانی یقین اور تاباں سے زیادہ ہے۔ ان کا آہنگ میر سے مشابہت میں مشابہت میں مشابہت میں مشابہت میں مشابہت ہو تا ہے۔ اس کا آہنگ ذوق سے بہتر ہے، کیونکہ ذوق کا آہنگ اکہرا آئش کے تہت زیادہ رواں ہے۔ لیکن موٹ کا آہنگ ذوق سے بہتر ہے، کیونکہ ذوق کا آہنگ اکہرا اور پڑی حدتک میکن نیت لیے ہوئے ہے۔

یہ بات، کہ میراپ کام کے بارے میں ''شور' اور ''شورائگیز' کے لفظ اکثر استعمال کے بیں، کلام میر کے آہنگ کے سلسلے میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ زبانی خواندگی، اوراس کے نقاضوں کی حد تک تو تمام کلا سکی شعر کے آہنگ میں بعض اقد ارمشترک ہیں، فرق صرف کم وہیش کا ہے۔ لیکن اس کے آگے آہنگ کا تعین خود شعرا کے کلام اوران کے اس بھر بھر کے بار بار کہی ہے کہ ان کا لہجہ آہنگ فرم اور مدھم نہیں، بلکہ بلند اور گوجمیلا ہے، تو

اس کا ثبوت اصلاً تو اس وقت مل سکتا ہے جب میر کے کلام (نہ کہ نمونہ کلام یا امتخاب کلام) کے ساتھ خاصا وقت گذارا جائے اور ان کے اشعار به آواز بلند، طرح طرح کی ادائیگی میں پڑھے جا کیں۔ ظاہر ہے کہ میری تحریر بیشرط پوری نہیں کرسکتی لیکن بعض مثالوں کے ذریعہ بات ایک حد تک واضح ہو عتی ہے۔

(۱) میر کے چند اشعار پیش کئے جائیں، جن میں (روایق نقادوں کے نقط نظر ہے)
"سوز وگداز"، "غم نصیبی"، "حرماں زدگی وغیرہ واضح ہے، اور پھر غور کیا جائے کہ بیاشعار کس طرح کی خواندگی
کا نقاضا کرتے ہیں؟ (یہ بات بھی ملحوظ رکھی جائے کہ ہمار ہے مراثی کے وہ بند جو بطور خاص" دردناک" ہیں،
اگر انھیں ہا واز بلنداوردور تک گونجی ہوئی آواز میں نہ پڑھا جائے توان کا مقصود ہی حاصل نہ وگا۔)

(۲) دوسری صورت بیہ کہ میر کی کوئی ایک غزل کہیں سے اٹھالی جائے اورغور کیا جائے کہ اس غزل کو کس طرح پڑھنا بہترین نتائج ہیدا کرےگا۔

میرا کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں نتیجدا یک ہی نظے گا کہ بیاشعار نرم اور پست آواز کا تقاضائیں کرتے۔ان کو پڑھ یاس کرمکن ہے کہ جمارے اوپر بے انتہار نجید گی طاری ہوجائے اور ہم اشک بار بھی ہوجائیں (خاص کراگر ہم'' تغزل' کے دلدادہ ہیں،) لیکن ان اشعار کو سرگوشی کے لیجے میں پڑھناممکن نہیں۔ایک بات یہ بھی ہے کہ میر کے یہاں شخاطب کے اشخار مگل ہیں، اور مکا ملے میں پڑھناممکن نہیں۔ایک بات یوں ہی غلط معلوم ہوتی ہے کہ ایسے پوقلموں کلام کو ایسے یک رنگ کے استخاطر بین میں ہوتی ہے کہ ایسے پوقلموں کلام کو ایسے یک رنگ اثداز میں پڑھا جائے کہ سب شعر'' ملائم، دھیے، سلیس اور سادہ'' معلوم ہوں اور وہ اس نشر کی طرح ہوں'' جس کی دھارنہا ہے باریک اور تیز ہے اور اس کا اثر ای وقت ہوتا ہے جب وہ دل پر جا کر کھنگن ہوں'' جس کی دھارنہا ہے باریک اور تیز ہے اور اس کا اثر ای وقت ہوتا ہے جب وہ دل پر جا کر کھنگن ہوں'' جس کی دھارنہا ہے۔'' (بابا ہے اردو۔) ہمر حال یہ چندا شعار ملا حظہ ہوں جن ہیں روا بی تنقید کی رو ہے'' سوز وغم کی صوحے اور یکی تصویر ہے۔''

د بوان اول: آگی اک دل میں سکتے ہے کھو بھڑی تو میر دیوان اول: دے گی میری بڈیوں کا ڈھیر جوں اید هن جلا

وایوان اول: سب کے ہوش و صبر و تاب و تواں لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا د بوان اول: دل کی ویرانی کا کیا خرکور ہے میر عمر سو مرتبہ لوٹا عمل

د بوان اول: بہت آرزو علی گل کی ترے سو یاں سے لہو میں تہا کر چلے

دیوان اول: پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنو پلک تک آئے تھے

و پوان اول: آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم اب جو ہیں خاک انتہا ہے ہی

دیوان اول: ہوئی عیدسب نے پہنے طرب وخوثی کے جامے نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سو گوارال

چلے دیوان اول کے بس اسے شعر کانی ہوں گے۔ بس نے صرف دیوان اول کواس لیے انھایا کہ ای کولوگوں نے ذیادہ پڑھا ہے، اورا کرمشہور ترین شعرای دیوان کے ہیں۔ ان سب اشعار کو بہ آ واز بلند پڑھے، اور بید خیال رکھے کہ قافیہ بمیشہ معمول سے ذیادہ زوراور بلند آ جنگی سے ادا ہو۔ اس کے بعد ان کو دھی آ واز بلند پڑھے کہ اور بید خیال رکھے کہ قافیہ بمیشہ معمول سے ذیادہ زور اور بلند آ جنگی سے ادا ہو۔ اس کے بعد ان کو دھی آ واز بیس مرکوشی کے لیج بیس ( خاص کرشعر ۵ ) پڑھے۔ اب شعر ۵ بیس لفظ " پلک" کو زور دے کراوا تھے اور آ جنگ کا کرشہ د کھے۔ ممکن بی نہیں کہ ان شعروں کو دھم اور " جیٹے" مروں جس پڑھا جائے اور گرمی ان کی پور کی و میں وہ جائے۔

دوسری شرط بھی آزما کرد کھے لیتے ہیں۔عباسی کے کلیات کو آتھ بند کرکے بالکل بے منصوبہ و تبویز کھولنے پرصفی ۲۲۵ کھلا اور فزل ۲۰۱۷ پر نگاہ پڑی (دیوان اول)۔غزل حسب ذیل ہے۔ ساتی کی باغ پر جو پڑھ کم نگاہیاں ہیں نانشہ جام خالی گل سب جماہیاں ہیں تی جائے خوبال ہے آب تھی کہ ہمر رخم بدن ہارے تفسیدہ ماہیاں ہیں دخم بدن ہارے تفسیدہ ماہیاں ہیں معجد سے کدے پر کاش ایر روز برے وال روسفیدیاں ہیں یال روسیاہیاں ہیں جس کی نظر پڑی ہے ان نے جھے بھی دیکھا جب سے وہ شوخ آکھیں ہیں نے سراہیاں ہیں غالب تو یہ ہے زاہر رحمت سے دور ہو وے درکار وال گنہ ہیں یال ہے گناہیاں ہیں یہ ناز و سرگرائی اللہ رہے کہ ہر دم نازک مزاجیاں ہیں یا کے کلاہیاں ہیں نازک مزاجیاں ہیں یا کے کلاہیاں ہیں نازک مزاجیاں ہیں یا کے کلاہیاں ہیں شاہد لوں میر کس کو اہل محلد سے ہیں میں میر کس کو اہل محلد سے ہیں میں محضر یہ خوں کے میرے سب کی گواہیاں ہیں محضر یہ خوں کے میرے سب کی گواہیاں ہیں محضر یہ خوں کے میرے سب کی گواہیاں ہیں

سیمرکی بہترین غزلوں میں ہے ہرگز نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک شعر ( مقطع ) میرے اتخاب
میں شامل ہو سکا ہے۔ ( ملاحظہ ہو الر۲۹۹ ) لیکن پھر بھی اس غزل میں مضمون کی اتی تاز کیاں اور فن کی اتی
چالا کیاں ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لئے صفحات درکار ہوں گے۔ فی الحال بھی کہتا ہے کہ دوائی کے اعتبار
ہے بیغزل بھی میر کے کمال فن کا نمونہ ہے۔ ''تفسیدہ ماہیاں'' جیسالفظ بھی میر نے اس قدر مجولت ہے کھپادیا
ہے کہ انھیں خدائے تی نبتی ہے۔ لیکن بات آ ہنگ کی جورتی تھی۔ یہاں بھی وی طریقہ افتیار کیا
ہوائے کہ فزل کو بلند آ واز سے اس طرح پڑھنے کی کوشش ہو کہ اس کی روائی کے تمام تفاضے اور اس کے آ ہنگ
کہتام پہلومکن حد تک حاصل ہو تکس میرا کہتا ہے کہ ' ملائم'' اور'' وجیے'' لیج کا کی شعر میں گذرتیں مقطعے
میں فریاد کا دیگ ضرور ہے لیکن میرا کہتا ہے کہ ' ملائم'' اور'' وجیے'' لیج کا کی شعر میں پڑھتے ہوں ( یا
جنمیں شاعر نے اس بات کو خیال میں رکھ کر کہا ہو کہ آئیں گلیوں شہروں میں پڑھا جائے گا کہ اپنی فطرت کے
اختبار سے بی بلند آ ہنگ ہوتے ہیں اور پھر میر نے معنی مضمون اور کیفیت کی وسعوں اور گہرائیوں کو جس طرح میں اور کہ ایکن کو قبل کر سے خاص کر وہ فض

جو افسردہ ند تھاایا کہ جوں آب زدہ خاک'، بلکہ جوشعر کوئی کو' کمال انسال' تجبیر کرتا تھا،اس کے لئے یہ ممکن ند تھا کہ سب سے کم امکانات والے غیر و بحیدہ آ جنگ بیں اپناا ظہار کرے۔

ہم جن طرح میر کی شاعری کے بارے میں بعض مفروضوں کی بھول بھلیاں میں گم رہے
ہیں اور میر کے شاعران مرتبے کی تعثین میں ہم سے گئ کوتا ہیاں اس وجہ سے سرز دہوئی ہیں کہ اس بھول
سمایاں کے دوجار راستوں پر ہم بار بارگذرتے ہیں اورخودکودھوکا دے لیتے ہیں کہ ہم نے میرکوگر فقار کر
لیا، اس طرح میر کے آئے گا اور ان کی موسیق کے بارے میں بھی بعض مفروضوں نے ہمارے کان بندکر
دیے ہیں۔ کیا عجب کہ جس دیدہ نازک کا میر ہم سے نقاضا کر گئے تھے اس کا استعمال کرتا ہم بھول سے
ہول۔ کیوں کہ میر نے حسب معمول ہیجیدہ بات کہ دی، اور ہم مہل انگار ہیں \_

یے تال کے شناس طرز گفتار مرا دیدہ نازک کن کہ بنی حرف ند دار مرا

لیعن میر کے طرز گفتار کو پر کھنے کے لیے تامل ،اوران کے حروف ننہ دار کو بچھنے کے لیے باریک بنی در کار ہے۔ میرانیسویں صدی کے شروع میں مرے تھے۔ایسا نہ ہو کہ اکیسویں صدی کے شروع ہوتے وقت بھی ان کا شعر جمیں ملامت کرتا رہے۔ دیوان اول ،جس کا بیشعر ہے، اٹھارویں صدی کے وسط بی میں کمل ہوگیا تھا۔

> گفتگو ناتصول سے ہے ورنہ میر بی بھی کمال رکھتے ہیں

ا تنا تو ہم سب ما نیں کے کہ ڈھائی سوبرس کا انتظار بہت ہوتا ہے۔ اگر میر کے دیوان میں ہر چکہ شعر شورا گیز کے باعث قیامت کا ساہنگامہ ہے تو اس شور قیامت کی ایک بھوکر ہم کو بھی لگ جائے تو اچھا ہو۔

# شعرشوراتكيز

ہر درق ہر صفح میں اک شعر شور انگیز ہے عرصۂ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا

مير ، ديوان <del>بن</del>جم

رديف الف

د بوان اول

رد بغي الف

(1)

کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قریں تھا آئسیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا

کس رات نظر کی ہے سوے چشک الجم آئھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا

اب کوفت ہے جمرال کی جہال تن پید کھاہاتھ جو درد و الم تھا سو کہے تو کہ وہیں تھا <u>کہ</u> تو = گویا

> جانانہیں کچھ جز غرال آکر کے جہاں میں کل میرے تصرف میں یہی قطعہ زمیں تھا

"قرین" (نزدیک) جو چیز بھر جاتی ہے اس کے اجزا دور دور ہوجاتے ہیں، اس مناسبت ہے"قرین" فالی از لطف نہیں۔ پھر آتھیں کہیں ہیں اور دل کہیں اور ۔ یہاں بھی پریشانی اور نزد کی کا تعناد نمایاں ہے۔ کیوں کہ آتھیں کہیں بھی ہوں اور دل کہیں بھی ہو، لیکن رہتے دونوں ایک ہی جسم ہیں ہیں ۔ آتھیں کہیں تھیں، اس ہے یہ بھی مراد ہو گئی ہو کہ سین چیرے پریا منظر پر گلی ہوئی تھیں، لیکن دہ حسین چیرہ معثوق کا نہیں تھا، دل معثوق کے خیال ہیں گم تھا اور آتھیں کہیں اور گلی ہوئی تھیں۔"پریشانی خاطر" کا عمدہ جواز پیش کیا ہے۔ کیوں کہا گرآئی جی خور ان ہوتیں اور دل خیال معثوق ہیں گم ہوتا تو پریشانی کی صورت نہ پیدا ہوتی، بلکدار تکاز کا منظر ہوتا۔ آتھوں کی مناسبت ہے "خم و یدہ" (دیدہ، آتھ ) بھی خوب ہے۔ آتش نے اس معمون کو براہ راست میرے مستعار لیا ہے، لیکن اے بہت پست کر کے کہا ہے۔ مورت نہیں گوش کہیں گوش کہیں

آتش کے یہاں خود کو مجموعہ فرض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے (لینی کوئی تخلیقی منطق نہیں ہے) محض ایک مغروضہ ہے۔اس بتا پر دل، جان، چھم، گوش، کواس مجموعے کا ورق فرض کرتا، پھر ان اوراق کو برہم بتانا، خالی از نصنع نہیں۔ میر کے کلام میں تخلیقی منطق کے تقریباً تمام پہلواور انداز مل جاتے ہیں، ای لئے ان کامعمولی شعر بھی بھر پور ہوتا ہے۔

 ے''مرغک''۔اس اعتبارے'' چشمک'' کے معن'' مجموثی جھوٹی آئھیں'' بھی ہو بھتے ہیں، لینی ستاروں کی روشن کے باعث ان کوآئھوں سے تشبیدی جاستی ہے، لیکن وہ آئھیں چھوٹی جھوٹی ہیں اور معشوق کی روش ،خوب صورت آئھوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔'' چیٹم''اور'' جبیں'' ہیں بھی ایک مناسبت ہے۔

سا/۱ ایک عام طبی مشاہدہ ہے کہ جس جگہ در دہوتا ہے، خاص کرا گر در د، چوٹ یا شکتنگی یا پھوڑ ہے کی بنا پر ہوتو اس جگہ کو چھونے سے در دہجر پر منطبق کیا بنا پر ہوتو اس جگہ کو چھونے سے در دہجر پر منطبق کیا ہے۔ ساراجسم شکتہ ونز ارہے، اس لئے جہاں ہاتھ در کھیں گے وہیں در دزیا دہ محسوس ہوگا۔

۱/۱ رعایتی دیدنی میں: "جز"، "کل"، "جہاں"، "غزل " تقطعه "، "زییں" (غزل کی زیمیں)، "غزل" اور "جز" میں بھی ایک مناسبت ہے، کیونکہ غزل کاغذ پر لکھی جاتی ہے اور کاغذ کو جز میں تقتیم کرتے ہیں۔ شعر کا لہجہ بھی قائل لحاظ ہے، بظاہر تو اپنی بے بیناعتی کا رونا رور ہے ہیں لیکن دراصل شاعرانہ کمال پر فخر کا اظہار ہے۔ "تصرف" کا لفظ توجہ جا ہتا ہے، کیوں کہ شاعر زبان کو جس طرح استعمال کرتا ہے، اے اس کا تصرف کہتے ہیں۔ "آگ" اور "جانا" میں ضلع کا لطف ہے۔ ای مضمون کوتقریبا افعاط میں الفاظ میں، لیکن نسبیتہ کم زور طریقے ہے دیوان چہارم میں یوں کہا ہے۔

زمین غزل ملک می جوگئ

(r)

نگلے ہے چشمہ جو کوئی جوش زنال پانی کا یاد وہ ہے وہ کسو چیٹم کی گریانی کا یاددہ=یاددلانےوالا

> در جمی حال کی ساری ہے مرے دیواں میں سیر کر تو بھی میہ مجموعہ پریشانی کا

اس کامنے دیکے رہاہوں سووجی دیکھوں ہوں نقش کا سا ہے سال میری بھی جیرانی کا

الا یشعرم محلی خوالی شکل بنانے کے لئے انتخاب میں رکھا گیا ہے، ورنشعر معمولی ہے "چشمہ" کے ساتھ "پانی کا" کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ مصرع میں بحرتی کے الفاظ بہت ہیں۔ "کوئی" بردزن" فع" استعال ہوا ہے، میر کے زمانے میں بیغلط نہ تھا۔ "چشم" اور "چشمہ" کی رعایت ظاہر ہے۔ ویسے، بیشعر اس لحاظ سے خالی از دلچی نہیں کہ اس میں معشوق کے دوئے کاذکر کیا گیا ہے۔ بیبات بھی دلچیپ ہے کہ اگر چہ لفظ "چشمہ" خود ہی "پانی" کا مفہوم رکھتا ہے (" چشمہ" بمعنی " کوئی چھوٹی ندی" ، "فوارہ" یا اگر چہ لفظ " چشمہ" خود ہی " پانی" کا لفظ اکثر استعال ہوتا ہے۔ چنا نچا قبال بھی ایک لا جواب شعر میں اس سے محفوظ نہیں رہ سکے ہیں۔ "خضر راہ" کا مشہور شعر ہے۔

اس سے محفوظ نہیں رہ سکے ہیں۔ "خضر راہ" کا مشہور شعر ہے۔

الل ایمال جس طرح جنت میں گر دسلسبیل

چشے کی گریانی کا پیکر ناصر کاظمی نے جس طرح استعال کر دیا ہے اس کی مثال ملتا مشکل ہے۔

> ائد جری شام کے پردے میں جھپ کر کے روتی ہے چھے کی روانی

۲/۲ " حال" بمعنی" حالت" بھی ہے اور بمعنی" موجودہ زمانہ" بھی۔" پریشانی" کے ساتھ " مجموعہ" بھی بہت خوب ہے۔ خاص کراس وجہ سے کہاشعار کے دیوان کو بھی مجموعہ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت کاشعر ہے، لیکن معنی کی بھی کثرت ہے۔ یہ میر کا خاص انداز ہے، کسی اور کونصیب نہ

ہوا۔ معنیٰ کے مندرجہ ذیل نکات پرغور سیجئے۔ بیدایہام کے ان پہلوؤں پر مزید ہیں جواو پر بیان ہوئے۔ ( بیعنی لفظ' مجموعہ'' اور لفظ' وال' میں ایہام ہے۔)

(۱) معثوق یا قاری سے خاطب ہو کر کہاہے کہذمانے کے حالات دیکھنا ہول تو میرادیوان دیکھو۔ (۲) میری تمام درہمی اور برہمی (چاہے دل کی ہو، چاہے ظاہری ہو)اس دیوان میں بندہے۔ (۳) اورلوگ اس دیوان کوتو دیکھتے ہی ہیں تم (معثوق) بھی ذراد کیکھو۔

(۳) تمام درجمی اور برجمی کے باوجودیہ کتاب سیر کے قابل ہے، بعنی اس میں ایک لطف بھی ہے۔ مصحفی نے بیصنمون کہا ہے، لیکن اس خوبی سے نہیں، حالا تکہ لفظ احوال کا استعمال بہت

تازهب

د کھے جوکوئی غور سے دیواں مرے تو ہاں ہر بیت ہے زمانے کی احوال کی کتاب

بیدونوں اشعار بہر حال اس نظر ہے کی تر دید کرتے ہیں کہ ہمارے شاعر خیالی دنیا میں رہے تھے۔ ہاں بیضر ورہے کہ ہمارے یہاں حقیقت کے اظہار کا طریقہ وہ نہیں ہے جومغر بی تصور و واقعیت میں ہے۔

"وانتش" بمعنى" تصور" ليكن وانتش" ميس سحرك بهى كيفيت ہے، جو شخص بالكل خاموش يا

ساکت ہوجائے اس کو بھی مسور کہتے ہیں۔ یہاں لطف بیہ کر تقش ،جس مصور کرنے کا کام لیتے ہیں ، خودا ہے بی محور قرار دیا ہے۔ اس مضمون کو میر نے کئی بارکہا ہے۔ رہیں ہیں دیکھ جو تصویر ہے ترے منھ کو ہماری آنکھ ہے ظاہر ہے یہ کہ جرال ہیں

(ديوان دوم)

ایک تلته به بھی ہے کہ 'نقش'' بہتی ' 'نقش بدیوار'' ہوسکتا ہے۔ یعنی معثو ت کا مند دیکھ کراس قدر جرت غالب ہوئی کفتش بدیوارین گئے۔ (m)

شب ہجر میں کم تظلم کیا تظلم ہزاد کہ بمایگاں پر ترجم کیا

> کہایں نے کتنا ہے گل کا ثبات کلی نے آیہ س کر تبہم کیا

نمانے نے جھے جرعہ شکوندان کے جرعہ ش=شراب نوش کیا خاک و خشت سرخم کیا ندان=آخرکار خشت سرخم=وہ این جوشراب کے منکے کامنیڈ جکنے کے لئے استعال ہوتی ہے۔

ا/۳ شعریں عجب طرح کا طنطنہ ہے۔ایک طرف تو بے جارگ کا عالم ہے کہ فریاد کرنے پر مجبور میں الیکن ہم سایوں کے خیال ہے (کہ انھیں زحت ہوگ) فریاد کم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے رحم کھا کرانھیں چھوڑ دیا۔ بے جارگ میں بھی اپنی وقعت دیکھنا میر کا بی کرشمہ ہے۔

اس مضمون پرخا قانی کالا جواب شعر ہے۔ عمالہ شنہ مثالہ ا

ہمسامیہ شنید نالہ ام گفت خاقانی را دگر شب آمد (پڑدی نے میرانالہ ساتو یولا، خاقانی پرایک اور رات آگئی۔)

اس شعراورمیر کے شعر پرمزید بحث 'شعر غیرشعراورنٹر' میں ملاحظہ کریں۔

بیشعراس قدرمشہور ہے کہاس پراظہار خیال شاید غیر ضروری معلوم ہو لیکن در حقیقت اس میں کی یا تیں توجہ طلب ہیں۔ بہلامصرع عام طور پر یول مشہور ہے۔ سع کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات۔ کیکن مجیح شکل وہی ہے جو درج متن ہے۔' کتنا'' کالفظ مقدم ہونے سے مصرع میں زور بڑھ گیا ہے۔ شعر کامفہوم اتنا واضح نہیں جتنا بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے۔ پہلے مصرع میں جوسوال ہے (گل کا ثبات کتنا ہے؟)اس كامخاطب كوئى نہيں، وہ كلى تو ہرگزنہيں جس نے اسے "سن كر" جواب ديا ہے، بلكہ محض تبسم كيا ہے۔ ممکن ہے بیسوال محض ایک خرد کلامی ہو، اور اس کے جواب کی تو قع بوچھنے والے کونہ ہو ممکن ہے بیہ سوال نہ ہو بلکہ اظہار حیرت ہو کہ گل کا ثبات کتنا (یعنی کس قدر زیاوہ، یا کس قدر کم ) ہے! لیکن جواب پھول کی طرف سے نہیں آتا، ایک کلی ضرور مسکراتی ہے، لیکن ہم پنہیں کہدیکتے کہ وہ جواہا مسکرائی ہے۔ ( نیعنی اس کی مسکرا ہشاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھول کی زندگی بس اتن ہے کہ کلی مسکرا کر پھول بن جائے، جتنا وقفہ کلی کومسکرا کر پھول بننے میں لگتا ہے، اتنا ہی وقفہ پھول کومرجھانے میں لگتا ہے۔) یا طنز آ مسکرائی ہے ( یعنی اس کی مسکرا ہٹ زبان حال ہے کہتی ہے کہتم احمق ہوجوا بیاسوال پوچھتے ہو۔ ) ما شاید كلى اس كئے مسكرائى ہے كە "كل كا ثبات كتناہے" كہنے والے مخص كاخود كچھ بحر وسانبيں ،خوداس كى زندگى کا کوئی اعتبار نہیں ،اور وہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ گل کا ثبات کتنا ہے! بیسوال پوری طرح حل نہیں ہوتا کہ کلی کیوں (جواباً یا طنزاً)مسکرائی ہے؟ روعمل تو پھول کی طرف ہے ہونا جاہئے تھا،لیکن پھول خاموش رہتا ہے۔غالبًااس وجہ سے کہ پھول کو یارا ہے گویائی نہیں۔کھل جانے کے بعداس کی دل جمعی ختم ہو جاتی ہے۔ یا شایداس وجہ سے کہ پھول کا وجود صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ کلی کی شکل میں ہے، کیوں کہ جب تک کلی ہے، پھول کا وجود برقر ارہے۔ کلی کھل کر پھول بنی تو اس کے وجود کوز وال آگیا، کیوں کہ پھول بنے کے بعدمرجمانالازم ہے کئی کے سکرانے میں ایک طرح کا الم ناک وقار (tragic dignity) بھی ہے، کیوں کہ سکرانااس کے لئے فنا کی تمہید ہے لیکن پھر بھی وہ سکرانے سے بازنہیں آتی ، کیونکہ اے اپنی زندگی کے منصب سے عہدہ برآ ہونا ہے۔ بینکتہ بھی دلچیپ ہے کہ پھول کے کان فرض کئے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سنتا ، کلی سنتی ہے اور تبسم کرتی ہے۔شاید پھول کے کان محض مصنوعی ہیں ، اور کیوں نہ ہوں ، جب اس کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ کلی شاید یہ کہدرہی ہے کہ جب ہم کو ہی ثبات نہیں (ادھر مسکرائے ادھر ہوا ہوئے ) تو پھول کو ثبات کہاں ہے ہوگا۔

اس شعر میں بھی میر کامخصوص و قار جھلکتا ہے۔'' جزیہ کش'' کے لغوی معنی ہیں'' گھونٹ گھونٹ ہا بوند بوند بینے والا''۔زمانداس کوخاک کرویتاہے،لیکن پھربھی اس کے اندرشراب نوشی کا ولولہ اس قدر ہے كداس كى مٹى سے وہ اینٹ بنتى ہے جوشراب كے ملكے كو ڈھكنے كے لئے استعال ہوتى ہے۔ "خاك"، " خشت" اور " خم" كى تجنيس بھى توجه انگيز ہے۔ خاك ہونے يركوئى غم نہيں ہے، بلكه ايك طرح كى ہث دھرمی سے بھرا ہواغرور ہے۔شعر میں ایک طنزیہ پہلوبھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا،صرف بوند بوند شراب ملتی رہی ہلیکن جب میں خاک ہوگیا تو مجھے خم کے سریر بٹھا دیا۔اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ خشت خم چونکہ ڈھکنے کا کام کرتی ہے،اس لئے شراب ہے جھے اتنی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی خم کوڈ ھا تک ر ما ہوں، تا کہ شراب ضائع نہ ہو۔شعر کا انداز بظاہرمحزونی کا ہے،لیکن شاعر کاغرور پس بروہ حجا تک رہا ہے۔خیام نے اس طرح کامضمون اکثر بیان کیا ہے،لیکن خیام کے یہاں نمایاں پہلو ہمیشہ یہ ہے کہ انسان کومرجانا اورگل سر کرخاک ہونا ہے۔اس کا انداز رنجیدہ،نصیحت آمیز اور ڈرامائی ہے۔لہجہ پروقار ہے، کیکن خودایئے آپ یر، یاز مانے پر طرخہیں ہے، بلکدانسان کی تقدیر پر خاموش ماتم ہے۔ اور حق بدہے کہ میر نے اس مضمون کو (لیعنی مرکر خاک ہوجانا اور پھرشراب نوشی میں کام آنے والی کوئی چیز بن جانا ) خیام ہے بہتر نہیں اوا کیا ہے۔لیکن میرجس چیز میں خیام پر سبقت لے گئے ہیں وہ ان کا طنز بیا نداز اور تہ داری ہے۔خیام کے بہال نصیحت آموزی زیادہ ہے، اگراس کا انداز ڈرامائی ندہوتا تو نصیحت آموزی کی شدت کی بنایراس کاشعرنا کام تغیرتا \_

یرسنگ زدم دوش سیوے کاشی
مرمست بدم که کردم این اوباشی
بامن بزبان حال می گفت سیو
من چول تو بدم تو نیز چول من باشی
(کل میں نے چینی می کا منا ہوا (کاش) بیالہ پھر
پر پکک دیا۔ یا اوباش جھے ہاں لئے ہوئی کہ
میں نشے میں چورتھا۔ بیائے نے جھے نہان
مال ہے کہا کہ میں تیری طرح تھا، تو بھی (کی

خیام کامضمون میر کے مقابلے میں کچھوسی ضرور ہے، اور اس میں المیہ تھیجت آ موزی بھی خوب ہے۔ لیکن چند در چند پہلوؤل کی بنا پر میر کاشعر بھی خیام سے کم نہیں ہے۔ سید جمہ خاں رند شاگر و آتش نے میر کے مضمون اور پیکر کواپنے طور پر بیان کیا ہے، لیکن وہ بات نہیں آئی۔

> ہے کش وہ جیں کہ خاک بھی کردے گرآساں کاسہ جماری خاک کا جام شراب ہو

## (r)

التی ہوگئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا

عبد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لیں آکھیں موعد لینی رات بہت تنے جاکے میج ہوئی آرام کیا

ناحق ہم مجبوروں پر بہتہت ہے مخاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں ہم کوعبث بدنام کیا

سرزدہم سے بادلی تو دحشت میں بھی کم بی ہوئی کوسوں اس کی اور کئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا

۱۵ میاں کے سپید وسید میں ہم کو دخل جو ہے سواتنا ہے رات کو رو روضح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا

ساعد سیسی دونوں اس کے ہاتھ میں لاکر چھوڑ دیے ساعد عکائی، ہاتھ کا وہ جھوٹ دیے اس کے قول وقتم پر ہائے خیال خام کیا جھیل ساد پر ہوتا ہے۔

بھیل ساد پر ہوتا ہے۔

ایسے آ ہوے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھے کو رام کیا

ریکتاں میں جاکے رہیں یا سکتاں میں ہم جوگ رات ہوئی جس جا کہ ہم کو ہم نے وہیں بسرام کیا

ا/م ای مضمون کوذراندرت کے ساتھ بول بھی کہا ہے ۔ نافع جو تھیں مزاج کو ادل سوعشق میں آخر انھیں دواؤں نے ہم کو ضرر کیا (دیوان اول)

لیکن شعرز مریحت میں '' ویکھا''اور'' آخر'' دونوں لفظوں میں ایسی ڈراہائیت ہے اور پورے شعر میں دو پہلو، بلکہ سہ پہلو، لہجہ اس خوبی سے آگیا ہے کہ بیشعر بجا طور پرمشہور ہے۔ ایک لیج میں پڑھے تو شعر کا لفتکلم اپنے آپ سے بات کررہا ہے۔ دوسرے لیج میں پڑھے تو مشکلم کوئی اور شخص، مثلاً اس فخف کا دوست ہے مشق نے جس کا کام تمام کردیا ہے۔ تیسرے لیج میں پڑھے تو مشکلم، مریض عشق کا یارداریا معالج ہے۔ ملاحظہ ہوس/۴۰/۔

اس زین یس سودا کاشعراس شعرت تقریباً موبهوار گیا ہے۔ تھا بہ جوانی فکر و تردد بعد از پیری پایا چین رات تو کائی دکھ سکھ ہی میں صبح ہوئی آرام کیا

میر کاشعر بہتر ہے، کیوں کہ' پیری میں لیس آنکھیں موند'' کی مناسبت دوسر نے مصر ہے میں '' آرام کیا'' سے جتنی پر جستہ ہے، آتی'' بعد از پیری پایا چین' سے نیس ہے۔ پھر'' رات بہت تھے جاگ' کا استعار ہ'' رات تو کائی دکھ سکھ میں'' کے سپاٹ بیان سے بہتر ہے۔'' دکھ سکھ'' کا روز مر ہ'' رات' سے نیاد ہ'' زندگی'' کے لئے مناسب ہے۔'' رات جا گنا'' یوں بھی ساری رات مصیبت سے کا شنے کی طرف

اشارہ کرتا ہے۔ ' جوائی' اور ' رات' اور ' بیری' اور ' صبح' کیں مناسبت ظاہر ہے ، کیوں کہ جوائی جن بال کالے ہوتے ہیں اور بڑھا ہے جس سفید۔ ایک گئت یہ بھی ہے کہ جوائی کو عام طور پردن اور بڑھا ہے کو عام طور سے تام طور سے شام یارات سے تبییر کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کے برعس باندھا ہے جس سے ایک نیالطف پیدا ہوگیا ہے ، کیوں کہ رات اور شبح دونوں کا جواز بالوں کی سیابی اور سفیدی نے مہیا کردیا ہے۔

سا/م درد کامشہور شعرے \_

وابسۃ ہے ہمیں سے گر جرہے و گر قدر مجور ہیں تو ہم میں مخیار ہیں تو ہم ہیں

لیکن میر کے شعر میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے جو' ناحق'' '' '' تہمت'' '' 'عتاری'' '' سوآپ کریں ہیں' جینے روز مرہ کے لفظوں پر قائم ہے۔ درد کا پہلامصر ع بہت ست ہے ( حالا نکہ بہ تشکیک کہ اگر جبر ہے اورا گرفتدر ہے ، بہت خوب بھی ہے۔ ) اور دوسر ہے مصرع میں بھی بھی بھی دوی ہے۔ میر نے'' چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں'' کہہ کر دلیل فراہم کر دی ہے۔ پھر''ہم کو عبث بدنام کیا'' میں ایک درویشانہ بلکہ قلندرانہ شوخی بھی ہے۔ نائے نے بھی جروفقدر کے مضمون کو جدت اور تعقل کوثی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ، لیکن ان کے یہاں انداز میں تضنع ، آہنگ میں ناہمواری اورالفاظ میں عدم مناسبت ہے۔

چلا عدم سے میں جرأ تو بول اٹھی تقدر بلا میں بڑنے کو کھے اختیار لینا جا

ظاہر ہے کہ تقدیر کا''بول اٹھنا'' یہاں بہت نامنا سب ہے۔''چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں'' قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں خدانے اپنے بارے میں کہا ہے کہوہ'' فعال لما رید'' ہے، بیچنی وہ جوچا ہتا ہے کرڈ الزاہے۔

۳/۳ یہاں بھی سودا کا ایک شعر میر سے الا گیا ہے، لیکن اس صد تک نہیں۔
ادب دیا ہے ہاتھ سے اپنے کھو بھلا سے خانے کا
کیسے بی ہم مست چلے پر سجدہ ہر اک گام کیا

سودا کے شعر سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ'' چانا'' کسست بی تھا، میخانے کی طرف، یا مخانے کی الٹی طرف، یا مخانے کی الٹی طرف، یا میں ایک بلند آ ہمک مخانے کی الٹی طرف، یا یوں بی کسست بیں۔ اس کے علاوہ ، سودا کے پہلے مصر سے بیں ایک بلند آ ہمک دعویٰ ہے، جب کہ میر کے یہاں خود کلای ہے۔ پھر''وحشت'' کا لفظ''مست'' سے بہتر ہے، کیوں کہ وحشت ایک داخلی اور جذباتی کیفیت ہے، جب کہ شراب سے مست ہونا ایک خارجی اور جسمانی چیز ہے۔ آداب عشق کے ہارے بیں میر کا مندر جہ ذیل شعر بہت مشہور ہے

دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن سے ادب نہیں آتا

(ديوان اول)

شعرز ہر بحث میں تکتہ میہ بھی ہے کہ معثوق کی طرف چلنا ہی ایک طرح کی ہے اولی ہے۔ ملاحظہ ہوا/۳۳۔

۵/۲ " "سپید اور "سید" کی رعایت سے "ون" اور "رات" بہت خوب ہے۔لطف کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ "سپید وسیاہ، (یا"سیاہ وسپید") کا ما لک ہونا" کے معنی ہیں، "پوری طرح قابض ہونا، پوری طرح محتار ہونا۔ "لپذا" سپید وسیاہ میں دخل ہونے" کی شکایت طبیعت کی ایک عمرہ جولائی کا اظہار کرتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ "ہمیں اس کار خانے میں یا کلام میں مطلق دخل نہیں۔" اس کے بریکس میر کہتے ہیں کہ "ہمیں یہاں کے سپید وسیاہ میں مطلق دخل نہیں!" مزید لطف یہ کہ سپید و سیاہ میں اتنادخل تو پھر بھی ہے کہ دن کورات اور رات کوون میں بدل سکتے ہیں، لیکن اسے دخل پر مطمئن نہیں ہیں بلکہ مزید کے خواہاں ہیں۔

۳/۹ پہلے مصرعے میں پیکراس قدرخوب صورت بندھاہے کہ باید و شاید۔ پیکر بھری مجی ہے (چا تھی جیسی گوری نازک کلائیاں) اور حرکی بھی (ہاتھ میں لاکر چھوڑ ویے۔) پھر قافیہ بھی غیر متوقع اور معنی خیر ہے۔ 'خیال خام' کی معنویت ہیہ کہ معنوق کے قول وہتم دوطرح کے تھے، ایک تو یہ کہ اس وقت جانے دو، پھر بھی طیس کے۔اور دوسرایہ کہ اس نے ہم کھائی کہ میرے دل میں تھاری محبت ہے۔ یہ

سب باتیں ' خیال خام' میں مضمر ہیں۔اس کے برخلاف سودانے اس قافیے کو وادگاف اعداز میں برتا ہے،اس وجہ الطف کم جوگیا ہے ۔

مہر و وفا وشرم و مروت بھی پچھاس میں سچھے نتے

کیا کیا دل دیتے وفت اس کوہم نے خیال خام کیا

''سیمیں'' اور''خام'' میں بھی ایک رعایت ہے، کیول کہ پچی چا ندی کو''سیم خام'' کہتے ہیں۔

نامخ نے اس مضمون کا ایک پہلو ہا ندھا ہے۔انشا ئیا نداز نے شعر کو ہر جت کردیا ہے۔

چھوڑ دیتے وست جاناں کیول نہ اسپیلا ہاتھ سے

زندگی بجر ہائے ملئے تھے کف حسرت ہمیں

اس شعر میں ''مو'' '' '' اعاد'' ہو'' '' اعاد'' ہو'' 'رام کیا'' کی رعایتیں تو ظاہر ہیں ، لیکن'' رم' اور'' رام' ہیں بھی رعایت ہے۔ ایک لطف ہی بھی ہے کہ معثوق کورام کرنے والے کی لوگ ہیں ، اوران ہیں بچھ جادوگر ہیں اور بچھ بجزہ کار ہیں ۔ اللہ طرف تو یہ کہ بہت ہے لوگ اس کورام کرنے ہیں کامیاب ہوئے ، اور دوسری طرف دیا ہوئے ۔ ان میں کافر بھی ہیں ( کیوں کہ جادو کرتا کفر ہے ) اور موثن ، بلکہ ٹی بھی ہیں ( کیوں کہ جادو کرتا کفر ہے ) اور موثن ، بلکہ ٹی بھی ہیں ( کیوں کہ جادو کرتا کفر ہے ) اور موثن ، بلکہ ٹی بھی ہیں ( کیوں کہ جزہ وصرف نبی ہے سرز دہوسکتا ہے۔ ) مزید لطف یہ کہ جن لوگوں نے معثوق کورام کیا ، ظاہر ہے کہ وہ خود ہی معثوق کے دام میں گرفتار ہتے ، ور شاس کو محز کرنے کے لئے اسٹے جتن کیوں کرتے ؟

اس کے معمون کا لطف بلکا ہوگیا ہے۔ میر کا شعر واقعی شورا گھیڑ ہے ۔

اس لئے مضمون کا لطف بلکا ہوگیا ہے۔ میر کا شعر واقعی شورا گھیڑ ہے ۔

و یوائے تیرے یوں تو ہزاروں ہیں اے پری

٣/٨ يشعرد يوان پنجم كا ب-"ريكتان" اور مسكتان" كى مناسبت بى "جوگ" اور "جوگ" كى مناسبت بى جوگ اور "جوگ" كى مناسبت بى دو آقاقىت بى جوجغرافيداور تاريخ كى مناسبت بى دو آقاقىت بى جوجغرافيداور تاريخ كى مناسبت بى دو آقاقىت بى جوجغرافيداور تاريخ كى مناسبت بى دارخدى طرف، اور مسئكتال" اشاره كرتا بى فاصلول كومنادى يى بى دارخدى طرف، اور مسئكتال" اشاره كرتا ب

ہمالیہ پہاڑی طرف۔ریک زار میں مجنوں تھا اور ہمالیہ کے کو ہستان میں ہندوستانی فقیر اور تارک الدنیا جوگی رہنے ہیں۔اس طرح ماضی وحال ، جغرافیہ اور تاریخ ، یک جاہو گئے۔اگر'' رات' کو ختم سفرزیست کا استعارہ استعارہ ہے۔لینی ہم جہاں مرے وہیں گڑے، ہمارے لئے کفن، فن کا کوئی اہتمام نہ ہوا۔خوب شعرہے۔

اس مضمون کا دوسرا پہلو قائم جا تد پوری نے با ندھاہے۔لیکن ان کے دونوں مصرعوں میں ربط ذراکم ہے۔دوسرامصرع البنتہ بہت برجستہ ہے۔

> دل پاکے اس کی زلف میں آرام رہ گیا درویش جس جگہ کہ ہوئی شام رہ گیا

## (a)

جس سر کوغرور آج ہے یاں تاج وری کا کل اس پہ سیس شور ہے پھر نوحد گری کا

آفاق کی منزل سے کیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سنری کا

زندال بین بھی شورش نہ گئی اینے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا

اپنی تو جہاں آگھ لڑی پھر وہیں ریکھو۔ وہیں دیکھو=وہیں دیکھتے آگینے کو لیکا ہے پریشاں نظری کا رہیںگے۔ لیکا=بے مدشوق،ات

صد موسم گل ہم کو ننہ بال ہی گذرے ننہ بال = بازوؤں میں سر مقدور ننہ دیکھا کبھو بے بال و پری کا چھپائے ہوئے

لے سائس بھی آہتہ کہنازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار کہ شیشہ گری کا ا/۵ مطلع براے بیت ہے۔اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ ہاں دونوں مصرعوں میں '' ہے'' کی تحرار بہت عمدہ ہے۔

2/۲ اس مضمون کوایک نے انداز ہے دیوان پنجم میں باندھا ہے ۔ عالم میں آب وگل کے کیوں کر نباہ ہوگا اسباب کر پڑا ہے سارا مراسنر میں کا کنات کی ہر چیز انسان کے در پے نقصان وآ زار ہے ،اس مضمون کو عالب نے اپنے طنزیہ رنگ میں بہت خوب لکھا ہے ۔

> پہر را تو بہ تاراج ما گمادیہ نہ ہر کہ وزو زما برد در فرائدہ تست (اے خداتوئے آسان کوہارے اور لوث مار کرنے کے لئے مقرد کرتو دیا ہے، جو چزیں چورہارے یہاں سے لوث کر لے گیا، کیادہ تیرے فرائے میں پہلے نہیں ہیں؟)

غالب کاشعر و بچیدہ ہے اور انداز شوخ الیکن ان کے یہاں وہ ڈرامائیت نہیں ہے جومیر کے پہلے مصر سے میں استفہام انکاری (گیا کون سلامت؟) نے پیدا کر دی ہے۔ میر کے دوسر مصر سے میں (اسباب لٹا .....) میں دور دور تک پھیلتی ہوئی آ واز کی کیفیت ہے، جیسے کوئی شخص پکار پکار کر کہدر ہا ہو اسباب لٹا راہ میں بال ہر سفری کا۔ اس کیفیت کو الف کی بھی آ واز وں نے اور تقویت بخش دی ہے۔ اسباب لٹا راہ میں بال ہر سفری کا۔ اس کیفیت کو الف کی بھی آ واز وں نے اور تقویت بخش دی ہے۔ اسباب لٹا راہ میں بال ہر کرتا ہے کہ واقعیت پرمیر کی گرفت مضبوط ہے۔ ایک سادہ سے لفظ نے شعر کو عام زندگی سے کس قدر قریب کردیا ہے۔ دیوان بنجم کے شعر پر گفتگوا پی جگہ ہوگی۔

۵/۳ اعلیٰ درجے کے مضمون کومعمولی شاعر کس طرح خراب کر دیتا ہے۔اس کی مثال کے لئے میر کے شعر کے سامنے آتش کا پیشعرر کھئے۔

## فراق یار میں سوداے آسائش نہیں بہتر ندآئی نیند تو توڑوں گا سرے خشت بالیں کو

آتش ایک طرف تو یہ ہے جی کہ عالم جور ش آسائش کا خیال اچھائیں ، لیکن دوسری طرف یہ

کیتے جیں کہ اگر نیند نہ آئی تو بحلے کی جگہ جس ایٹ کور کھتا ہوں اس سے سرکونگراؤں گا! لینی نیند آئے گی تو

سوجاؤں گا! اس کے علاوہ پوراشعر غیر ضروری یا کم کارگر الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔''فراق یار'' جس'' یار'' غیر
ضروری ہے،''سودائے آسائش' بجائے'' فکر آسائش' نامناسب ہے۔''بہتر'' کالفظ نقاضا کرتا ہے کہ کی
الی چیز کا بھی ذکر ہوجوآسائش ہے کم اچھی ہے۔''فہیں اچھا'' کہتے تو یہ عیب نگل جاتا۔ دوسر ہم صرعے

الی چیز کا بھی ذکر ہوجوآسائش ہے کم اچھی ہے۔''فہیں اچھا'' کہتے تو یہ عیب نگل جاتا۔ دوسر ہم صرعے
کی قباحتوں کا ذکر او پر کرچکا ہوں۔ اس کے بر ظلاف میر کے شعر ش ایک پوراافسانہ ہے، اور اس کی طرف
صرف پلیخ اشار ہے کئے گئے ہیں۔''زندال جس بھی'' سے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنوں کے علاج کی اور
شرف بلیخ اشار ہے کئے گئے ہیں۔''زندال جس بھی'' سے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنوں کے علاج کی اور
شورش'' اور' جنوں' میں رعایت معنوی ہے۔ لفظ'' سنگ' جس آ جنگ ہے مصر سے جس استعال ہوا ہو وہ
خودا شارہ کرتا ہے کہ سرکو دھا کے کے ساتھ پھر سے گرانا ہے۔ مزید لطف یہ کہشورش جنوں کی شدت کی۔ پھر جنوں کی شدت (جو
کیا (پھر سے سرظرانا یا پھر کوسر پرد ہے ارنا) وہ خودعلامت ہے جنوں کی شدت کی۔ پھر جنوں کی شدت (جو
کنداں میں بھی لاعلاج رہی ) کے لئے''اس آشفہ میری'' کہا،''اس' میں جوز دور ہو دھتان جیان نہیں۔
کنداں میں بھی لاعلاج رہی ) کے لئے''اس آشفہ میری'' کہا،''اس' میں جوز دور ہو دھتان جیان نہیں۔

اس مضمون کا ایک اور پہلو بیدل نے بردی خوبی سے بیان کیا ہے۔

نیر گلی گلشن نہ شود ہم سفر گل
آئینہ زخود می رود وجلوہ مقیم است
(باغ کی نیر گل، پھول کی ہم سفر نبیں ہوتی۔
آئینے میں جلوہ ہاجائے تو آئینہ اپنے آپ
میں نبیس رہتا، لیکن جلوہ اس میں مقیم رہتا
ہے۔ ای طرح پھول اگر چلا بھی جائے تو

بیدل کے برخلاف،میرنے آئینے کواکٹر پریٹال نظریا ندھاہے۔مثلاً دیوان دوم میں ہے۔

آئیے کی مشہور پریشاں نظری ہے تو سادہ ہے ایسوں کو ندد بدار دیا کر

''لیکا'' کے استعال پربنی آتش اور حالی کے اشعار ا/۲۲ پردیکھے۔شاہ نصیر نے میر کامصرع ٹانی پورے کا پورامستعار لے لیا ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ الفاظ کی ترتیب بدل کرشاہ نصیر نے بحرا پ موافق کرئی ہے۔ رعایتوں کے اعتبارے شاہ نصیر کا شعر بھی بہت خوب ہے۔ آ کینے کو ہے پریشاں نظری کا لیکا اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو

۵/۵ عجیب وغریب شعر کہا ہے۔ '' ہے بال و پری'' سے مراد پنہیں کہ بال و پر واقعی کسی نے نوچ دیے ہیں، کیوں کہ پہلے مصرع میں 'نتہ بال' کہا ہے۔ البذا ہے بال و پری جسمانی نہیں، بلکہ ایک وجتی اور روحانی نے چارگی ہے۔ افسر دگی کا بیمالم ہے کہ بال و پر رکھتے ہوئے بھی خود کو بے بال و پر سمجھا اور اس بے بال و پر سمجھا اور اس بے بال و پری کا بھی مقد در آز مانے کی ہمت نہ ہوئی ، یا اس کا موقع نہ ملا۔ اس شعر میں جو صورت حال ہے اس کی اگلی شکل دیوان اول میں ہی یوں بیان کی ہے۔

چوٹا جو میں تفس سے توسب نے جھے کہا بے چارہ کیوں کہ تا سر دیوار جائے گا

اس کیفیت کادوسرااور متضادر خ بھی دیوان اول ہی میں یوں بیان کیا ہے۔ ہمت اپنی ہی تھی ہد میر ، کہ جوں مرغ خیال

اک پرانشانی میں گذرے سرعالم ہے ہمی

اگریۃ بال کے معنی ''اڑتا ہوا''فرض کئے جا کیں تو مرادیہ ہوئی کہ صدموسم گل ہم کوآ وارہ گردی ہی میں گذر ہے۔ بے بال و پر ہوکر بیٹھنا بھی تھیب نہ ہوا۔ اس مضمون کی بازگشت قلیل الرحمٰن اعظمی کے یہال ملتی ہے۔

> نه ہوا بید که تد دام بھی سو رہتے زندگی این تو رسواے پر و بال رہی

لیکن "نه بال کے معنی" باز دوک میں سر سچھیائے ہوئے" بہتر معلوم ہوتے ہیں ہے بال و پری کا محد ور ندد کھے سے سراد بہی معلوم ہوتی ہے کہ خود کو بے بال و پری کا بھی عزم وقوت آ زمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ قائم نے تقریباً اس مضمون پر دوشعر کے ہیں اور ایک شعر میں "نب بال و پری" اور دوسر سے شعر میں "سرنہ بال" کی نا در تر کیب استعمال کی ہے۔

دیکھا نہ میں جز سائے بازوے شکتہ
حرمال زدہ جول حسرت ہے بال و پری ہوں

مرتہ بال کی عمر مرے بلبل کو تابل کی عمر مرے بلبل کو قابل سیر مگر سے گل و گلزار نہ تھا
دوسر اشعر بہت خوب ہے۔
دوسر اشعر بہت خوب ہے۔

۵/۲ ای مضمون کوانھیں پیکروں کے ساتھ دیوان اول بیں ایک جگداور لکھا ہے۔ ہردم قدم کواسپنے رکھا حتیاط سے یاں بید کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے

لیکن ' لے سائس بھی آ ہت .... ' بہت بہتر شعر ہے ، کیوں کہ اس بیل ' سائس ' کا لفظ شیشہ کری سے فاص مناسبت رکھتا ہے۔ ( بچھلے ہوئے شیشے کوئلی کے سرے پر رکھ کر پھو تکتے ہیں اور اس طرح اسے مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ ) زور کی ہوا چلے تو شخشے کی چیزیں گر کریا آ پس بیل نکرا کر ٹوٹ جاتی ہیں ، اور آ فاق کی کارگاہ شیشہ گری میں ایسے نازک کام ہوتے ہیں کہ تیز سائس بھی ان کے لئے زور کی ہوا کا تھم رکھتی ہے۔ ' ہر دم قدم کو اپنے ... ' میں لفظ' ' دم' ' کے ذریعہ سائس کی طرف اشارہ کیا ہے ، اور ' دم قدم' میں بھی ایک لطف ہے ، لیکن بید دونوں چیزیں ' لے سائس بھی آ ہت ... ' کے برابر بلاغت کی حامل نہیں ہیں۔ شعر کامنہوم ہے کہ مصاحب نظر کا کنات کو دیکھتا ہے تو اس کی رڈگار گی اور بیج در بیج کرنا کت کو دیکھ کر چیرت میں آ جا تا ہے۔ ہر چیز انتظام سے چل رہی ہے ، کہیں کوئی انتظار نہیں ، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی نازک اور بیچیدہ کار فانہ ہے۔ صاحب نظر کومسوں ہوتا ہے کہ اگر زور کی سائس بھی لی تو یسب بہت ہی نازک اور بیچیدہ کار فانہ ہے۔ صاحب نظر کومسوں ہوتا ہے کہ اگر زور کی سائس بھی لی تو یسب درہم برہم ہوجائے گا۔ یا شاید یہ سب بچھ ایک خواب ہے ، جو ذرا سے اشارے پر برہم اور منتشر ہوسکیا

ہے۔ اقبال کا مندرجہ ذیل شعر میر کے شعر ذیر بحث سے براہ راست مستعار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اقبال کا شعر فیر ضروری وضاحت اور خطابیہ انداز بیان کے باعث ناکام مخبرتا ہے۔ زندگی کی رہ جس چل لیکن ذرائج نے کے چل بیسمجھ لے کوئی جنا خانہ بار دوش ہے

(بانگ درارصهٔ سوم)

ا قبال کے شعر پر قائم چاند پوری کے ایک شعر کا بھی پرتو نظر آتا ہے۔ ممکن ہے قائم نے بھی میرے استفادہ کیا ہو، قائم ۔

یہ دہر ہے کار گاہ مینا جو یاؤں رکھے سویاں تو ڈر کر

میر کے شعرز پر بحث اور قائم کے مندرجہ بالاشعر پریس نے ''شعر غیر شعر اور نثر'' بیں بھی پکھ اظہار خیال کیا ہے۔قائم نے ایک اور جگہ میر نے مانا جانا مضمون بائد ھا ہے۔ عافل قدم کو رکھیو اپنے سنجال کر باں ہر سنگ ربگذر کا دکان شیشہ گر ہے

یہاں قائم کا خطابیہ لبجہ شعر کے زور میں مخل ہے اور مصرع ثانی کا انکشافی انداز بھی لفظ " عافل" کوسنجالنے کے لئے ناکافی ہے۔

ناراحمہ فاروتی نے بیکتہ پیدا کیا ہے کہ اگراس شعر کونصوف پرمحمول کیا جائے تو اس میں'' پاس انفاس''اور'' ہوش دردم'' کے اشارے دیکھے جائے ہیں لیکن بینکنہ دوراز کارمعلوم ہوتا ہے کیوں کہ پاس انفاس اور ہوش دردم صوفیا نہ افکار واعمال ہیں ،ان کے حوالے ہے آفاق کے کاموں کا نازک ہونا نہیں ٹابت ہوتا۔ (Y)

منے تکا بی کرے ہے جس نش کا حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا

10

شام سے کچھ بچھا سا رہتا ہوں دل ہوا ہے چراغ مفلس کا

داغ آنکھول سے کھل رہے ہیں سب سے = کی طرح ہاتھ دستہ ہوا ہے نرمس کا

بحر کم ظرف ہے بسان حباب کا سیس اب ہوا ہے تو جس کا کاریس اب ہوا ہے تو جس کا کاریس = ہمکاری، خوشاری

فیض اے ابر چیثم تر سے اٹھا آج وامن وسیع ہے اس کا

ا/۱ آکیے میں شکل تو منعکس ہوتی ہے، لیکن طاہر ہے کہ دہ بولتی نہیں۔ اس کے آکیے کو تحیر فرض کرتے ہیں، یعنی آئینہ اس عکس کو دیکھ کر جیرت میں پڑگیا ہے۔ اس مفروضے سے میر نے دو نے مضمون پیدا کتے ہیں۔ ایک توبید کہ آئیے میں ہرآتے جاتے کی صورت کا عکس نظر آتا ہے، کویا آئینہ ہرآنے جانے

والے کا منع تک رہا ہے۔ دوسرایہ کہ اگر آئینہ ہرایک کا منع تک رہا ہے تویایہ بات ہے کہ اس نے کسی معثوق کی شکل بھی دیکھی تقی ، اوراب ہرایک کا چہرہ دیکھا ہے کہ بیس وہ معثوق پھر نظر آئے۔ یا پھریہ بات ہے کہ معثوق کا منع و کھے کر آئینہ اس ورجہ تتجیر ہوا کہ بالکل خاموش، چپ چاپ ہرایک کا منع تک رہتا ہے۔ (جرانی کے عالم میں یہا کٹر ہوتا ہے۔) اگر آئینے کو دل فرض تیجئے تو کہہ کتے ہیں کہ دل نے معثوق تقیق کا جلوہ بھی دیکھا تھا، تب سے جرت میں ہے اور ہر آئے جائے کا منع تکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے شعر میں استے معنی سمونا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟

۱/۲ اس شعر کا پہلام صرع عام طور پر بول مشہور ہے رع شام سے پچھ بجھا سار ہتا ہے

لیکن سیح اور بہتر وہی ہے جو درج متن ہے۔ مصحفی کا ایک شعراس سے تقریباً ہو بہواڑ گیا ہے۔ شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا

میرکا شعر صحفی ہے کہیں بہتر ہے، کیوں کہ پہلے مصرع میں کہا کہ میں شام سے پچھافسر دہ رہتا ہوں۔ بیافسر دگی پورے مزاج، پوری شخصیت کی ہے۔ دوسرے مصرع میں بظاہر غیر متحلق بات بھی کہ میرا دل مفلس کا جراغ ہوگیا ہے۔ لیکن دراصل پہلے مصرع میں دعوی اور دوسرے مصرع میں دلیل ہے۔ جب دل مفلس کے جراغ کی طرح ہے تو ظاہر ہے اس میں روشی کم ہوگی، بعنی حرارت کم ہوگی، بعنی اس میں امتیں اور امید ہیں کم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پوری میں امتیں اور امید ہیں کم ہوں گی آور دجب دل میں امتیں اور امید ہیں کم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پوری شخصیت افسر دہ ہوگی۔ مصحفی کے شعر میں صرف ایک مشاہدہ ہے، کہ دل بجھا سار ہتا ہے۔ میر کے بہاں دو مشاہد ہے ہیں اور دونوں میں دعوی اور دلیل کا رہا تھی ہے۔ پھر بینکتہ بھی ہے کہ دل میں اگر روشی کم ہوتو کی اور دونوں میں دعوی اور شن ہوگا اس میں سوزش بھی اتنی ہی ہوگ ۔ ) تو اگر دل میں سوز محبت کم ہونے کی وجہ سے طبیعت افسر دہ رہتی ہے، یا دل بہنور ہے، یعنی اس میں محشوق کا جلوہ نہیں، یا اس میں موشوق کا جلوہ نہیں، یا اس میں دی کہ دون کو طرح طرح کی مصروفیتوں میں دل بہلار ہتا ہے۔ شام آتے ہی بے کاری اور تنہائی آگھیرتی ہے۔ دل چوں کہ بالکل بینو رنہیں، بلکہ مفلس کے چاغ

کی طرح ہے دھند لی لور کھتا ہے، اس لئے خود کو'' کچھ بچھا سا'' کہا، بالکل افسر دہ نہیں کہا۔ دل میں دلولہ یا جلو اُ معتوق یا نور معرفت کم ہونے کے لئے اس کو دھند لے چراغ سے تشبیہ ویتا، اور پھر چراغ کو براہ راست دھند لانہ کہنا، بلکہ کنایاتی انداز میں مفلس کا چراغ کہنا، اعجاز تخن گوئی ہے۔''چراغ مفلس'' کا پیکر نسبتاً کم زور طریقے سے میرنے دیوان اول میں ہی ایک باراور باندھاہے۔

کہدسانجھ کے مونے کواے میرروئیں کب تک جیسے چراغ مفلس اک دم میں جل بچھا تو شہریار نے اس مضمون کا ایک پہلوبری خوبی سے ادا کیا ہے۔ سیت ہے کہ اک خواب سے رشتہ ہے ہمارا دن ڈھلتے ہی دل ڈو بے لگتا ہے ہمارا

قائم چا ند پوری نے بھی میر کے چراغ سے اپنا چراغ روثن کیا ہے۔لیکن انھوں نے'' تہی دست کا چراغ'' کہدکرایک نیا پیکر بنایا ہے۔اورایک ٹی بات بھی پیدا کر دی ہے کہ ہاتھ خالی بھی ہے اور اس میں چراغ بھی ہے۔قائم کاشعرہے۔

> نت بی قائم بجما سا رہتا ہوں کس جمی دست کا چراغ ہوں ہیں

۳/۱۳ پرانے زمانے میں دستورتھا کہ عشق کی وحشت (یا کسی بھی جنون کی پیدا کردہ وحشت) کو کم کرنے کے لئے جسم پرداغ کرتے ہے۔ عاشتوں کا بھی طریقہ تھا کہ عشق کوصادق ٹابت کرنے کے لئے ہاتھوں کو داغ کرتے ہے (طلاحظہ ہوا/۲۱۳) اب بیداغ کھل گئے ہیں، یعنی کہ بنگی کے باعث شق ہو گئے ہیں، فاہر ہے کہ کھل کران کی شکل آنھوں کی ہی ہے، اس لئے سارا ہاتھ زمس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے۔ آن کھے کے لئے بھی 'دکھل کران کی شکل آنھوں کی ہی ہے، اس لئے سارا ہاتھ زمس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے۔ آنکھ کے لئے بھی 'دکھل کران کی شکل آنھوں کی ہی ہے، اس اغتبار ہے 'د' ہاتھ' اور'د کھل رہے ہیں' میں بھی ہے 'د' کھلنا'' کے معتی' دُوشبو کا چھیلنا'' بھی ہیں، اس اغتبار ہے 'د' رمس' اور'د کھل رہے ہیں'' میں بھی مناسبت ہے۔ ان سب مناسبتوں کو غالب نے میر سے بڑھ کراستعال کیا ہے، گرمکن ہے میر کے شعر نے بیات بھائی ہو۔ غالب کا شعر ہے۔

واقعی ول پر بھلا لگا تھا واغ زخم لیکن واغ سے بہتر کھلا

"داغ" كو" كل" بهى كبتے بي، اور زخم كلنا، يعنى زخم كا فراخ بونا، محاوره بهى ہے۔ "ہاتھ"

كساته و الكست كرمايت ميرن ويوان اول بي ميس ايك جگه اور ركهي ب

تری گل گشت کی خاطر بناہے باغ داغوں سے

پر طاؤس ہے سینہ تمامی وست گلدستہ

نیکن ظاہر ہے کہ یہاں وہ لطف نہیں ہے جو'' ہاتھ'' اور'' دستہ' میں ہے۔ (شعر میں دوسری خوبیاں بھی جیں جواپئی جگہ پر بیان ہوں گی۔) دیوان دوم میں میر نے ای مضمون کو بہت واشگاف انداز میں لکھاہے۔

> گل کھائے ہیں افراط سے ہیں عشق میں اس کے اب ہاتھ مرا دیکھو تو چولوں کی چیزی ہے

۱/۳ میاوراگلاشعرقطعه بند ہیں۔ان میں دلچیں کی بات سے کہ یہاں میر نے ایک سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بادل میں جو پانی ہے وہ دراصل سمندر کا پانی ہے جوسورج کی تیش کے باعث بخارات میں تیدیل ہوکر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کتے کو غالب نے بھی تظم کیا ہے۔

ضعف سے کریدمبدل بدوم سروہوا باور آیا جس یانی کا جوا ہو جانا

میر کاس چھوٹے ہے اور بظاہر سادہ سے قطعے میں لفظی خوبیاں بھی بہت ہیں۔" کاسہ لیس" کے لغوی معنی ہیں ' بیالہ چائے والا"۔ اور سمندر چوں کہ سطح زیس سے بہت نیچا ہوتا ہے اس لئے اس کی شکل بیا لے جیسی ہے۔ پھر' بحر' اور' حباب' کی مناسبت ہے،" کاسہ" اور' حباب' کی مناسبت ہے، کول کدونوں ہے۔ (بلبلہ النے بیالے کی طرح ہوتا ہے۔)" حباب' اور' ایر' میں بھی مناسبت ہے، کیول کدونوں

یل ہوا ہوتی ہے۔ '' چیٹم' اور '' دامن' بیس مناسبت ہے (دامن چیٹم)، '' دامن' اور '' تی مناسبت ہے (دامن تر) '' دامن' اور '' اور '' اور '' این مناسبت ہے ، (دامن ایر، اور '' دامن' بمعنی '' تجہاں پائی سب سے پہلے برستا ہے۔ ) '' فیض' ' کے معتی '' پائی یا آنسوؤں ہے بھرا ہوا ہونا'' اور '' دریا بیں پائی کا چیٹ ہوا ہوا ہونا'' اور '' دریا بیں پائی کا چیٹ ہوا ہوا ہونا'' بھی ہوتے ہیں، للذا '' فیض' ، '' ایر' ، '' چیٹم تر' ، '' دامن' ، '' بیک ہوتے ہیں، للذا '' فیض' ، '' ایر' ، '' چیٹم تر' ، '' دامن' ، '' بیک ، '' جباب' بیل مناسبت در مناسبت ہے۔ پھر '' ظرف' بیس کی بھی ہوئے گائے' کی بھی مناسبت ہے۔ گھر '' فرف کے اور '' کار '' کی بھی ہے کہ دامن آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔ مناسبت ہے۔ '' چیٹم تر' 'اور '' دامن' بیل ایک مناسبت ہے بھی ہے کہ دامن آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔ غرض بہ قطعہ اتناسادہ فیس جتنا نظر آتا ہے ، بلکہ پرکاری ہیں اپنی مثال آپ ہے۔ طاحظہ ہوا / ۱۹۱۔

(2)

سے تاب جی کو دیکھا دل کو کباب دیکھا جی جو یہ عذاب دیکھا

آباد جس میں تخط کو دیکھا تھا ایک مدت اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا

لیتے بی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو ہے خیر میر صاحب پھے تم نے خواب دیکھا

ا/ 2 پہلامصرع کم زور، بلکہ بہت کم زور ہے۔لیکن دوسرے مصرعے میں کی معنی ہیں۔(۱) ہم ہیہ عذاب دیکھنے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ عذاب دیکھنے کے لئے کیوں جیتے رہے؟(۲) جب ہم نے ایسےا یے عذاب دیکھے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ کس طرح رہے؟(۳) ہم کیوں جیتے رہے جوہم نے ایسےا یسے عذاب دیکھے؟

2/2 شعر شما ایک دلچیپ ابہام ہے۔ معثوق ایک مدت تک دل میں آباد تھا، لیمی اس نے دل میں گر کر لیا تھا۔ اب دل ویران ہے، لیمی معثوق دل نے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اب دل میں معثوق کی محبت نہیں رہی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ معثوق نے دل میں گھرینا کر دل کو برباد کر ڈالا۔ جب دل برباد ہوگیا تو معثوق بھی اس میں ندرہا۔ (معثوق نے جھے چھوڑ دیا، یا بیرے دل میں عشق کا حوصلہ ہی ندرہا۔) ''جس' اور ''اس' سے بیہ بھی گمان گذر سکتا ہے کہ کی اور کے دل کی بات ہور ہی ہے۔

دل کی سخت جانی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیوں کہ دل ایک مدت تک آبادر ہا، اور اب جا کر ویران ہوا۔ ملاحظہ ہوہ/۳۵۔

میرکی عشقیشاعری کی ایک خوبی مدیب کداس میں عاشق اپنی روایتی ،مبالغه آمیز صفات (جفا کشی، دحشت، آواره گردی، اشک باری جستگی، بدنامی، زخم خوردگی مقتولی، وغیره) کے ساتھ تو نظر آتا ہی ہے، لیکن جگہ جگہ وہ روز مرہ کی زندگی کا انسان نظر آتا ہے، لینی ایسا انسان جوشاعری کے روایتی، خیالی عاشق کے بجائے کسی ناول کا جیتا جاگتا کر دار معلوم ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت ، یا اس کے حالات ، یا اس کی وجنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی اور شخص شعر کے متکلم کا کام کرتا ہے۔اس طرح افسانوی کردار نگاری کا سب سے اعلی مرتبہ، یعنی ڈرامائی کردار نگاری، حاصل ہوتا ہے۔اس خصوصیت میں میر کا کوئی تریف نہیں ، بیالسی انفرادیت ہے جس کا شائبہ بھی دوسروں میں نہیں۔شعرز بر بحث میں بیخو بی یوری طرح نمایاں ہے۔ منظر نامہ مذکورنہیں ،کیکن شعر میں تمام اشارے موجود ہیں۔ دو مخص آپس میں باتم کررہے ہیں، عاشق تھکا ہارا سور ہاہے۔اجا تک تفتگو کے دوران معثوق کا نام کسی کی زبان برآتا ہے، اور عاشق چونک کراٹھ بیٹھتا ہے۔اس چونکنے پر جوردعمل ہے وہ بھی انتہائی واقعیت کا حال ہے۔ گفتگو کرنے والے سجھتے ہیں (یا شاید تجابل عارفاندے کام لیتے ہیں) کہ عاشق نے کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ دوسرے مصرعے میں مکا لمے کی برجستگی قابل داد ہے۔ پھرمعنوی اشارے و کیھئے۔عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں بھی اے معثوق کا خیال رہتا ہے۔عاشق کی زندگی خواب پریشاں کی طرح ہے، وہ ٹھیک سے سوبھی نہیں یا تا۔ لاجواب شعر کہا ہے۔ عاشق کے کردار کی افسانوی ڈرامائیت کے لئے ملاحظہ ہود یہاچہ۔ایک امکان سیجی ہے کہ معثوق کا نام خودمیر کی زبان پر عالم خواب میں آیا ہو، اور نام لیتے ہی اس کی نیندو ف گئی ہو۔الی صورت میں مکالے کی ایک نی صورت پیدا ہوتی ہے کہ شاعر خودکوایک مخص غیرفرض کرتا ہےاور میرکوئی دوسرافخص ہے۔

## **(**\(\)

دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تن جلا آبری سے الی چنگاری کہ بیراہن جلا

سرکشی ہی ہے جو دکھلاتی ہے اس محفل میں داغ ہو سکے تو سمع سال دیجے رگ گردن جلا

۳۵ بدر سال اب آخر آخر چھاگئی جھ پر بیہ آگ ورنہ پہلے تھا مرا جوں ماہ تو دامن جلا

اس آتش کے برکالے سے رکھے چشم تب گری =گرم جوثی جب کوئی میری طرح سے واوے سب تن من جلا چشم رکھنا = امیدر کھنا

آگ ی اک ول میں سکتے ہے کھو بھڑ کی تو میر دے گی میری ہدیوں کا ڈھر جول ایندھن جلا

ا/ ۸ " " بمعن" بمعن" بخار، گرئ " بھی ہے اور بمعنی" اس وقت " بھی لیعنی جب بدن میں ول بھی ول بھی ول بھی کری بھی ہے اور بمعنی" اس وقت " بھی لیعنی جب بدن میں کری بھی ہے کہ ہوگیا ( کیوں کہ ول میں گری اس قد رختی ۔ ) یا جب بدن میں دل پہنچا تو گری کے باعث سارا بدن جل کرخاک ہوگیا۔ دوسرے اس قد رختی ۔ ) یا جب بدن میں دل پہنچا تو گری کے باعث سارا بدن جل کرخاک ہوگیا۔ دوسرے

معرعے میں ' پیرا ہمن' معنی خیز ہے ، کیوں کہ بید بدن کا استعارہ ہے۔ اصل بدن ( لیعن جسم کی سب ہے۔ بیتی چیز ) تو دل ہے ، اور بدن ( لیعنی ظاہری جسم ) اس کا لباس ہے۔ لبذا دل اور بدن میں وہی رشتہ ہے جو بدن اور پیرا ہمن میں ہوتا ہے۔ جس طرح پیرا ہمن کے جل جانے سے جسم لاز ما نہیں جل جاتا ، اسی طرح جسم کے جل جانے سے دل لاز ما نہیں جل ۔ دل تو خود آگ ہے ، وہ سورج کی طرح جاتا ، اسی طرح جسم کے جل جانے سے دل لاز ما نہیں جل ۔ دل تو خود آگ ہے ، وہ سورج کی طرح جل ارتباع ہے ۔ یوان دوم میں یوں جل رہا ہے ۔ کیار ہتا ہے ، کین خاک نہیں ہوتا۔ اس شعر کے مضمون کو نسبتا کم زور طریقے سے دیوان دوم میں یوں کہا ہے۔

آتش ی پھنگ رہی ہے سارے بدن بیس میرے ول میں عجب طرح کی چنگاری آپڑی ہے اس مضمون کوسودانے بھی خوب کہا ہے، ان کے کئی پیکر بھی میر کے شعر زیر بحث سے مشابہ جیں۔

چوک دی ہے عشق کی جب نے ہمارے تن میں آگ د مجے ہے جول شعلم فانوس میرا بن میں آگ

۱۸/۲ شعر کالبجد طنزیہ ہے۔ گردن پرمعثوق کی غلامی کا داغ ہے، یا اس ری کا داغ ہے جواس نے گردن میں ڈال کر عاشق کو کشال کشال پھرایا ہے۔ اب بیر کشی بی تو ہے جو بید داغ روش اور غمایاں ہے ایک طرح کا خاموش احتجاجی یا فریاد ہے، اور فلا ہم ہے کہ احتجاجی یا فریاد ہے، اور فلا ہم ہے کہ احتجاجی یا فریاد کے، اور فلا ہم ہے کہ احتجاجی یا فریاد کو معثوق ہر کشی ہجتا ہے۔ کیوں کہ جفا کا رمعثوق کو یہ کب گوارا ہے کہ کوئی احتجاجی یا فریاد کر ہے۔ لیکن عاشق طنزیہ لیج میں کہتا ہے کہ کئی کے جو سکے یا فریاد کر سے ایکن عاشق طنزیہ لیج میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بیر کشی ہے۔ اب اگر آپ ہے ہو سکے تو جس طرح میشع کی رگ (لیمن اس کی بین) کو جلا ڈالج میں (لیمن روش کر دیج ہیں) اس طرح میری بھی رگ گردن کو واغ اور روش میری بھی رگ گردن کو واغ اور روش میری بھی رگ گردن کو آگ دیں گے تو داغ اور روش موگا، بلکہ ایک داغ اور بھی بیدا ہوجائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سار اشعر انتہائی تائج لیج میں کہا گیا ہو، موگا، بلکہ ایک داغ در کا داغ زبان حال سے آپ کے جور کا شکوہ کرتا ہے۔ (یا اس

بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ ) اب یہ بھی آپ کو پندنہیں تو آپ ہماری رگ گرون کو جا کو جلا کر خاک کر دیجئے۔ '' سر' اور' 'گردن' '' داغ' '' '' '' 'شیخ '' اور' 'گل مناسبت فا ہر ہے۔ ثافیہ بھی خوب نظم ہوا ہے۔ ' رگ گردن' کے معنی '' غرور' لئے جا کیں (جو کہ بدا عتباری اور وضح ترین معنی ہیں ) تو شعر کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور مضمون نا صحانہ ہوجا تا ہے۔ '' محفل' ' ہے مراو '' محفل دیا'' اور شعر کا مخاطب معثوت نہیں بلکہ اہل دنیا تھ ہرتے ہیں ۔ یعنی برم ہتی ہیں انسان جو داغ '' محفل دیا'' اور شعر کا مخاطب معثوت نہیں بلکہ اہل دنیا تھ ہرتے ہیں ۔ یعنی برم ہتی ہیں انسان جو داغ اللها تا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے سر میں سرکشی اور غرور کی ہوا بھری ہوتی ہے۔ اگر تم ہے ہو سکے تو اپنی رگ گردن ( یعنی غرور ) اس طرح جلا دو جس طرح شمع کی رگ گردن جلائی جاتی ہے۔ پھر وہ روشن بھی ہوتی ہے اور عاجزی کی بنا پر پھلنا روشن ہوجاتی ہے اور اس میں فروتی آجاتی ہے ، یعنی وہ روشن بھی ہوتی ہے اور عاجزی کی بنا پر پھلنا کو میں شروع کردیتی ہے۔ اور عاجزی کی بنا پر پھلنا کو سے کھی شروع کردیتی ہے۔ اور عاجزی کی بنا پر پھلنا کو سے کھی شروع کردیتی ہے۔ اور عاجزی کی بنا پر پھلنا کو سے کھی شروع کردیتی ہے۔

۸/۳ دامن کا کنارہ جلنے کوئے چاند سے خوب تشیید دی ہے۔ پوراشعرروشی کے پیکروں سے منور ہے۔ طالب آملی نے اس مضمون کو بہت خوب بیان کیا ہے۔ لیکن میروالی بات ندآئی، کیوں کہ طالب کا شعر پیکروں سے خالی ہے۔ مشعر پیکروں سے خالی ہے۔ مشعر پیکروں سے خالی ہے۔ بستیم دل ہے حشق و سرا پائے در گرفت

بعتیم دل به عشق و سرایات در گرفت

یک جا زدیم آتش و صد جا به سوختیم

(مم نے اپ دل کوعشق سے وابستہ کیا، اورعشق
نے ہمارے پورے بدن کو جکڑ لیا۔ آگ تو ہم
نے ایک جگدلگائی تی ، لین بطے ہم سوجگد۔)

۸/۴ عام طور پر'' آفت کا پرکالہ' کہتے ہیں، کین مناسبت کی خاطر آگ کا پرکالہ (چنگاری) کہا۔ ''گری چٹم رکھ' بیعن'' گری کی امیدر کھے' ہیں'' کی' محذوف ہے۔اضافت کا حذف فاری ہیں عام اوراردو ہیں شافہے، لیکن غالب اور میر کے یہاں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

ا ہے جسم کو بڈیوں کا ڈھیر کہنا بہت لطیف انداز ہے ، کیوں کہ کنا پیڈی بیلی ظاہر کر دیا کہ جسم

یں گوشت سب گل گیا ہے، صرف ہڈیاں رہ کئیں، اور یہ بھی کہ جسم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تھن ہڈیوں کا
ایک حقیر ڈھانچہ ہے۔ ایندھن سے تشبید دے کر تحقیر کے احساس کو اور شدید کر دیا ہے۔ پورے شعر بی المید کی شدید کیفیت ہے۔ پہلے مصرع بیل '' ہے' کے بعد وقفے سے وہ کام لیا ہے جو حرف اشارہ (بعنی '' وہ'') یا حرف بیانید (بعنی '' جو'') سے لیا جاتا ہے، اس طرح مصرع بیل تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انداز بیل محزونی گرایک طنطنہ بھی ہے، کیوں کہ نہ تو اس بات پر رہنے کا اظہار ہے کہ جسم ہڈیوں کا ڈھر بن گیا ہے، اور نہ اس بات پر کوئی ہر اس ہے کہ آگ جب بجڑکی تو اس ڈھانچ کو بھی خاک کر دے گی۔ بہت باوقار شعر ہے۔

(9)

جب جنوں سے ہمیں توسل تھا آوس وسلہ تعلق اپنی زنجیر یا ہی کا غل تھا

> بسرًا تما چن بیں جوں بلبل نالہ سرمایۂ توکل تما

م کی کویا نه کی کویا مغیر بلبل نفا مغیر=آواز

یوں گئی قد کے خم ہوئے جیسے عمر اک رہ رو سریل تھا سریل=وعدہ غلاف، ہوفا

ا/ ۹ شعر میں کئی لطف ہیں۔ '' توسل'' کے معنی'' دسیلہ'' اور تعلق کے علاوہ'' جوڑنا'' اور'' ہاہم ہونا''
مجی ہیں۔ آخری دونوں معنی اور'' زنجیز'' میں مناسبت معنوی ہے، کیوں کہ زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی
ہیں۔ ''غل'' کے اصل معنی ہیں'' پاؤں کی ہیڑئ' یا'' گردن کا طوق''۔ اس لئے'' زنجیز' کے ساتھ''غل''
میں دو ہرا لطف ہے۔ لیکن''غل'' میں ایک اور طرح کی دو ہری معنویت بھی ہے۔ زنجیروں کی جعنکار، دو
معنی میں''غل'' ہے۔ ایک تو یہ کہ جھنکار کا شور دور دور تک جاتا تھا، دوسرے یہ کہ میرے پاؤں کی زنجیروں
کا شہرہ دور دور دور تھا۔ بات پچھلے زمانے کی ہے، یہ ظاہر ہیں کیا کہ جنون سے باہم دگر ہونے کی کیفیت جاتی

کیوں رہی لیکن اس کے جانے پر چتناغم ہے، اس سے زیادہ اس کی شور انگیزی اور شہرت پر خرور ہے، اور اس وقت جو کیفیت ہے اس میں جنون کی شوریدگی کے بجائے کمال عشق کی از خود رفقی اور محویت ہے۔ خاص میر کے رنگ کا شعر ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ۳۸/۳۔

9/4 اگر ''جن میں'' کے بعد ونقد رکھا جائے تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں نے جن میں بستر لگار کھا تھا،
اور بلبل کی طرح جھے بھی جس چیز پر تو کل (بحروسا) تھا وہ بس میرا نالہ تھا۔ ونقہ نہ رکھا جائے تو پہلام صرع
ایک کمل جملہ بن جا تا ہے اور معنی یہ نکلتے ہیں کہ بلبل کی طرح میں نے بھی چن میں بستر لگار کھا تھا۔ چن ایک کمل جملہ بن جا تا ہے اور معنی یہ نوج ہیں کہ بلبل کی طرح میں نے بھی چن میں بستر لگار کھا تھا۔ چن میں بستر نگار کھنے کا پیکر بہر حال بہت خوب ہے۔ تو کل اس قتم کے بحروے کو کہتے ہیں جس میں میر شامل ہو۔ جس کے تو کل کا پوراس ماری مرف فریا د ہو (جو بے اثر ہوتی ہے ) اس کی بے سروسا مانی دیکھا جا ہے۔

۳/۹ "دوسفیر" مونٹ ہے، اس کے ساتھ رویف (جوند کرہے) خوب ہمائی ہے۔ شعر میں نزاکت سیہ ہے کہ موسم گل دیکھنے کی چیز ہے، لیکن اسے تشبید دی ہے بلبل کی آواز ہے، جو سننے کی چیز ہے۔ 'دم ویا''
اور 'دصفیر' میں ضلع کا لطف ہے۔ مزید لطف بیہ ہے کہ موسم گل کا صرف ذکر سنتے رہے۔ اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا، جس طرح بلبل کی آواز سائی دینے کے باوجوداس کا دکھائی وینا ضروری نہیں۔ یعنی ہمارے لئے موسم گل بس بلبل کی آواز سائی دینے کے باوجوداس کا دکھائی وینا ضروری نہیں۔ یعنی ہمارے لئے موسم گل بس بلبل کی آواز سائی دون تھا۔ اگر پہلے مصر سے میں فاعل 'اس نے' 'محذوف سمجھا جائے تو معنی یہ نظامے ہیں کہ اس نے ( ایسی معشوق نے ) کیک ملکووفانہ کی، گویا وہ موسم گل یاصفیر بلبل تھا کہ آیا اور گیا۔ میر نے انھیں پیکروں کو اور جگہ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس خوبی کے ساتھ نہیں ۔

در رہنے کی جانبیں یہ جن بوے گل ہو صفیر بلیل ہو

(دیوان دوم) بوے مجل یا نواے بلبل تھی عمر افسوس کیا شتاب عمنی

(ويوان جهارم)

میرنے بیمضمون میر زارضی دائش سے لیا ہے۔ بہار سعبت و شور جوائی صفیر بلبل و بوے گلے بود (بہار معبت اور شور جوائی تو بس بلبل کی آواز اور پھول کی خوشبو تھے۔)

لیکن میرنے معی اور بھری پیکروں کا اوغام اور بے وفائی کا پہلور کھ کرمضمون کی گہرائی میں اضافہ کردیا ہے۔

۱۹/۹ اس شعر میں ''عر' (جومونٹ ہے) اس کے ساتھ فہ کر رویف آج کل کے قاعدے کے اعتبار ہے سے خبیں آئی۔ لیکن شعر بہت خوب ہے۔ عمر بسر کرنے والے بعنی انسان کو مسافر کہتے ہیں۔ بہال عمر کو مسافر کہا ہے۔ قد کے خم ہونے اور''سر پل'' میں ایک لطیف رعایت بیہ ہے کہ پل میں بھی تھوڑ ا ساخم ہوتا ہے۔ مسافر پل پر سے جلد گذر جا تا ہے، بعنی کشتی کے ذر بعد دریا پار کرنے میں جتنی در لگتی ہے، اس سے کم دیر پل پار کرنے میں گتی ہے۔ محاور سے محتی (سر پل''''وعدہ خلاف''یا'' ہے وفا'') لغوی اس سے کم دیر پل پار کرنے میں گتی ہے۔ محاور سے محتی (سر پل''''وعدہ خلاف''یا'' ہے ووان') لغوی کے ساتھ اس خو بی سے چہپال ہوئے ہیں کہ جواب نہیں ۔ علاوہ ازیں '' یا ران سر پل'' ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن سے ہماری بس معمولی میں سم دراہ ہویا خود جن میں آپسی دوئی بے تکلف گر بہت سر سری اور رکی ہو۔ ان معنی کا اشارہ بھی شعر میں موجود ہے۔

(1+)

فرہاد ہاتھ تیٹے پہ تک رہ کے ڈال پھر تلے کا ہاتھ ہی اینا ٹکال

بن سر کے پھوڑے بنی نہتی کوہ کن کے تین خرو سے سنگ سینہ کو کس طور ٹال

چھاتی سے آیک بار لگاتا جو وہ تو میر سیددول برسوں سے زخم سینے کا ہم کو نہ سالنا سالنا=تکلیف دینا، کانے کارح کھٹنا

ا/۱۰ شعر میں رنجیدگی کا تاثر کس خوبی سے ادا ہوا ہے۔ کوئی لفظ ایسانیس، جس سے رنجیدگی براہ داست فلا بر ہو۔ صرف قافیے میں مضارع کا استعال اور دوسرے مصرعے میں 'نہی ' کے برجت صرف نے یہ بات پیدا کی ہے۔ ' پھر تلے کا ہاتھ' ترجمہ ہے ' دست بیسٹک ' کا لیکن فاری میں ' دست بیسٹک المدن ' کے معنی ہو آمدن ' کے معنی ہو المدن ' کے معنی ہیں۔ ' مغلوب ہونا ، زبوں ہونا ، کی مشکل میں گرفتار ہونا ۔ ' اردو میں آکراس کے معنی ہو گئے ' بمجودی ' ، ' لا چاری ' ۔ میر نے اس محادر سے کو اس خوب صورتی سے استعال کیا ہے کہ دونوں معنی ادا ہو گئے ہیں۔ فاری کے اعتبار سے معنی ہوئے کہ فرہاد مشتی کی مشکل میں گرفتار تھا، مشتی کے ہاتھوں مغلوب ہوگر و تیشہ زبی اختیاری تھی دارگرفتاری کوئو ختم کرتا۔ تکتہ یہ ہے کہ اس نے عشق سے بی ہاتھوں مغلوب ہوگر تو تیشہ زبی افتیاری تھی۔ اگر دہ عشق کے غلبے سے نکل جاتا تو پھر تیشہ زنی کی ضررت یہ تھی۔ اردو کے اعتبار سے معنی ہوئے کہ فرہادا سے عشق سے مجبور تھا، عشق کی مجبوری میں تھا، کاش

کدوہ تیشے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی اس مجبوری کوتو ختم کر لیتا۔ مراددونوں صورتوں میں بہی ہے کہ فر ہاد
عشق میں کام باب کیا ہوتا ، یا جان سلامت لے کر کس طرح نکل آتا ، وہ تو شروع سے بی مجبور و مخلوب
تفا۔ شعر کے الفاظ کے لغوی معنی میں ایک نکتہ اور بھی ہے۔ فر ہاد کا ہاتھ پھر کے نیچے دیا ہوا تھا ، پھر بھی (یعنی
اسی وجہ سے ) اس نے تیشے پر ہاتھ ڈالنے میں مجلت کی ! میر کے برخلاف درداور عالب نے اس محاور ہے کو
صرف "مجبوری" کے معنی میں استعمال کیا ہے ، لیکن عالب کے بہاں محاورہ ، استعارہ اور ویکر اس طرح مرفم
ہو گئے ہیں کہ ان کا شعر دونوں سے بڑھ گیا ہے ۔

پھر تلے کا ہاتھ ہے غفلت کے ہاتھ دل سنگ گرال ہوا ہے یہ خواب گرال مجھے

(((()

مجوری و دعواے گرفآری الفت دست نه سنگ آمده پیان وفا ہے (غالب)

ان بینوں کے برخلاف جزائت نے بیماورہ بہت طی اور رکی ڈھنگ سے استعمال کیا ہے۔ ول مرا اس سنگ ول کے ساتھ ہے 'کیا کروں پھر نے کا ہاتھ ہے

میرے شعریس "پقر نے کا ہاتھ" کے ساتھ "فرہاد" میں جولطف ہے وہ" سنگ دل" اور" پقر تے کا ہاتھ" میں نہیں ہے۔

۱۰/۲ استین بروزن 'فغ' ہے۔ شعر کا استفہام انکاری بہت خوب ہے۔ جس کوسر پھوڑے بغیر چارہ دہور اور ظاہر ہے کہ سر پھوڑنے کے لئے ہاتھ اور پھر ہی سے کام لیتے ہیں ) وہ اپنے سینے پراڑے ہوئے پھر کوکس طرح ہٹائے؟ (اگر ہٹائے گا بھی تو ای پھر سے اپناسر پھوڑ لے گا!)

دوسرامفہوم بیہ کرفر ہادے لئے خسر و دیسائی تھا، جیسا کسی تخص کے سینے پر بھاری پھر ہوتا ہے۔اگر کوئی مختص زمین پر پڑا ہواوراس کے سینے پر بھاری پھر ہوتو دہ اس پھر کے تلے ہی دب جائے گا اور پھرکو ہٹانہ سکے گا۔ ایس صورت میں پھر سے نجات کی صورت صرف یہ ہوسکتی ہے کہ انسان اپنی جان دے دے۔ یعنی ایسا پھر سینے سے تب ٹلے گا جب جان جائے گی۔ لہٰذا خسر وایسا پھر تھا جوفر ہاد کی جان لئے بغیر نہ ٹلما۔ اس لئے فرہاد کے پاس خسر و سے نہنے کے لئے اور کوئی چارہ نہ تھا، سواے اس کے کہ اپنا سر پھوڑ لئے۔ معنی آفرینی اور کیفیت دونوں اس شعر میں بڑی خوبی سے کیجا ہوگئے ہیں۔ شور انگیزی بھی ہے۔

۱۰/۳ " برسون اور "سالنا" مین ضلع کالطف ہے۔ میر نے "سالنا" اور جگہ بھی استعال کیا ہے، مثلا ۔

وے دن کیے سالتے ہیں جوآ کرسوتے پاتے کھو آنکھوں سے ہم سہلاسہلا تلوے اس کو جگاتے تھے (دیوان پنجم)

ایک مفہوم (یا ایک پہلو) یہ بھی ہے کہ اگر معثوق ہمارے زخم سینہ کو اپنے سینے سے لگالیتا (لیعنی ازراہ ہمدردی یا شایداس معنی میں کہ اس کو زخم عشق لگ جاتا) تو ہمیں اپنے زخم کی اتنی کھٹک نہ محسوس ہوتی۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ خود معثوق کو سینے سے لگانے کی تمنا کریں ، میتمنا کی ہے کہ معثوق ہم کو سینے سے لگاتا۔

یہ پہلوبھی خوب ہے کہ چھاتی ہے ایک بار لگنے کا اثر اتنی دیر تک رہتا کہ زخم سینہ میں برسوں

تک کھٹک نہ رہتی مجموظ رہے کہ یہاں' سینہ' بمعنی دل بھی ہے اور'' چھاتی'' کے ضلع کا لفظ ہے۔ جناب
شاہ حسین نہری نے مطلع کیا ہے کہ' سالنا'' دکن میں زیادہ تر'' بیندھنا''،'' سوراخ کرنا'' کے معنی میں
مستعمل ہے۔ ان معنی کو گھوظ رکھا جائے تو زیر بحث شعر میں مزید لطف پیدا ہوجاتا ہے کہ دل کا زخم کیا تھا،
گویا کوئی سوئی یا برما تھا جو مسلسل سوراخ کئے جارہا تھا۔ جناب عبدالرشید نے'' سالنا'' کے استعمال کی گئ

(11)

گل شن سے بہ جائے گاگلشن میں ہو کر آب سا برقع سے گر لکلا کہیں چرہ ترا مہتاب سا

گل برگ کا بیرنگ ہے مرجال کا ایبا ڈھنگ ہے ویکھو نہ جھکے ہے بڑا وہ ہونٹ لعل ناب سا

رژا= کیاخوب! (کلمهٔ جنسین)، ناب=خالص

وہ مای جال تو کہیں پیدا نہیں جوں کیمیا میں شوق کی افراط سے بے تاب ہوں سماب سا

دل تاب ہی لایا نہ تک تا یاد رہتا ہم نشیں اب عیش روز وصل کا ہے جی میں بھولا خواب سا

سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و وم نہ تھا سناہنا(سنانا)=خوف اسباب سارا لے گیا آیا تھا اک سیلاب سا

ا/۱۱ ۱۱/۱۱ من من کل'،' شرم'،'' آب'،' چهره'،' مہتاب' میں مناسبت ہے۔' چهره' اور'' آب' کی مناسبت کی خیال رہے تو مناسبت کھل جاتی ہے۔ مناسبت پہلی نظر میں ظاہر نہیں ہوتی ، لیکن'' آب' بمعنی' چیک' کا خیال رہے تو مناسبت کھل جاتی ہے۔ ''گلشن' اور'' آب' میں بھی مناسبت ہے، لیکن ذرا دور کی۔ (گلشن یانی کے ذرایعہ ہرا بھرا ہوتا ہے۔) "چروہ رامہتاب سا" کے دومعی ہیں: ایک توبیکہ" تراچرہ جو چاند کی طرح ہے" اور دوسرے بیکہ" تراچرہ برقعے ہے اس طرح انکلے جس طرح باول ہے چاند نکاتا ہے۔" "مہتاب" اور" بہجانا" ہیں مزید لطف بیا ہے کہ چائد کے اثر سے سمندر میں مدوجز را تا ہے، اس لئے چاندسا چرہ برآ مدہونے کا نتیجہ بیہ کہ پھول جوشرم سے پانی پانی ہوگیا تھا اس سیلاب میں (یعنی اپنے بی پانی کے سیلاب میں ) بہ گیا۔

11/۲ شعر میں چالا کی ہے ہے کہ چمک نہ گل برگ میں ہوتی ہے، نہ موظے میں۔لہذا معثوق کے ہوں۔ ہونٹوں کے مقاسلے میں، جو خالص یا قوت کی طرح ہیں،گل برگ اور مرجان دونوں ما ثدتو ہوں گے ہی۔ ''ناب'' کے معنی''شفاف'' بھی ہیں، وہ لعل جس کے آرپار دکھائی دے، عام یا قوت نے زیادہ چمک دار ہوگا۔''بر'ا'' کا لفظ بھی شعر ہیں بہت بے ساختہ آیا ہے۔

سا/۱۱ "مایه" "اور "جول" بین "بیتاب" "سیماب" بیل مناسبت ہے۔ "جال" اور "جول" بین جنیس کا لطف ہے۔ "بیتاب" اور اسیماب" بیل لطف ہیں کہ چول کہ پارہ ایک جگر نہیں تھی ہتا ، اور عاشق بھی آوارہ پھرتا رہتا ہے ، اس نئے بے تابی محض ول کی نہیں ہے ، بلکہ جسم کی آوارہ گردی کو بھی طاہر کرتی ہے۔

کیمیا گری بیل پارہ کام آتا ہے ، اور کیمیا اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جس سے سونا یا جا ندی بتاتے ہیں ، اس لئے کیمیا اور سیماب (سیم ۔ آب) بیل وہری مناسبت ہے ۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ اگر چہیں خود پارے کی طرح ہوں ، جو کیمیا گری میں کام آتا ہے ، لیکن یہاں بالکل بے اثر ہوں ، معشوق کیمیا کی طرح ہو ایسا کی طرح ہوں ، جو کیمیا گری میں کام آتا ہے ، لیکن یہاں بالکل بے اثر ہوں ، معشوق کیمیا کی طرح ہو ایسا کی طرح ہوں ، جو کیمیا گری میں کام آتا ہے ، لیکن یہاں بالکل بے اثر ہوں ، معشوق کیمیا کی طرح ہو

۱۱/۳ غالب اس مضمون کوکهال سے کہاں لے گئے ہیں۔ یا دشمیں ہم کو بھی رڑھا رنگ بزم آرائیاں لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہوگئیں

لیکن میر نے بھی دل کے تاب نہ لانے کی بات کہد کرایک نکتہ پیدا کر دیا ہے۔روز وصل کا عیش اس قدر شدیداور پر جوش تھا کہول اس کثر ہے بیش کی تاب نہ لاسکا۔معثوق تو دوبارہ ملانہیں،دل بھی

صدمہ عیش کو برداشت اندکرسکا۔اس لئے اب وصل کی دھندلی میاد بی رہ گئی ہے، جیسے بیتو یا دہو کہ کوئی خواب دیکھا تھا،لیکن بیریا دندآئے کہ خواب میں دیکھا کیا تھا۔

۵/۱۱ پورے شعر کاصوتی آبک چڑھتے ہوئے پانی اور تیز ہوا کی سرسراہ ناور فوف کا غیر معمولی تا ٹرپیدا کرتا ہے، جان کا خوف ایک سیلاب کی طرح تھا جس میں گھر کی ہر چیز بہ گئی۔اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جھوں نے سیلاب کو چڑھتا ویکھا ہے۔ ''سناٹا'' سیلاب کے وقت چڑھتے ہوئے پانی کی آواز اور ہوا کی سندنا ہے کو بھی کہتے ہیں۔ ''سیلاب' کی مناسبت سے بیم عنی کس قدر خوب صورت ہیں، آواز اور ہوا کی سندنا ہے کو بھی کہتے ہیں۔ ''سیلاب' کی مناسبت سے بیم عنی کس قدر خوب صورت ہیں، اس کی وضاحت غیر صروری ہے۔ ''اسباب' کالفظ شعر کو عام زندگی کے اور قریب لے آتا ہے۔ سیلاب میں اوگ آگر کسی طرح جان بچا کر بھاگ بھی لیس تو گھر کے اسباب کا تو نقصان ہوتا ہی ہے۔ ایک معنی یہ بیس کہ معثوق کا سامنا ہونے پر کیفیت عشق کا غلباس قدر ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے ،الہذا سامان (ہوت)، وان، ول، وماغ وغیرہ) یہ سب تو غارت ہو ہی گئے۔ ''اسباب'' کا لفظ میر نے جہاں استعمال کیا ہے، بڑی خو بی سے استعمال کیا ہے۔ 'وہی سے استعمال کیا ہے۔ بڑی خو بی سے استعمال کیا ہے۔ 'وہی استعمال کیا ہے، بڑی خو بی سے استعمال کیا ہے۔

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سنری کا

(ديوان اول)

عالم میں آب وگل کے کیوں کر نباہ ہوگا اسباب گر پڑا ہے سارا مرا سفر میں (دیوان پنجم)

شعرز ريحث مين مان اور دم كاضلع بمي خوب ہے۔

(11)

مررجے جوگل بن تو سارا بیطل جاتا لکلا ہی نہ جی ورنہ کا ثنا سا نکل جاتا

پیدا ہے کہ پنہال تھی آتش نفسی میری میں ضط نہ کرتا تو سب شریہ بہل ماتا

مارا کیا تب گذرابوے سے تراب کے کیا میر بھی لڑکا تھا باتوں میں بہل جاتا

ا/۱۱ پہلامصرع کم زورہے، کین دوسرے مصرع بیں جان کی کھنگ کوکا نئے ہے بہت خوب استعادہ کیا ہے۔ جان بیاری ہوتی ہے، لیکن ہم کو زندگی ایک عذاب تھی، نبض کی دھر کن کا نئے کی طرح کھنگی تھی۔ کیا ہے۔ جان بیاری ہوتی ہے کہ اگر چراس بیل تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے جوالجھن اور متحل کے کھنگ بیل بیخو بی ہے کہ اگر چراس بیل تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے جوالجھن اور بیاری ہوتی ہے۔ کہیں کا نئی چہما ہوا ہوتو انسان بستر ہے آرامی ہوتی ہے دہ بین کا نئی چہما ہوا ہوتو انسان بستر سے نہیں لگ جا تا، لیکن کی کام بیل اس کا دل بھی نہیں لگا۔ ہم دنیا کے کاروبار میں مصروف تو تھے، لیکن مسلسل ہوں ایسانی تھا جیے کی کے کا نئا کھنگ رہا ہو۔ ایسا شخص مخذور یا معطل تو نہیں ہوتا، لیکن مسلسل معظر ب رہتا ہے۔ اضطراب کو خلل سے تبییر کیا ہے۔ ''گل' اور ''کائ'' کی رعایت خوب ہے۔

صنعت تضاد پیدائیں ہوتی (جیسا کہ بعض اوگ بیجے ہیں۔)اس صنعت کی شرط یہ ہے کہ متضاد لفظوں میں سے ایک لفظ ایسے معنی کی تقدیق ہوجائے۔ جیسے غالب کا مصرع ہے جا میں نہاچھا ہوا ہوا ہے۔ جیسے غالب کا مصرع ہے جا میں نہاچھا ہوا ہوا ہے اور کے ذریر بحث شعر میں بھی یہی کیفیت ہے۔ میر نے صنعت تضاد کو جہاں برتا ہے، بہت خوب برتا ہے۔ اس شعر کے مضمون کا ایک پہلوشہریا رئے بھی بہت اچھا نظم کیا ہے۔

اے شہر ترا نام و نشاں بھی نہیں ہوتا جو حادثے ہونے تنے اگر ہوگئے ہوتے اصغرلی خال نیم دہلوی نے اس مضمون کو بہت پست کر کے لکھا ہے۔ خوف خدا تھا ورنہ زمانے کو پھونکا میں کرتے کرتے آہ شرر بار رہ گیا

۱۲/۱۱ شعری شوخی دلچیپ ہے۔ بوے کے لئے بچوں کی طرح مجلے ہیں، یہاں تک کہ جان ہے بھی گئے، لیکن کہدید ہے ہیں کہ ہم کوئی بچے تھے جو باتوں ہے بہل جاتے۔ دوسرے مصرعے کا استفہامی اور انشائیدا نداز خوب ہے۔ '' بھی' میں بداشارہ ہے کہ دوسرے عاشق بچوں کی طرح کم فہم تھے اور معثوق کی باتوں میں آگئے۔ مصرع ٹانی میں '' تھا'' کے بعد کاف بیانید ('' کہ') محذوف ہونے سے بے تکلفی پیدا ہوگئ ہے۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ '' مارا گیا'' کامفہوم'' مارکھائی'' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پیدا ہوگئ ہے۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ '' مارا گیا'' کامفہوم'' مارکھائی'' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پیلے فکڑے رکھائی '' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پہلے فکڑے رکھائی '' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پہلے فکڑے رکھائی '' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پہلے فکڑے رکھائی '' معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پہلے فکڑے رکھائی نے اس مغالطے وہتو ہے۔ '' میں معلوم ہوتا ہے اور الگے مصرعے کے پہلے فکر ہے۔ '

ر ہابیسوال، کہ وہ ہاتیں کیاتھیں جن ہے میرکو بہلانے کی سعی ہور ہی تھی، تو اس کے کی جواب مکن ہیں۔(۱) ابھی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی بوسر اب کا گل نہیں۔(۲) ان ہا تو ل کو کسی اور دن کے لئے ، یا کل کے لئے اٹھار کھو، آج موقع نہیں۔(۳) ابھی ذراا نظار کرو، تم بھی سچے عاشق ثابت ہولو، تب دیکھیں گے، وغیرہ طبح ظار ہے کہ 'لب' اور ہاتو ل ہی ضلعے کا ربط ہے۔

# (111)

مانند شع مجلس شب اشک بار پایا القصہ میر کو ہم بے اختیار پایا

شہر دل ایک مت اجزا با غموں سے آخر اجاڑ دینا اس کا قرار یایا

۵۵ آہوں کے شعلے جس جا اٹھتے تھے میر سے شب وال جا کے صبح دیکھا مشت غبار پایا

ا/۱۳ "القصة کا لفظ بهاں کس قدر معنی خیز ہے۔ پہلے مصر عین ایک سرسری می بات کمی ، مصرع بظاہر اتنا کم ذور ہے کہ اچھا شعر بننے کا امکان نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن "القصة" کہد کر سے ظاہر کیا کہ بر کی ہے افتیاری اور دوسرے مصر عے کی ہے افتیاری اور دوسرے مصر عے کے درمیان بہت کھے ہے کہ چھوڑ دیا ہے ،صرف ایک لفظ سے سب کا م نکال لئے۔

مصرع ٹانی میں لفظ '' بے اختیار'' بھی بہت معنی خیز ہے۔ جس طرح شع مجلس کورونے پر اختیار نہیں ہوتا، وہ جلتی ہے اور روتی ہے، اس طرح میر کو بھی اپنے جلنے اور رونے پر اختیار نہ تھا۔ اگر لفظ '' بے اختیار'' نہ ہوتا تو مصرع اولی کی معنویت بہت کم ہوجاتی اور دونوں مصرعوں کا ربط کمزور ہوجاتا۔ مصرعوں کے درمیان کا مل ربط رکھنا بہت مشکل اور اہم فن ہے۔ پرانے لوگوں نے ربط بین المصرعین کو اس کے درمیان کا مل ربط رکھنا بہت مشکل اور اہم فن ہے۔ پرانے لوگوں نے ربط بین المصرعین کو اس کے بنیادی اہمیت دی ہے۔ اکثر تو کسی شاعریا کسی کلام کی تعریف میں اتنا کہددینا ہی کافی سمجھا جاتا

ہے کہ مربوط است۔میر نے دکن کے شعرا پراعتر اض یہی کیا ہے کہ ان کا کلام مربوط نیس ہوتا۔ قائم نے اسے تذکرے میں اس اعتراض کی تردید کی ہے۔

شعرز ریحث بی بعرع اولی ایک منظر پیش کرتا ہے، کہ جمع مجلس کی مانند میر بھی اشک بارتھا۔ ظاہر ہے کہ بنیادی بات شعر سے مشابہت ہے۔اب اگر مصرع ثانی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے شع کی افتکباری کی صفت ظاہر ہوتی ہو یا بیہ معلوم ہوتا ہو کہ شع کس طرح افتکبار ہوتی ہے، دونوں مصرعوں میں ربط کم رہے گا۔ طباطبائی نے بجاطور پر مصرع پر مصرع لگانے کو بہت بڑافن قرار دیا ہے۔

'''ا بڑا بسا'' روزمرہ کے استعال کا اچھا نمونہ ہے۔لیکن اس کی کئی معنویتیں بھی ہیں۔ بعضغم ایسے ہیں جن ہے دل اجڑ جاتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن سے دل آبا د ہوتا ہے۔ ایک مدت تک یمی سلسلہ رہا کہ بعض غم ایسے ملے جن سے دل شاد وآباد ہوا (مثلاً شایدغم عشق \_)اور بعض اليے ملے جن ہے دل اجر كرره كيا (مثلاً شايغم دوران، ياشا يدحريغم كى تاب ندلا كے كاغم \_ ) آخر كارشېردل كواجاز دينے كى تفهرى۔ "قراريايا" ئے مرادية كلتى ہے كہ كى اور مخص نے ، يا مخصول نے ، باہم مشورہ کیا اوراس نتیج پر پہنچ کہ اس کواجاڑ دینا ہی مناسب ہے۔ (بعنی پیشراجاڑ دینے کے لائق ہے۔)اس نتیج پر چنینے والامتکام خود ہوسکتا ہے (یعنی جوشمر دل کا براے نام مالک ہے۔) یا وہ غم ہو سكتے بيں جوشمرول كے ساتھ آكھ مجولى كھيلتے رہے بيں، يامعثوق بوسكتا ہے، يا خود خدا بوسكتا ہے۔ لیکن چوں کہ بعض غم ایسے بھی ہیں جودل کوا جاڑ دینے کا کام کرتے ہیں ،اس لئے اجاڑ دینا قرار یانے ے مرادیہ ہو کتی ہے کداب فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو صرف ایسے غم دیے جائیں جواجا ڑتے ہیں، آباد ہیں كرتے اليكن بدفيصلد كيا كيون كيا؟ كيااس لئے كه شمرول كي تقدير بي يى ب، يااس لئے كداجا زنے بسانے کا یے کمیل اب کار کنان قضا وقدر (یامعثوق) کے لئے دلچسپنہیں رہ گیا، یا اس لئے کہ اجرنے اسے کے اس طویل سلسلے نے اب دل کواس قابل ندر کھا تھا کہ وہ ان تبدیلیوں کو ہر داشت کر سكے؟ دوسرےمصرهے بيل "اجاز وينا" كے معنى "متباه كردينا" لعنى " نيست و نابودكر وينا" بھي ہو عكتے ہيں۔ بنيادى مغبوم وہى رہتا ہے۔ جس دل كى آبادى محض غموں سے ہواور پھراسے ايسے غم بھى نہ ملیں جن ہے دل آبا و ہو سکے ، اس کی بے رونقی کا کیا عالم ہوگا! عالب نے اس مضمون کو اپنے انداز میں خوب ادا کیا ہے \_

از ورختان خزال دیدہ نہ باشم کیں ہا

تاز ہر تازگی ہرگ و ٹوا نیز کنند
(میں خزال دیدہ درختوں کی طرح نہیں ہوں، کیوں کدایے
درخت اپنی تازگ اورشادابی پر بھی تو تازر معلوم ہوتا ہے۔
عالب کا شعر بہت بلیغ ہے، کین میر کے اس شعر سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔
شہر دل کی کیا خرابی کا بیال باہم کریں
اس کو ویرانہ نہ کہتے جو کبھو معمور ہو
اس کو ویرانہ نہ کہتے جو کبھو معمور ہو
احد مشاق نے بھی عالب کے مضمون کوخوب برتا ہے۔
موسم گل ہوکہ پت جمڑ ہو بلا سے اپنی

۱۳/۱۰ شعری کنامیہ بہت خوب ہے، یہ ظاہر نہیں کیا کہ مشت غیار، میر کا بی تھا، صرف اشارہ کر دیا ہے۔ اس بات کا بھی امکان رکھ دیا ہے کہ مشت غبار میر کا نہ ہو، بلکہ آس پاس کے خس وخاشا ک کا ہو، جو آہ شرر بار کے باعث بحل اشھے۔ بیامکان اس وجہ ہے کہ ''میر ہے'' کے محی ''میر کی وجہ ہے'' بھی ہو کتے ہیں۔ اگر ''میر ہے' کے معی ''میر کے دل ہے'' قرار دیے جا کی تو مفہوم ہیہ ہوا کہ میر نالہ کرتے ۔ کرتے اپنی بی آ ہوں کی گری کے باعث بحل کرخاک ہوگیا۔ شعر ہیں بجیب طرح کی ڈرامائیت ہے۔ اس مضمون کواسی ڈرامائیت کے ساتھ ، لیکن کنایاتی انداز کے بغیر میر نے بول لکھا ہے۔ ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر روٹ ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر ایک دو گیا ۔

لوگوں نے پائی را کھ کی ڈھیری مری جگہ اک شعلہ میرے دل سے اٹھا تھا چلا گیا (دیوان ششم)

اردو میں بار بار کہنے کے علاوہ میر نے اس مضمون کو فاری میں بھی دوبارہ نظم کیا ہے، کیکن وہ بات کہیں نہیں آئی \_

> میر جائے کہ بہ نیران محبت می سوخت صبح دیدیم بجا مائدہ کف خاک آل جا (جس جگد میر محبت کی آگ میں جل رہا تھا، دہاں می کوشی بحر راکھ ہم نے پڑی ہوئی دیکھی۔)

درال جائے کہ سرمی زوشب از من فعلہ آ ہے نہ شد معلوم آل جا مج دم غیر از کف خاک (یس جگہ کدرات کے وقت آ و کے شعلے مرے جم سے باندہو رہے تھے، وہاں مج کوشی بحررا کھ کے سوا کھ ضدد کھائی دیا۔)

#### (117)

اس کل زیش سے اب تک اگتے ہیں سرو مائل کل زیم = قطعہ زیمی مستی میں جھکتے جس پر تیرا پڑا ہے سامیہ مائل = جمکا موا

> ا/۱۲ تمام شہور شخوں میں اس شعر کامصر عادل یوں ماتا ہے ع اس کل زمیں سے اب تک اگتے ہیں سروجس جا

چن' وغیرہ الفاظ سامنے تھے اور ان سے کام چل سکتا تھا۔ معثوق کی شخصیت مظاہر فطرت پر اثر انداز ہوتی ہے، میدیر نے اکثر کہا ہے، مثلاً ہے

ال کیا پھولوں میں اس مگ ہے کرتے ہوئے سیر کہ تامل کے پایا اے گلزار کے نظ

(ديوان سوم)

لتی ہے ہوا رنگ سرایا سے تممارے معلوم نہیں ہوتے ہو گازار میں صاحب

(و بوان جبارم)

لیکن شعرز ریجت کی بے لگام بختیل نرالی ہے، فضب کا شعر کہا ہے۔ شعرز ریجت کے مضمون کو نائخ نے بھی ادا کیا ہے، لیکن بختیل کی وہ پرواز اور الفاظ کی وہ ندرت نہیں \_

> باغ سے اگتے ہیں وال سے گل رعنا اب تک جس جگہ سابیر بڑا تھا تری رعنائی کا

" ے" کی تحرار بھی گرال ہے، اور رعنائی کا سابیاس قدر تجربیدی ہے کہ ہلکا اور بے لطف ہوگیا ہے۔ دوگل رعنا" کہتے ہوگیا ہے۔ دوگل رعنا" کہتے ہیں اور دھوپ اور سابی بھی دور تک ہیں۔

# (10)

فحکوہ کرول میں کب تک اس اینے مہریاں کا القصہ رفتہ رفتہ دشمن ہوا ہے جال کا

گریے پہ رنگ آیا قید تنس سے شاید خوں ہوگیا جگر میں اب داغ گلتاں کا

دی آگ رنگ گل نے دال اے مبا چن کو یال ہم جلے تفس میں سن حال آشیال کا

کم فرصتی جہاں کے مجمع کی پچھ نہ پوچھو احوال کیا کہوں میں اس مجلس رواں کا

سودائی ہو تو رکھے بازار عشق میں یا سرمفت بیچتے ہیں میہ کچھ چلن ہے وال کا

ا/۱۵ اسشعرین القصه اسخوبی بے بین آیا جسخوبی به اسامی آیا جسخوبی اسامی آیا به لیا مصرع اولی الله است می است معرف الله است می است

جاؤل؟ اس میں نکتہ رہمی ہے کہاب میں شکوہ کرنے کے لئے زیادہ دیرزندہ نہ رہوں گا، کیوں کہ وہ اب جان کا رحمن ہو گیا ہے۔

اس شعر میں ایک بوری داستان بند ہے۔ پہلے میں گلستاں میں تھا، پھر دہاں سے نکلا، اس نَكَلْحُ كَاغُم مِوا\_('' داغ''،'' جِدا فَي كاغم'' يامحض' دغم'') يا مجھے گلستاں ميں کو فَي واغ لگا\_('' داغ گلستاں کا'' لینی وہ داغ جو گلستاں میں ملا۔)اس داغ نے اس درجہ شوریدہ سر کر دیا کہ میں گلستاں سے نکل کھڑا ہوا۔ ا یک داغ بہر حال جگر پر تھا، جا ہے وہ جدائی کا داغ ہو، یا گلستاں میں پیش آنے والے کسی سانھے کا ہو۔ ليكن جب مين كلستال سے فكالو كرفار موكيا - ياشا يدكلستان بي مين كرفار بوكيا \_ جكر برداغ تو بہلے بي تھا، لیکن اس داغ کے اثرے جوآنسو نکلتے تھے وہ معمولی تھے،خوں رنگ نہ تھے۔اب جو میں نے گرفآری کے بعد تفس میں گرید کیا تو آنسولہورنگ نکلے معلوم ہوتا ہے کہ گلتاں کا داغ اس گرفتاری کے باعث خون ہوگیا ہے اور وہی خون آنسوؤل کی راہ بہ نکلا ہے۔ پہلے مصرعے کا آخری لفظ (''شاید'') دوسرے مصرعے متعلق ہے۔شعر کی نثر یوں ہوگی: ' گریے پر ....رنگ آیا۔شاید گلستاں کا داغ ....' (اس سلسلے میں d1 (21/14)

محلتن میں رنگ کل ہے آگ لکنے کا پیکر میر نے مندرجہ ذیل شعر میں بے مثال ڈر مائیت كے ساتھ استعال كيا ہے۔

. گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ کل سے میر بلبل ایکاری و کھے کے صاحب برے برے (ويوان جبارم)

شعرز ہر بحث کو پڑھ کرغالب کامشہورز مانہ شعرذ ہن میں آنا فطری ہے۔ چن میں جھے سے روداد چن کہتے نہ ڈر ہم دم گری ہے جس پیکل بھل وہ میرا آشیاں کیوں ہو

غالب کے شعر میں جونفساتی ژرف بنی ،طنز اور ہمدردی کا امتزاج اور کنائے کی باریکی

۱۵/۱۰ "جمع" اور "مجلس روال" کی رعایت ظاہر ہے۔ "متاع روال" جمعوثی پوچھی کو کہتے ہیں۔ اس اعتبارے "مجلس کا کوئی اعتبار نہیں۔ "مجلس" اعتبارے "مجلس کا کوئی اعتبار نہیں۔ "مجلس" کے معنی "میٹینے کی جگہ " مجلس کا کوئی اعتبار نہیں۔ "مجلس کے معنی "میٹینے کی جگہ " مجلس ہوتا ہے۔ پھر لطف سے محمد نام مجمع ہوتے ہیں اس کے باوجود کم فرصتی ہے۔ "مجمع" تو جب ہی ہوتا ہے جب لوگ جمع ہوں اور ظاہر ہے کہ جمع تب ہی ہوگا جب لوگوں کو جمع ہونے کی فرصت ہو۔ وہ مجمع جو فرصت ندر کھتا ہو، مجمع زیادہ جمیم کا اثر رکھتا ہے۔

میشعر بھی شورائگیزی کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر جس منظر کو بیان کرر ہاہے، خود شاعراس سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ شور انگیز شعراس وقت سب سے زیادہ کا میاب ہوتا ہے جب شاعر یعنی منظم کی شخصیت کس پردہ ہو۔ وہ رائے زنی کر رہا ہو اور اس کے بیان میں غیر معمولی جوش و زور (Passion) ہو۔

" مجلس روال" کامضمون رائخ عظیم آبادی نے بھی اچھایا تد حاہے\_

شع سحر ہیں ہم تم کیا بود و باش باں کی روشن ہے بے بقائی اس مجلس رواں کی رائخ کاشعر بھی شورانگیزی کانمونہ ہے۔''شمع سح''اور''روش'' کی مناسبت بھی عمدہ ہے۔

۵/۵ "سودائی" اور" بیچ بین اور" پا "اور" سرا کی رعایت ظاہر ہے۔" بیپ کو دوسرے مصر سے ملی نہایت خوبی سے استعال ہواہے، کیول کہ لہجہ بات چیت کا ہے، لیکن جو بات کی جارہی ہے وہ غیر معمولی ہے۔" بیپ کو "کے استعال کی بنا پر شعر میں طنز بیر تاؤ پیدا ہو گیا ہے۔" جیک "اور" پا" میں بھی مناسبت ہے۔

(r1)

مرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا

''سلیق''کے معی''عادت، سرشت'' بھی ہیں۔ یہ معیٰ بھی یہاں مناسب ہیں۔ای سیاق و
سباق میں لفظ''سلیق''میرنے ایک اور شعر میں بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے۔
تمناے ول کے لئے جان دی
سلیقہ ہمارا تو مشہور ہے

(دیوان اول)

(14)

دل سے مرے لگا نہ ترا دل ہزار حیف بہ شیشہ ایک عمر سے مشاق سنگ تھا

ا/ کا کنایاتی اندازخوب ہے۔ کفن کنائے سے کہدویا ہے کہ میرادل شیشہ ہے اور معثوق کادل پھڑے۔ ''مثناق سنگ'' کے ساتھ''نگ'' کا محاورہ خوب صرف کیا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب وہ اشتیاق بھی ختم ہوگیا۔ ''ایک عر'' بالکل واقعاتی بیان ہے، مبالغہ کا شائبہ تک طرف اشارہ کیا ہے کہ اب کرختم ہوگئی۔ شیشہ دل کی مشاقی کا مضمون آتش تک بیاں یہ سے میں خوب بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے یہاں یہ کیفیت نہیں ۔ فراج میں خوب بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے یہاں یہ کیفیت نہیں ۔ وایوانہ ہے دل یار تری جلوہ گری کا مشاق نہایت ہی یہ شیشہ ہے بری کا مشاق نہایت ہی یہ شیشہ ہے بری کا

آتش کے یہاں لفاظی زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ ان کے بعد والوں کو آتش کے بھی انداز نصیب نہ ہوئے۔ میر کا تخت خالی ہی رہا۔ صرف کیفیت کی حد تک ناصر کاظمی اور احمد مشاق کے بعض اشعار میر کی سچی تقلید (یا تخلیقی اتباع) معلوم ہوتے ہیں۔

#### (IA)

ا محتے تھے دست بلبل و دامان کل بہم دست= پنجہ صحن چمن خموند یوم الحساب تھا ﴿ یوم الحساب= قیامت کادان

کہا جاتا ہے کہ قیامت کومظلوم اینے ظالموں کا دامن تھام کر دا دخواہ ہوں گے۔ بہار کا منظر پیش کیا ہے کہ جیسے جیسے پھول کا وامن اگما تھا (یعنی پھولوں کی کثرت ہوتی تھی) بلبلوں کی بھی کثرت ہوتی جاتی تھی ۔ لیکن تخیل کی برواز اس خیال کو یوں اڑا لے گئی کہ دست بلبل اور دامان گل ایک ساتھ واگ رہے تھے، جیسے جیسے دامان گل پھیلتا تھا، اس کے ساتھ دست بلبل بھی اگتا تھا اور پھول سے الجنتا تھا گویا بلبلیں دادخواہی کررہی ہوں۔ دامن گل اور دست بلبل کے اس طرح الجھنے کی بنا پرمعلوم ہور ہا تھا کہ جن چمن میں قیامت پریا ہے۔ دست بلبل کا اگنا خوب ہے۔ صحن چمن نو جگہ ہے، اور قیامت کا دن وقت۔ مکان کی تشبیدز مان سے دینا بھی ناور بات ہے۔آل احد سرور نے جھے ہیان کیا کہ اٹر تکھنوی کے خیال میں'' وست بلیل'' ہے کلی کی او پری ہری پیتاں مراد ہیں جنھیں انگریزی میں (calyx) کہتے ہیں کی جب تھلتی ہے تو وہ پیتاں الگ الگ ہوکر پنج کی س شکل بنالیتی ہیں اور پھول کا پھھڑ یوں والا حصہ، جے انگریزی میں Corrolla کہتے ہیں گویا اس نیج کی گرفت میں ہوتا ہے۔ بی تعبیر بہت ولچسپ ہے، اور اغلب ہے کہ مجمع بھی ہو۔ لیکن (calyx) کے لئے ''وست بلبل'' نداستعارہ ہے ندمحاورہ۔اسے تمثیل (allegory) ضرور کہہ کتے ہیں۔اور تمثیل کی کام یابی اس بات میں ہوتی ہے کہ سے کا لغوی مغہوم بھی واضح ہوتا ہے۔ الر تکھنوی کی تعبیر میں تمثیل کا لغوی مفہوم واضح نہیں ، کیول کہ (alyx) کے لئے "وست طائر'' كا استعاره تو شايد چل جائے، ليكن' وست بلبل' كا كوئي جوازنبيں \_ بہر حال، اثر صاحب كي تعبير شعرکے الفاظ کی توجیہ تو کر ہی دیتی ہے۔ (19)

۲۵ کل کو مجبوب ہم قیاس کیا فرق لکلا بہت جو باس کیا دل کلا بہت جو باس کیا دل کیا کہ مال آئینہ ایک عالم کا روشناس کیا می کیا کہ خط سر کو وظنی رہی کیا پیٹھے نے التماس کیا پیٹھے نے التماس کیا ایسے وشی کہاں ہیں اے خوبال میر کو تم عبث اداس کیا

ا/ ۱۹ شعری کی معنی ہیں۔ اکر معنی مرف ونو کے جا بک دست استعال کا نتیجہ ہیں۔ ہم نے قیاس کیا کہ پھول ہمارا معنو ق ہے۔ یعنی پھول کو د کھ کر دھو کا ہوا کہ معنو ق ہے۔ یا ہم نے تصور کیا کہ معنو ق نہیں ہے تو نہیں ، پھول ہی کو معنوق فرض کے لیتے ہیں۔ یا جب ہم نے پھول کو سب او گوں کی پند کا مرکز (محبوب) دیکھا تو قباس کیا کہ اس میں ہمادے جموب کی ہمی پھو خو بوہوگی لیکن جب پھول کو موجھا تو بہت فرق نکا اور قالا فرق نکلا فرق کی دجہ رہے ہی ہوگئی ہے کہ معنوق کی خوشبو سے پھول کی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی ہوئی ہے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نگل فرق کی دجہ سے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نگل فرق کی دجہ ہے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نگل در ق کی دجہ سے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نگل در ق کی دجہ سے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نگل در ق کی دو سے کہ معنوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو کی تھی اور پھول کی خوشبو کی تھی کی دور سے تھی کی کھول کی خوشبو کی تھی کی کھول کی خوشبو کی تھی کی کھول کی خوشبو کی خوشبو کی کھول کی کھول کی کھول کی خوشبو کی کھول کی خوشبو کی کھول کی خوشبو کی کھول کی کھول

یہ موسکتی ہے کہ جوخوشبومعثوق میں تھی (بوے عبت، بوے غرور) وہ پھول میں کہاں؟ معثوق اور پھول میں ہواں؟ معثوق اور پھول میں ہوں ہوئی ہے۔ یہ بین وجہ شہر خوشبو ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا ہے۔ بیانتہا ہے بلاغت ہے۔ "بوکرون" کا ترجمہ پرانے لوگ" بوکرتا" اور "باس کرتا" کھتے تھے، لیکن بیستعمل نہ ہوا۔ جراکت نے بیستعمون اختیار کر کے اپنے شعر کے دوسرے مصرع میں ایسا عمرہ پکر ڈال دیا ہے کہان کی انفراد بت کی وادد بنا پڑتی ہے۔ کہاں ہے گل میں صفائی تر بدن کی سی کہاں ہے گل میں صفائی تر بدن کی سی بید و دلین کی سی بھری سہاگ کی تش پر بید بو دلین کی سی

19/۲ جب کی خص سے معمولی کی ملاقات ہو، کوئی دوستاندربط ندہو، تو کہتے ہیں ' قلال ہماراروشاس ہے' ، یا '' ہم فلال سے روشناس ہیں۔'' آکینے ہیں ہراس خض کا عکس آجا تا ہے جو آکینے کے سامنے آئے ، لیکن عکس آ کینے ہیں تھر ہم فلال سے روشناس ہیں ، اس لئے کہا کہ آئینہ محض روشناس ہوتا ہے۔ ''دل' اور' 'آئینہ'' کی مناسبت فلا ہر ہے۔ لیکن نکتہ ہیہ ہے کہ دل ہیں ایک طرح کی بی قراری تھی ، ایک اضطراب تھا، یا شاید ہر جائی بن تھا۔
اس کا نتیجہ ہیں اور ہم کی ایک جگہ ہم کرنہ بیٹے ، یا کی ایک فض کی عبت ہیں گرفار ندہوئے۔ در بدر پھر تے رہنے کے باعث روشناس تو بہت سے لوگ ہوگئے ، لیکن دوست کوئی نہ بنا۔ اگر ہم میں آئینے کی ما صفاحی تو رہنے کے باعث روشناس تو بہت سے لوگ ہوگئے ، لیکن دوست کوئی نہ بنا۔ اگر ہم میں آئینے کی می صفاحی تو آئینے کا ساہر جائی بن بھی تھا۔ آئینہ ہم ہے کہ ہمارادل آئینے کی طرح تھا جس میں تمام عالم شعکس ہو رہا تھا۔ یا یہ کہ ' ایک عالم ہو کہ کہ ہمارادل آئینے کی طرح تھا جس میں تمام عالم شعکس ہو جسارے جہان کی طرح تیجیدہ اور گہری اور گوتا گوں رہا تھا۔ یا یہ کہ خودا یک عالم ہیں ، یا اپنائی عالم رکھتے ہیں۔ دل کی آئینہ ہے ، اس پر جلا کر دی جائے تو اس میں عالم اور موجودات عالم منعکس ہو جائے ہیں۔ یہ صوفو تی میں میں میں میں ہی ہو ہے۔ چنا نچہ مولا ناروم نے کہا ہمارہ وجودات عالم منعکس ہو جائے ہیں۔ یہ صوفو تی کی میں میں میں ہو ہائے ہیں۔ یہ صوفو تی کی سے جو سائی کی اور موجودات عالم منعکس ہو جائے ہیں۔ یہ صوفو تی کی ایک میں موفو تیں ہیں۔ یہ سے موفو تی کی ایک میں موفو تھا۔ کیا ہمارہ میں میں میں میں میں کی کیا ہمارہ کر ہمارہ کی جائے ہو کہ کیا گھر ہی کی کی کی میں کی کی کی کر تاریک کی کر تاریک کی کر تاریک کی جائے کر میں کو کر تاریک کی جائے کہ میں کر تاریک کی جائے کر تاریک کی کر تاریک کی جائے کر تاریک کی تا

آل صفاے آئینہ وصف دل است صورت ہے منجا را قابل است است (آئینے کی بیصفائی (کالمین کے)دل کی صفت ہے (ایسادل) لا تنای صورتیں قبول کرتا (یعنی ان کوئنکس کرتا) ہے۔)

قائم نے بھی مضمون با عرصا ہے۔ لیکن انھوں نے '' دل'' کی جگہ' جیرت' کالفظ رکھ کرمعنی کو واضح اور محدود کردیا ہے

جیرت نے کیا ہے کی جہاں کا جوں آئینہ روشناس مجھ کو

۱۹/۳ معنی کولرزتی رہی ہے، یا اگر ہوا چاتو تحرتھرانے لگتی ہے۔ اس کوش کے سردھنے ہے تبیر کیا ہے۔ پیٹلے کی پر واز تیز ہوتو بھی شع کی لو تحرتھرانے لگتی ہے۔ شعر میں ایک لطیف ابہام ہے۔ "سردھنا" دو معنی رکھتا ہے، پر سرت جذبات ہے مغلوب ہوجانا، یاغم کی انتہائی کیفیت میں سرپیٹنا۔ پیٹلے نے کیا کہا، کیا درخواست کی، یہ ظاہر نہیں کیا۔ شعر میں ای طرح کا ابہام ہے جیسا عالب کے اس شعر میں ہے۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے ایٹن میر کے شعر میں استفہام واستعجاب (کیا پیٹلے نے التماس کیا) کی بنا پر اسرار کی بھی کیفیت بیدا ہوگئی ہے۔

19/10 وحتی کا بجر کتاعام ہے، وحق کا اداس ہونا شاذ ہے۔ اگر کسی وحثی کو اداس کیا تو یقینا اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی زیادتی کی ہوگ۔ اور بیزیادتی سردمبری یا بے تو جبی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وحثی کی صفت بی بیہ کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بجر کہ جاتا ہے۔ لاندا اے اداس کرنے کے لئے اس کے ساتھ کوئی ایباسلوک کیا ہوگا جو بے مہری اور بے تو جبی نیادہ تا تا ہو دل و کھانے والا ہو۔ دمی نیادہ تا ہی کہ اس میں وحشت کے علادہ اور بھی صفات ہیں، یا شاید وحشت بی کی فیر معمولی در ہے گئی، جیسا کہ اس میں وحشت کے علادہ اور بھی صفات ہیں، یا شاید وحشت بی کی فیر معمولی در ہے گئی، جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندہ طبع لوگ افسوس تم کو میر سے محبت نہیں رہی (دیوان دوم)

#### (r+)

# ناکای صد حسرت خوش لکتی نہیں ورنہ اب تی سے گذر جانا کچھ کام نہیں رکھتا کام نہیں رکھتا=مشکل نہیں ہے

ا/۲۰
یادل شی سیکروں صرتیں لئے ہوئے تاکام رہیں (کیوں کہ اگرم گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہوجا کیں۔
یادل شی سیکروں صرتیں لئے ہوئے تاکام رہیں (کیوں کہ اگرم گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہی افران شی سے ۔) انتہا ورجے کی ناکامی کے ساتھ ایک عجیب طفلنہ ہے، اور زندگی سے بے پروائی کے ساتھ ساتھ وزندہ رہنے کا ولولہ بھی۔ کیوں کہ اگر زندہ رہ ہے تو کیا عجب کہ کوئی صرت تو پوری ہوجائے۔
''خوش لگنا'' غالبًا فاری کے''خوش آمدن' (پیند آنا) اور''کام نہیں رکھتا''فاری کے''کارے نہ دوارد''
(مشکل نہیں ہے) کا ترجمہ ہے۔ بید دونوں ترجے مقبول نہیں ہوئے۔ لیکن' ناکامی' اور''کام نہیں
رکھتا'' کی مناسبت خوب ہے۔ شعر میں ایک طنزیہ پہلوبھی ہے کہ ناکامی صدحہ سے کو پہند نہ کرنے کے باعث زندگی کوموت پر ترجے دے دے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ لی زندگی کے باوجود حرتی نکل باعث نرگی کوموت پر ترجے دے دین گئی گئی ہے کہ ناگلی گئی۔ بہر حال ، یہ پہلوشعر میں خوب ہے کہ جیئے کے شوق کے باعث زندگی تحول نہیں کی ہے کہ نیکل گئی عام ناکس کے زندگی تحول نہیں کی ہے کہ نیکل گئی تاکامی ایک خود ہے کہ جیئے کے شوق کے باعث زندگی تحول نہیں کی ہے، بلکہ ایک ضد ہے، ایک غرور ہے، کہ صدحہ توں کی ناکامی ایجھی نہیں لگتی باعث زندگی تحول نہیں کی ہے، بلکہ ایک ضد ہے، ایک غرور ہے، کہ صدحہ توں کی ناکامی ایچھی نہیں لگتی اس لئے زندہ ہیں۔

# (11)

# پ کی نو دمیدہ بال چن زاد طیر تھا . پ گھر ہے اٹھ چلا سو گرفآر ہوگیا

ا/۲۱ مین "طیر" اور "بر" کی مناسبت دلچیپ ہے۔اسلوب اور مضمون دونوں لحاظ سے بیانالب کے مندرجہ ذیل شعر پراٹر انداز ہواہے \_

پنہاں تھا دام سخت قریب آشیان کے ارث ند یائے منے کہ گرفآر ہم ہوئے

میرنے ''نو دمیدہ بال' (جس کے پرنے نے اگے ہوں) اور''چن زاؤ' (جوچن ہی ہیں پیدا ہوا ہو، یعنی خال کا بای نہ ہو) کہدکر گرفتاری کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ غالب کے شعر ہیں عمومی کیفیت ہے، جواپنارنگ آپ رکھتی ہے۔ لین گرفتاری کسی مخصوص بدنصیب کی نقد برنہیں، کسی کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ جرنے اپنے مضمون کوذرابدل کردو باراور لکھا ہے۔

پھتائے اٹھ کے گھرے کہ جول اورمیدہ پر جانا بنا نہ آپ کو پھر آشیاں تلک

(دیوان دوم) برنگ طائر تو پر ہوئے آ دارہ ہم اٹھ کر کہ پھر پائی شہم نے راہ اسپنے آشیانے کی

(ويوان موم)

شعرز بربحث میں خاص بات میہ ہے کہ ''نو دمیدہ بال''اور'' چن زاد' دونوں صفات بہ یک دفت مضبوطی (تازگی، توانائی) ادر کم زوری (نا تجربہ کاری) پر دلالت کرتی ہیں۔'' پر'' کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ تازگی ادر توانائی پرزور دینا مقصود ہے لیکن دوسرے هنی کا اشارہ موجود ہے، کہ اس مضبوطی ہی میں کم زوری مضمر تقی۔''بال''اور' پر' میں ضلع کا ربط ہے۔

# (۲۲)

ا کری سے میں تو آتش غم کی بھل کیا راتوں کوروتے روتے ہی جوں شع کل کیا

ہم خشدول بیں تھے۔ بھی نازک مزاج تر تیوری چڑھائی تونے کہ یاں بی نکل کیا

گری عشق مانع نثو و نما ہوئی ش وہ نہال نفا کہ اگا اور جل گیا

ہر ذرہ خاک تیری کلی کی ہے بے قرار یاں کون ساستم زوہ مائی میں رل کیا

ا/۲۲ مطلع براے بیت ہے۔اس میں "راتول" اور "روتے" کی تجنیس کے علاوہ کوئی خاص بات نیس۔

> ۲۲/۲ عاشق کی نازک مزائی پرقائم جاند پوری کامیشعر بہت خوب ہے۔ بے دماغی سے نہ وال تک دل رنجور کمیا مرتبہ عشق کا مال حسن سے بھی دور کمیا

لیکن قائم کا دوسرامصرع پوری طرح کارگرئیس، مصرع اولی پی بات تقریباً مکمل ہو جاتی

ہے۔ میر کے زیر بحث شعریش کتہ ہے کہ اپنی خستہ دلی اور بدھالی اور بجز کو، جس کی وجہ ہے معثوق کی

چڑھی ہوئی تیوری د کیھتے ہی جان نکل جاتی ہے، تازک مزاجی ہے تجبیر کیا ہے۔ یعنی اپنی تازک مزاجی ہی

ٹابت کردی ہے۔ اور معثوق کا احرّ ام بھی ملحوظ رکھا ہے۔ ورنہ پہلامصرع پڑھ کرگمان گذرتا ہے کہ معثوق

گو بین کی جارہی ہے اور بیدوئوئی کیا جارہا ہے کہ تم تازک مزاج ہوگے تو ہوگے، ہم تم ہے بھی بڑھ کر

بیں۔ آتش نے بی ضمون میر سے ہماہ راست مستعار آیا ہے، لیکن ان کا لہجہ نہ متین ہے نہ طنز بیان کے

بیال میر کی طرح کی بار کی بھی نہیں۔ صاف صاف بات کہددی ہے۔

عبال میر کی طرح کی بار کی بھی نہیں۔ صاف صاف بات کہددی ہے۔

اور عشق زیادہ غرور حسن سے ہے

اور عشق زیادہ غرور حسن سے ہے

عرور سس زیادہ عرور سن سے ہے ادھر روانہ ہوا ادھر روانہ ہوا "کھ چری دم ادھر روانہ ہوا "دمروانہ ہو

۳۲/۳ عالب نے اس مضمون کو بہت بہتر انداز میں کہا ہے۔ مری تقییر میں مضم ہے اک صورت خرابی کی ہیولی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقال کا

عالب کا نداز پراسراراورمفکرانہ ہے۔دوسرے مصرع میں ایک نازک تمثیل بیان ہوئی ہے۔ میر کاشعران صفات سے خالی ہے۔لیکن ووسرے مصرع کاڈرامائی انداز خوب ہے۔ا گتے ہی جل جانے کا پیکر بھی خوب ہے۔اس پیکر کودیوان اول ہی میں میر نے یوں بھی باعد حاہے۔

مت کر زیمن دل میں جم امید ضائع بوٹا جو یال اگا ہے سواکتے ہی جلا ہے

شعرز ریخت میں نکتریہ کہ گری کے بغیر پودے کا آگا تھا کہ بیکن گری آگرزیادہ ہوتو بھی اسلامی میں مرجاتا ہے۔ دوسری بات بید کہ نیا پودا آگر پائی کی کثر ت نے مرجائے تو اس کو پودے کا جل جانا کہتے ہیں۔ لہذا اشارہ یہ کہ گری عشق کی بنام کثر ت کر یہ دی کہ موت کا سامان کردیا۔ عالب کے شعر اور شعر نیم معمل کفتگو کے لئے دشعر، غیر شعر، اور نٹر ' ملاحظہ ہو۔

۳۲/۳ روشنی کا زواہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ذرے کی چیک گفتی پڑھتی ہے، ذرے کی چیک ہیں جھلملا ہث کی بھی کیفیت ہوتی ہے، اس بنا پر ذرے کو بے قرار فرض کیا ہے۔ ذر ہے کی بے قرار کی دو وجہیں ہو گئی ہے۔ آرے کی باتو ذرہ اس سم زدہ کے فم ہیں بے قرار ہے جومعثوق کی گئی ہیں آکر (یامرکر) مٹی ہیں لتھڑ گیا ، یا پھر اس وجہ سے بے قرار ہے کہ عاشق سم زدہ جب مٹی ہیں لتھڑ اتو اس کی بے قراری ذروں کو بھی نتقل ہوگئی۔ دوسری تعلیل بہتر ہے۔ ''رل گیا'' کا لفظ خوب ہے اور شعر کو عام زندگی سے قریب کرتا ہے۔ لیکن غالب اس مضمون کو بہت آگے لئے ہیں ۔

جب برتقریب سفر مار نے محمل باعد ها تیش شوق نے ہر ذرہ بیداک دل باندها

فراق صاحب نے حسب معمول میر کامضمون پست کر دیا ہے کوے دوست سے تخاطب غیر

ضروری اور بے اثر ہے۔

ول جلدوئ بي شايداس جگدائ و دوست فاک كا اتنا چك جانا ذرا دشوار تما

#### (rr)

۵۵ ملا ہے خاک میں کس طرح کا عالم یاں نکل کے شہر سے تک سیر کر مزاروں کا

الممنمون كواور جكه بهى باعرها بـ

زیر فلک جھلا تو رووے ہے آپ کو میر کس کس طرح کاعالم بیاں خاک ہوگیا ہے (دیوان اول)

کیا ہے عشق عالم کش نے کیا ستھراؤلوگوں کا نکل چل شہر سے باہر نظر کر نگ مزاروں پر (دیوان پنجم)

لیکن شعرز مربحث میں'' خاک میں ملنا'' کی ذومعنویت پورالطف دے رہی ہے۔ ناتخ نے اس مضمون کو غیر ضروری عقلیت دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا شعر میر کے تینوں شعروں سے کم ترہے۔

كر يحكي الليم وحشت مين بهت جوش وخروش چند مدت عالم شهر خموشان و يكھيے

عالم شرخوشاں دیکھنے کے لئے معقول دجہیں بیان کی ، اگر چداس مضمون کو برتنے کے لئے ناتخ نے جواز یمی ڈھونڈ اتھا کہ سیر مزارات کی کوئی عقلی دجہ بیان کی جائے۔ بہر حال، ''خروش'' کا لفظ

'' خموشاں'' کی مناسبت ہے اچھا ہے، یعنی اگر'' شہر خموشاں'' کواس کے لغوی معنی میں لیا جائے۔ (''سیر''
میر کے ذمانے میں اکثر ندکر استعمال ہوتا تھا۔ ) ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ شہروں میں تو طرح کر کا عالم ہوتا
ہے، لیکن مید دیکھنے کے لئے کہ کون کون سے عالم خاک میں مل گئے، یا ان عالموں کا انجام کیا ہوتا ہے،
مزارات کی سیر ضروری ہے۔ یعنی عالم کود یکھئے شہروں اور ان کا انجام دیکھئے مزارات میں شہر سے نکلنے کی
مزارات کی سیر ضروری ہے۔ یعنی عالم کود یکھئے شہروں اور ان کا انجام دیکھئے مزارات میں شہر کے ماحول
میں مزارات کا براسرار اور بردرد ماحول پوری طرح نہیں کھان، اس لئے شہر سے نکلنا ضروری ہے۔ برائے
میں مزارات کا براسرار اور بردرد ماحول پوری طرح نہیں کھان، اس لئے شہر سے نکلنا ضروری ہے۔ برائے
ذمانے میں مقبر سے اکٹریستی کے باہر ہوتے بھی شھے۔

# (rr)

دل سے شوق رخ کو نہ عمیا تاکنا جھانکنا کھو نہ عمیا

ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک سر سے سوداے جبتو نہ عمیا

سب کئے ہوش و مبر و تاب و تواں لیکن اے داغ دل سے تو نہ کیا

سبحہ گردال ہی میر ہم تو رہے دست کوتاہ تا سبو نہ گیا

۲۳/۱ د بیوان دوم کے ایک شعر میں ای مضمون کو ذرا کم کر کے کہا ہے ۔ جواتی دوانی سنا کیا نہیں حسینوں کا ملنا ہی بھایا ہمیں

شعرز مربحث میں ہوں تا کی سے لطف اندوزی کے برطلا ظہار کے علاوہ خود پرایک لطیف طنز مجا ہے جواس شعرکواس طرح کے اوراشعار سے متاز کرتا ہے۔ آتش نے اس مضمون میں ایک نیا پہلوپیدا

کیا ہے، لیکن اس میں کم زوری میہ کہ 'نظارے کالیکا' رکھنے کے باوجودول اب تک سلامت ہے۔ بہر حال محاورے کی برجنگی کے باعث آتش کا شعرا چھا خاصا ہوگیا ہے۔

آتش ان سے نہیں نظارے کا لیکا چھٹتا میری آتھوں پہ ہے شاید کہ مراول بھاری میری آتھوں پہ ہے شاید کہ مراول بھاری اس کے برخلاف حالی کا '' ان کے مزاح کا آئینہ دار ہے ۔

اس کے برخلاف حالی کا '' لیکا ''ان کے مزاح کا آئینہ دار ہے ۔

ڈوق سب جاتے رہے جز ذوق وید

ملاحظہ ہوم / ۵ اور ۳ / ۲۳ \_ اس مضمون پر ذیل کا شعر بھی دلچیں سے خالی نہیں \_ اسے جناب مالک رام نے ، اوران کے اتباع بیس جناب عربی نے غالب سے منسوب کیا ہے \_

> پیری پس بھی کی نہ ہوئی تاک جما تک کی روزن کی طرح دید کا آزار رہ عمیا

میر کے زیر بحث شعر میں نکتہ یہ بھی ہے کہ تا کئے جھا نکنے کی عادت بھی نہ گئی۔ یعنی اس زمانے میں بھی بھی ہے کہ ا میں بھی ، جب کسی مجبوب سے ول لگا ہوا تھا اور عشق طاری تھا ، اس وقت بھی نظریا زی ترک نہ کی ، دوسر سے حسینوں کو لیچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔

۱۳/۲ جب خدا، یا معثوق، ہر جگہ موجود تھا تو اسے حاصل کیوں نہ کر لیا۔ سر بیل جبتو کا سودا پھر بھی کیوں باتی رہا؟ اس سوال کا جواب نہ فراہم کر کے شعر بیل ایک دلچسپ تناؤ بیدا کر دیا ہے۔ گئی جواب ممکن ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ دراصل ہمیں کسی کی تلاش ہی نہتی ، بس یوں ہی آ وارہ پھر ناہماری زندگی کا مقصد تھا۔ اگر خدا (یا معثوق) کو پالیتے تو پھر اس کے ہوکر رہ جانا پڑتا، اور یہ ظہراؤ ہمارے مزاج کے منافی تھا۔ یا یہ کہ اس بات کی خبر بہت در بیل گئی کہ وہ ہر جگہ موجود تھا، ہم بے خبری میں در بدر پھرتے رہے۔ یا یہ کہ ہر قدم پر، ہر جگہ، ہم نے اسے دیکھا ضرور ایکن یقین نہ آیا کہ وہ آئی آ سانی سے ل سکتا ہے، اس لئے ہم تا عمر سرگرداں رہے۔ یا پھر یہ کہ ہر قدم پر اس کی منزل تو تھی، لیکن ہماری منزل وہ نہ تھا، ہم تو کسی اور چیز کی مرگرداں رہے۔ یا چھر یہ کہ ہر قدم پر اس کی منزل تو تھی، لیکن ہماری منزل وہ نہ تھا، ہم تو کسی اور چیز کی

(مثلًا خود اپنی) تلاش میں تھے۔ دوسرے اور تیسرے مضمون سے ایک نیامضمون پیدا ہوتا ہے جس کو دیوان دوم میں بڑی خوبی سے تلم کیا ہے۔

> عجب کی جگہ ہے کہ اس کی جگہ مارے تین بی بتاتے ہیں لوگ

> > ملاحظه بوا/۸۸\_

۳۲/۳ شعریس نکتہ بیہ کے صبر ، تاب ، تواں ، یہ چیزیں تو جانے والی بیں بی ، اور داغ کی صفت یہ ہے کہ وہ جا تا نہیں ۔ لیکن ان سب کو سراے دل میں متیم فرض کیا ہے ، یا دل پر حملہ آور فرض کیا ہے اور شکایت کی ہے ، یا حمد سے ، یا حمد سے کہا ہے کہ جب سب متیم چلے گئے تو اے داغ تو کیوں نہ گیا۔ اس مضمون کو تقریباً تھیں الفاظ میں دیوان اول ہی میں یوں کہا ہے ۔

سب گئے ہوٹل و مبر و تاب و توال دل سے اک داغ ہی جدا نہ ہوا

او پر جوشعر نقل ہوا وہ میر کواس قدر پہند تھا کہاس کو انھوں نے دیوان دوم کی ایک غزل میں بعید درج کیا ہے۔ نیکن غزل غیر مردف ہے، لینی اس میں 'نہ ہوا' ردیف نہیں ہے، بلکہاس کے قافیے مدویا'' '' بلا' وغیرہ ہیں۔ حالی کا شعر جو ا/۲۲ پرنقل ہوا، شعر زیر بحث سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔ میر کے شعر میں رضی اللہ بن نیشا پوری کی اس رہا گی کی خفیف می صدا ہے بازگشت سنائی دیتی ہے، کیکن رضی اللہ بن نیشا پوری کے یہاں وہ ہے ساختگی اور کیفیت نہیں جو میر کے یہاں ہے۔

 مجل غم میں بیٹا رہا۔ بیرا میر، میری عقل، میرے تمام دوست ملے گئے، صرف میں رو کیا اورآ کھے کے تسواورآ وسحر۔)

رضی نیٹا پوری کے یہاں کلتہ ضرور دلچیپ ہے کہ معثوق نے مینے کوراستے ہی ہیں لوٹ کر دہاہ کر دیا، اس لئے میں ہوئی ہی نہیں، ہیں بیٹھا مین کا انتظار کرتا رہ گیا۔ اب ان دونوں کے سامنے فیض کو رکھئے، دیکھئے اردوغزل کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔
تری کی اوائی ہے ہار کے شب انتظار چلی گئی مرے ضبط حال سے دوٹھ کر مرے فم گسار چلے گئے

#### (ra)

۸۰ کی قطرہ خون ہو کے پلک سے فیک پڑا
قصہ میہ کچھ ہوا دل غفرال پناہ کا نفرال پناہ=جوخدا کی بغشائش کی
پناہ میں ہوریعنی بہت نیک فنص

ا/۲۵ ''سی کچو' کاصرف یہاں اتنائی برجتہ ہے جتنا ۵/۱ میں ہے۔ پہلے معرع کاصوتی پیکار بھی خوب ہے اور ''ئی '' سے فیک پڑنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ''غفرال پناہ'' کہد کردل کی معصومیت اور ہے گنائی کس خوبی سے ظاہر کی ہے۔ '' یک قطرہ خون'' سے مراد''بس، بالکل ایک بوئد خون'' بھی ہوسکا ہے، جسے '' یک بیابال تنہائی'' کے معنی ہیں''بہت زیادہ تنہائی'' مضمون دردائیز ہے، لیکن لہجہ خوش طبعی کا ہے، جلے '' یک بیابال تنہائی'' کے معنی ہیں''بہت زیادہ تنہائی'' مضمون دردائیز ہے، لیکن لہجہ خوش طبعی کا ہے، کمال کاشعر کہا ہے۔

ممکن ہے ''غفرال پناہ''طنزا کہا ہو۔اس طنز کے دو پہلو ہیں۔(۱) دل اپنی معصومیت اور بے گنائی کے باوجود خون ہونے پر مجبور ہوا۔(۲) و نیا ہے گذر نے پر تو دل کوخدا کی بخشائش کی پناہ ملی 'بکن اس دنیا ہیں اسے کوئی پناہ نتھی۔وہ غنوں اور ما ہوسیوں کی زد ہیں تھا۔ یہاں تک کہوہ خوں ہوگیا۔لہٰذااس کی غفرال پناہی اسے اس دنیا ہیں کوئی امان شد ہے گی۔ لیجے ہیں کا نتات کے نظام کے خلاف ایک طرح کی حقارت ہے کہ یہ کیا انصاف ہے اور کیا نظام ہے جہاں انچھوں کا حال انتابرا ہوتا ہے۔

ایک پہلواور بھی ہے۔ عام طور پر توعشق کو گناہ اور عاشق کو گناہ گار فرض کرتے ہیں۔ پھر بھی دل کو معصوم اور ' غفرال پناہ'' کہا، گویااس نے استے دکھا تھائے تھے کہ گناہ عشق کی تلافی ہوگئی۔ بنیادی طور پر شعر میں شورش ہے، لیکن معنی آفر بی بھی موجود ہے۔ میر ہمارے واحد شاعر ہیں جو کیفیت اور معنی آفر بی مسب پر پوری طرح قادر ہیں۔ غالب کے یہاں کیفیت بہت کم ہے۔ ہاں بقیہ چیز ول میں وہ میر کے ہم پلہ ہیں۔

# **(۲4)**

کی ون سلوک وواع کا مرے ور ہے ول زار تھا سلوک المريق انداز کي ون سلوک المريق انداز کي ورد تھا وار تھا وار جوث

دم می برم خوش جہال شب غم سے کم شرخی مہریاں کد چراغ نفا سو تو دود تفا جو پٹنگ تھا وہ غبار تھا

یتمماری ان دول دوستال مرد جس کے میں ہے خول چکال وہی آفت دل عاشقال کسو وقت ہم سے بھی بار تھا

نہیں تازہ ول کی شکشگی ہی ورد تھا ہی محظگی اسے جب سے دوق شکار تھا اسے زخم سے سردکار تھا

ا/٢٦ عالب نے اس مضمون کو کمال بلاغت سے اداکیا ہے۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز کھر ترا وقت سنر یاد آیا

لیکن میر نے "سلوک" کا لفظ غضب رکھا ہے۔ کیوں کہ "سلوک" کے معنی" مہر بانی"
" نیکی" اور "سکون" بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرح کے جاروں لفظ مراعات النظیر کا اچھا نمونہ
ہیں۔ تضاد کی بھی اچھی کیفیت ہے۔ بھی درد تھا تو بھی صرف داغ، جس کا خود تکلیف دو ہونا ضروری

نہیں۔ بھی زخم تھا تو بھی محل چوٹ، جس سے زخم کا بنتا ضروری نہیں۔علاوہ بریں غالب کے شعر میں وداع کے وقت اور اس کے بعد کا حال ہے، لیکن میر کے یہاں قبل وداع، وداع ،اور بعد وداع نتیوں دواع کے وقت اور اس کے بعد کا حال ہے، لیکن میر کے یہاں قبل وداع ، وداع ،اور بین تتجہ ہے، اس وار کا جو زمانی کا ہے، اور بین تتجہ ہے، اس وار کا جو جدائی نے نگایا ہے، اور اپن کا تا کہ اور کے بعد ) ختک ہوکر وائے ہوگیا ہے۔ وار " داغ " اس زخم کا ہے جو جدائی میں لگا تھا اور اب (جدائی کے بعد ) ختک ہوکر وائے ہوگیا ہے۔

دوسرےمصرع میں مراعات النظیر مجر دلچیپ ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ دھواں بھی چراغ کا حصد ہی ہوتا ہے اور پینگے اور غبار میں اڑنے کی صفت مشترک ہے۔ شب غم کی صفات بھی خوب بیان کی ہیں، پیکروں میں بعری رنگ ہاور بیان میں کتائے سے کام لیا ہے۔ غالب نے اس شعر کے مضمون كااين "اعتازه واردان" والے قطعے كے آخرى اشعار ميں بہت خوبى سے نظم كيا ہے۔ميركا شعران کے برابرہیں الیکن اولیت کاشرف میر کوضرور ہے۔ "مہریاں" کالفظ بھی میرنے خوب لکھاہے، كيول كه به ظاهر توبيه خطابيه ہے (يزم خوش جهال، شبغم سے كم مهريال ناتقى۔) اگر خطابية فرض كيا جائے تو شعر کالہجہ مکالماتی ،حزنیہ اور باو قار تھہرتا ہے ،اگر ''مهربال'' کومفت مانا جائے تو حزن میں ایک طنزبدرنگ بھی درآتا ہے اور اچیخود کلامی کا ہوجاتا ہے۔ ایک کناب بیجی ہے کہ شہروں میں میچ کا منظر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھروں سے چولھا جلنے کا دھواں اٹھتا ہے اور سڑکوں پر جھاڑ و لگنے کی وجہ سے غبار رہتا ہے۔ لہذا مراد بیہوئی کہ برم جہاں کی چہل پہل کا آغاز بھی شب غم کی طرح دھوئیں اور غبارے آلودہ ہوتا ہے۔ '' برم خوش جہال' میں '' خوش' کوریہ ہے، لیتی وہ برم جے'' اچھی' 'محفل کہا جاتا ہے، میج ہوتے ہوتے شبغم کا ی منظر پیش کرتی ہے۔ دوسر اپہلویہ ہے کہ برنم خوش ببرحال اتنی اچھی توہے ہی کہ اس کا انجام جاہے شب غم سا ہوتا ہو، اس کا شاب تو چہل پہل والا ہوسکتا ہے لیکن جوشاب اتنے وروناک انجام کو پہنچاس کی خوبی کیا اور اس کارنگ وآ ہنگ کیا۔ بالآخرسب ایک ہیں، شبغم ہویا بزم سرت، دونوں ایک ہیں ہیں۔

٣١/٣ شعريس عجب طرح كاكنابير كدويا ب-ايكمفهوم تويدكمعثوق ني بهلي مم دوى كا

ڈھونگ رچایا، پھر ہم کوچھوڑ کر دوسرے دوستول کوگرفآر کیا۔لیکن ' فقم میں' سے اشارہ یہ بھی لکا ہے کہ معشوق اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یا اگر ہے بھی ،تو سب کوچھوڑ کر کہیں رد پوش ہو گیا ہے۔

۳۱/۲۷ مصرع ٹانی میں پہلا''اے'' معثوق کے بارے میں ہے۔ دوسرا''اے' دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معثوق اور دل کا رشتہ از لی اور ایدی ہے۔ معثوق کی صفت ہی ہے کہ اسے شوق شکار ہو۔ جسے شوق شکار نہیں، وہ معثوق نہیں۔ اور دل کی بھی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی صفت ہی ہے کہ وہ زخم خور دہ ہو۔ وونوں اپنی اپنی اپنی فطرت ) ہے مجبور ہیں۔

#### (14)

۸۵ دل کی آبادی کی اس صد ہے خرابی کہ نہ پوچھ جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر لکلا

ا/ ۲۷ تشبید کی ندرت اور سادگی اپنی مثال آپ ہے۔ پرانے زمانے میں جب فوج حرکت میں موتی تھی تو اپنی رسد قرب و جوارے حاصل کرتی تھی۔ الی صورت میں کسی جگہ ہے فوج کا گذر جانا (چاہے وہ اسپتے بی بادشاہ کی فوج کیوں شہو) تارا بی اور تباہی کا مرادف تھا۔ '' آبادی'' کالفظ بھی خوب ہے، کیوں کہ فوج کے باشندے یا تو بدحال ہوتے تھے یا منتشر اور پراگندہ ''جانا جاتا ہے' کے دو معنی ہیں: ''صاف معلوم ہوتا ہے' ۔ یعنی دل کی حالت د کھے کرصاف پد چانا ہے کہ کوئی نظر اوھرے گذرا ہے۔ دوسرے معنی ہیں: ''ایسا لگتا ہے۔' بینی دل کی تباہی اسی درجے کی ہے جو اس وقت ہوئی جب کوئی نظر اوھرے گذراس پر سے گذرتا۔ اس طرح کے تمام اشعار میں ''دل' کو ''شہر دلی' کا استعارہ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ اس بات کو میر نے مندرجہ ذیل شعر میں داضح کر کے تکھا ہے۔

ویدہ کریاں ہمارا نہر ہے ول خرابہ جسے دلی شہر ہے (دیوان پنجم)

میرنے اس مضمون کو بار بار برتا ہے، لیکن جو پرجنگلی شعر ذیر بحث (خاص کراس کے مصرع ٹانی) میں آئی ہے، پھر حاصل ندہوئی \_

دل کی دلی ہے خرانی کارت اعددہ ہے جیے رہ پرتا ہے وشمن کا کہیں افتکر بہت

(ديوان دوم)

صاف سارا شہراس انہوہ خط میں لث نیا کونیس رہتا ہے وال جس راہ ہوائٹکر چلے (دیوان دوم) خرابی دل کی کیا انہوہ دردوغم سے پوچھوہو وہی حالت ہے جیسے شہرائٹکر لوٹ جاتا ہے (دیوان دوم)

ان سب سے بہتر اور بلیغ تر انداز میں الشکر کا نام لئے بغیراس مضمون کود یوان اول ہی میں

الول باندها ہے \_

دل کی دیرانی کا کیا ندکور ہے

یہ عمر سو مرتبہ لوٹا عمیا
کلیم جمدانی کانہایت عمدہ شعرہے۔
کلیم از دست بیداد کہ نالم
ہ کشت من گذار لفکر افراد
ہ کشت من گذار لفکر افراد
ہ کشت من گذار لفکر افراد
ہ کشت میں کے دست بیداد
ہ کشاف نالہ کردں؟ میری کھیتی پر

اغلب ہے کہ میر نے اپنا بنیادی مضمون ای شعرے مستعاد لیا ہو کلیم ہمدانی کے شعری توت
اس بات میں ہے کہ میر نے اپنا بنیادی مضمون ای شعرے ایک پورالشکر ہے جواس کی کھیتی کورہ عمتا ہوا گذر
گیا، پھروہ کس کے ظلم کا شکوہ کر ہے؟ کوئی ایک شخص تو ظالم ہے نہیں ۔ اس میں نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص
واصد بھی ہے جو ظالم تھا، یعنی سر دارلشکر یا بادشاہ لشکر ایکن اس کے خلاف فریاد ہونیں سکتی ، یا مسلم کوفریاد کا
یارانہیں ۔ میر کے شعر میں ڈراما زیادہ ہے اور مصرع اولی کے انشا سے اعداز میں مصرع ٹانی کے بیانیہ
استعاداتی اعداز نے للف دوبالا کر دیا ہے۔ ' جانا' اور ' جاتا' کا ضلع بھی اپنی جگہ خوب ہے۔

#### (M)

اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا استان عمل انا انا = ہوٹ میں آنا

اب و کھے لے کہ سینہ بھی تازہ ہوا ہے چاک پھر ہم سے اپنا حال دکھایا نہ جائے گا

ہم بے خود ان محفل نصور اب گئے آئندہ ہم سے آپ میں آیا نہ جائے گا آپ میں = ہوش میں

ا/ ۲۸ مطلع براے بیت ہے، لیکن 'آیا''اور' جایا'' کی رعایت ولچسپ ہے۔

۲۸/۲ شعری واقعیت قالب لحاظ ہے، خاص کراس نقطہ نظر سے کہ جس چیز کابیان کررہے ہیں (سینے کا چاک ہوتا) وہ خود غیر واقعی ہے، کیکن طرز بیان روز مرہ زندگی کا ہے۔ سیندا بھی ابھی چاک ہواہے، آکر دکھیے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہوش ہی میں نہ ہوں گے، یا شاید سینے کے زخم کے عادی ہو چکے ہوں گے، یا شاید سینے کے زخم کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ ابھی نیا نیا معالمہ ہے اس لئے زخم کو دکھانے کا شوق ہے، کل کو مید بھی نہ ہوگا۔ ایسے طرز بیان کی روشنی میں مغربی نقادوں کا تصور واقعیت (جس کا الٹا سیدھا نقشہ حالی نے عام کرنا چاہا السیدھا نقشہ حالی نے عام کرنا چاہا ہے۔ سیطرز بیان کی روشنی میں مغربی نقادوں کا تصور واقعیت (جس کا الٹا سیدھا نقشہ حالی نے عام کرنا چاہا ہے۔ سیطرز بیان کی روشنی میں مغربی نقادوں کا تصور واقعیت (جس کا الٹا سیدھا نقشہ حالی ہے۔ مام کرنا چاہا

۳۸/س کہاجاتا ہے کہ میر کا کلام'' آؤ' ہے، اور سودا کا کلام' واؤ' ہے۔ بیس اس تنمی کی تعمیمات کوغیر منتقیدی مجمت ہوں، کیکن محمد سنت کسی کے اس سے مراد منتقیدی مجمت ہوں، کیکن محمد سنت کسی کے اس سے مراد

رنج وغم اور یا سنبیں بلکہ 'علامت کمال عشق ودرو، کرذبان کے بیان سے قاصر ہو۔' یقینا ایہا ہی ہوگا، کیکن میر اور سودا کی انفرادیت کا تعین ان اصطلاحوں کے ذریعے نہیں ہوسکتا، کیوں کہ وہ '' آن' جس کو عسکری صاحب علامت کمال عشق ودرو ہے تعبیر کرتے ہیں، میر کے علاوہ دوسر ہے شعرا کے بہاں بھی ہو کتی ہے۔
عملی طور پران وونوں شعرا کی انفرادیت (یعنی ان کے مزاج کی خصوصیت) کا مطالعہ کرنے کے لئے میر کے شعر زیر بحث کے سامنے سودا کا شعرر کھئے ، زین اوا کی ہے ، قافیہ بھی مشتر ک ہے سودا کہتے ہیں کے شعر زیر بحث کے سامنے سودا کا شعرر کھئے ، زین اوا کی ہاک دیکھ لیس چن رفصت ہے باغباں کہ مگ اک دیکھ لیس چن

میر کے یہاں جلو ہُمعثو ت ماہتی کے سامنے خود کو نا بود سجھنے کی بات ہے۔تصویراوراصل میں وجود اور عدم وجود کارشتہ ہوتا ہے۔ لیعنی اصل تو وجود ہے، اور تصویر اس وجود کی نقل ہے،خود اس میں وجود نہیں ۔ میرخود کومحفل تصویر کا ایک فر دیجھتے ہیں ،اوراس محفل میں بھی جس میں وجود محض تصویر کا تھم رکھتا ہے، وہ بےخود ہیں۔ یعنی معثوق کے وجود کے مقابلے میں ان کا وجود،عدم کے دوسرے درجے میں ہے۔ سودا خارجی دنیا کے مشاہدے میں مصروف ہیں ،اور جائے ہیں کہ میفرصت بھی چندروز ہ ہے۔ یہاں ہے اٹھے تو وہاں پہنچیں کے جہاں ہے واپسی نہیں۔ شعر کالبجه طنزیہ ہے، طنز کاہدف باغبال بھی ہے جو کہ اتنی مختصری فرصت بہم پہنچانے میں بھی بخل کرتا ہے اور خود وہ فرصت بھی ہے، جس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی غیر حاضری ہے۔ سودا کے شعر میں ایک آزاد طنطنہ بھی ہے، کیوں کہ موت کی حقیقت سے خوف یامحزونی کی جگہ موجود د نیا کے مشاہرے سے شغف کا اظہار ہے۔ دونوں شخصیتوں میں ایک جلال ہے، ایک و قار ہے، دونوں خود آ گاہ ہیں لیکن میر کی خود آگا ہی روحانی اور داخلی ہے،اس کے برخلاف سودا کی خود آگا ہی ہی خارجی دنیا کے حوالے سے ہواں لئے سطحی ہے۔ مابعد الطبیعیاتی اشاروں کی بنا پر میر کا شعر سودا کے شعر سے بہتر ہے۔ ڈرامائی انداز کلام دونوں میں مشترک ہے۔ اگر سودا کے یہاں پہلے مصرع میں روز مرہ گفتگو کی بے ساختگی ہے تو میر کے یہاں دوسرے مصرع میں محاورے کی برجستگی ہے۔ رعایت لفظی دونوں کے یہاں ہے۔ میر کے شعر میں '' آئندہ'' ( مجمعنی'' آنے والا'')'' آیا نہ جائے گا'' کے شلع کا لفظ ہے۔ سودا کے شعر میں ' جہاں'' ( بمعنی ' دنیا'') شلع کا لطف دے رہا ہے اور '' آیا نہ جائے گا'' میں ضلع کا بھی لطف ہے۔ سودا کے پہال خفیف سا ابہام بھی ہے، کیوں کہ بیدواضح نہیں کیا کہ کہاں جارہے ہیں ممکن ہے عدم کو جانے کے بچائے تفس میں قید ہوجانے کی طرف اشارہ ہو۔ ملاحظہ ہو۔ ا/ ۲۷۔ (44)

د حوکا ہے تمام بر ونیا دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا

ا/٢٩ شعر میں عبرانی پیغیبروں کے لیجے کی جھک ملتی ہے۔ تبیہ ہے، لیکن بولنے والا اپ مخاطب سے بہتعلق نہیں ہے، بلکداس کی بھلائی برائی کی فکرر کھتا ہے۔ اسلامی بزرگوں میں حضرت شخ عبدالقاور جیلائی کے مواعظ کا بھی یہی انداز ہے۔ ای مضمون کو میر نے یوں بھی ادا کیا ہے ۔ جہاں کا دریا ہے کراں تو سراب پایان کار اٹکلا جولوگ نہ سے پھے آشنا نے انھوں نے لب ترکیا نہ اپنا جولوگ نہ سے پھے آشنا نے انھوں نے لب ترکیا نہ اپنا

(ديوان ششم)

ویوان ششم کے شعر میں رعایتیں بہت خوب ہیں۔ (دریا، بے کران، سراب پایان،
(بمعنی 'نیڈ'، '' محلی '') نیز، اب (بمعنی '' ساعل') وغیرہ۔ ) لیکن شعر میں وضاحت اس درجہ ہے کہ مضمون کی خوبی دب گئی ہے۔ شعر زیر بحث میں اطیف ابہام ہے۔ '' بحر دنیا'' بمعنی '' دنیا سمندر ہے' بھی ہوارا دیناتی ہے کہ ہوارا دیناتی ہے کہ ہوار '' دنیا کا سمندر، لینی وہ سمندر جو دنیا میں ہے' بھی موخرالذکر معنی لئے جا نمیں تو مرادی نگاتی ہے کہ '' سمندر'' بمعنی سرچشمہ امید دسکون ہے۔ یعنی دنیا میں جوامید وسکون کے سرچشے ہیں، لینی وہ جگہیں اور چزیں جن سے اور سوز ورول رفع ہونے کی امید ہوسکتی ہے، وہ سب دھوکا ہیں۔ اصل ہیں جن سے اضطراب قلب اور سوز ورول رفع ہونے کی امید ہوسکتی ہے، وہ سب دھوکا ہیں۔ اصل سمندر (لیمنی وہ جگہیں اور چزیں جن سے بیاس بچھ سکے اور سکون قلب حاصل ہو سکے ) اس دنیا ہیں ہے سمندر (لیمنی وہ کہ کہیں اور چزیں جن سے بیاس بچھ سکے اور سکون قلب حاصل ہو سکے ) اس دنیا ہیں ہے بی نہیں۔ '' وہوکا'' کے بھی دومعنی ہیں: ایک تو یہ کہ بحر دنیا شک سراب کے ہے۔ جنتا ہی اس کے نزد کی جا تھیں، وہ انتا ہی دور ہوتا جا گا۔ دوسر سے یہ کہ بحر دنیا سی میں سراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہ بحر دنیا سی میں سراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہ بحر دنیا سی میں مراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہ بحر دنیا سی میں مراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہا ہو نیا سی میں مراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہ بحر دنیا سی میں مراب ہے کہ نظروں کا دومر سے یہ کہا دنیا سی میں مراب ہے کہ نظروں کا دومر کیا ہیں۔

دکھائی دیتا ہے لیکن ہے نہیں۔ ''ہونٹ تر نہ ہوگا' ہیں بیا شارہ بھی ہے کہ بحرد نیا ہیں غرق تو ہوجاؤ گے۔ لیکن بیاس پھر بھی نہ بچھے گی۔ ''گناہ گار' کو'' تر دامن' بھی کہتے ہیں، البذا مراد بینگلی کہ بحرد نیا ہیں فوط لگانے سے دامن تو تر ہوگا، (بینی گناہ گار تو ہوگے) لیکن ہونٹ تر نہ ہوگا، بینی سکون نصیب نہ ہوگا۔ تخاطب کا ابہام بھی بہت خوب ہے۔ اس ایک شعر میں شاعری کی وہ تیوں آوازیں، جن کاذکر الیٹ نے کیا ہے، بہ یک وقت سنائی دیتی ہیں۔ (مزید ملاحظہ ہوا/ ۴۳ اور ۳۳ / ۳۳) وہ تین آوازیں ہیں (۱) شاعر خودا ہے آپ سے بات کر دہا ہے، (۲) شاعر کو دا ہے اس آوازوں کو بان سے گفتگو کر دہا ہے۔ ان آوازوں کو باتر تیب غزائی (ly mal) بیائیہ (marrative) بھی کہ سے ان آوازوں کو باتر شیب غزائی (dramatic) بھی کہ سکتے ہیں۔ میر طاہر و حید نے بھی اس مضمون کو کہا ہے، لیکن اس قدر پھیلا کر، کہ لطف کم ہوگیا ہے۔ دیم اس جھی ہو ہیں۔ کی دیم اس مضمون کو کہا ہے، لیکن اس قدر پھیلا کر، کہ لطف کم ہوگیا ہے۔

ویدم آل چشمهٔ بستی که جهال نش نا مند آل قدر آب کرودست توال شست نه واشت (ش نے اس چشمهٔ بستی کو، بھے دنیا کہتے بیں، دیکھا۔اتا پانی بھی ندتھا کہ ہتھو مل سکا۔)

میرنے عجب شورانگیز شعر کہا ہے۔ تقلیل الفاظ بھی غضب کی ہے۔ پھر ہونٹ تر ہونے میں جو معنویت ہےوہ ہاتھ دھونے میں نہیں ہے۔

### (r+)

دل جو تھا اک آبلہ پھوٹا گیا رات کو سینہ بہت کوٹا گیا

طائر رنگ حنا کی سی طرح دل نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا گیا

یں نہ کہنا تھا کہ منہ کر دل کی اور اب کہاں وہ آئینہ ٹوٹا گیا

دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے بیہ حکر سو مرتبہ لوٹا عمیا

میر کس کو اب دماغ مختلو عمر گذری ریخته مچونا میا

ا/ ۳۰ آبلے میں پانی ہوتا ہے اور دل میں خون۔ ول کو آبلہ کہنے میں کنایہ یہ ہے کہ رنج وغم کے باعث سارا خون پانی ہو گیا تھا۔''اک آبلہ'' میں اشارہ یہ ہے کہ سینے میں بہت سے آبلے تضاور دل بھی انھیں میں سے ایک تھا۔ آبلے میں کھٹک یا دھر کن نہیں ہوتی ،لیکن دل میں دھر' کن ہوتی ہے۔ وہ دل جو

4+

آبلہ بن گیا ہواس میں دل کی اصل صفت باقی نہیں رہی ،اس لئے اس کا پھوٹ کر بہ جاتا ہی ٹھیک ہے۔ سید کوٹا گیا کہ کردل کے پھوٹ بہنے کا جواز بھی فراہم کردیا ہے۔

ضامن علی جلال نے بھی آ ملے کی طرح دل کے بھوٹ بہنے کا مضمون اچھا کہا ہے۔

کیا جانوں دل کا حال کہ فردت میں بہ گئے

بہترے آ ملے مرے سینے سے بھوٹ کر
جلال کے یہاں الفاظ کی کثرت نہ ہوتی توشعرا ور بھی اچھا ہوتا۔

۲۰/۲ فاری میں رنگ کو طائز سے تشبید دیتے ہیں ، کیونکد رنگ عائب ہوجانے یا ہلکا پڑجانے کو "رنگ اڑتا" مستعمل ہے۔ دل کو بھی طائز سے تشبید دیتے ہیں۔ شعر زیر بحث میں "نن" سعبید اور تا کید کے لئے ہے۔ مراد ہیہ کہ جس طرح طائز رنگ حتامعثوت کے ہاتھ سے اثر کروا پس نہیں آتا ، ای طرح میرا دل بھی بس اس کے ہاتھ نے چھوٹا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گیا۔ "کیا" کثیر المعنی ہے ، لیعن" تباہ ہوا" "مرکس اس کے ہاتھ نے اور تال ہوگیا" سب معنی موجود ہیں۔ دل جب تک معثوق کے ہاتھ شل کیا" "ن غائب ہوگیا" ، "ب نام ونشاں ہوگیا" سب معنی موجود ہیں۔ دل جب تک معثوق کے ہاتھ شل دہے ، نگیک ہے۔ ایک ہارچھوٹ گیا تو اس کا پہھٹھکا تائیس کہ کہاں جاہ ہو، کہاں مرے۔ دومرے مصر علی نٹر یوں ہوگی: "دل اس کے ہاتھ سے چھوٹا نہ (اور) گیا۔" ول میں چونکہ خون ہوتا ہے اس لیے اس کو طائز رنگ حتا کہنا ہمی پر لطف ہے۔

۳۰/۳ شعرکا خاطب معثوق بھی ہوسکتا ہے اور منظم بھی ۔ معثوق ہے کہتے ہیں کہ میراول آکینے کی طرح تھا، لینی تواس میں اپنا مند و کھے کراپئی تزئین کرسکتا تھا، لینی اس میں اپنی حقیقت اور اپناحسن وریافت کرسکتا تھا۔ لیکن تو نے ول کی طرف منصنہ کیا، اور اب وہ آئیند ٹوٹ چکا ہے ( لیعنی ول میں صفا باتی نہیں رہ گئی، یا ول میں تاب عثق ندرہی ۔ ) اگر منظم خود مخاطب ہے تو معنی یہ نکلے کہ تیراول آکینے کی طرح تھا، جس میں تیری حقیقت جلوہ گرختی (یا تمام حقائق جلوہ گر تھے۔ ) تو نے ول کی طرف منصنہ کیا اپنی حقیقت ہیں تیری حقیقت جلوہ گرختی (یا تمام حقائق جلوہ گر تھے۔ ) تو نے ول کی طرف منصنہ کیا اپنی حقیقت ہے۔ "نہ "اس شعر میں بھی تاکیدی ہے۔ نئر یوں ہوگی: "دھیں کہتا شعر میں بھی تاکیدی ہے۔ نئر یوں ہوگی: "دھیں کہتا شخا کہ دل کی اور منصر کے۔ "

۳۰/۳ ملاحظہ ہوا/ ۲۷\_مصرع اولی میں ''کیا ذکور ہے' پرجنتگی اور ایجاز کے اعتبارے اسا کے ''القصہ'' کا ہم پلہ ہے۔

۳۰/۵ شعر کوخلیقی اظہار کہتے ہیں، لیکن میرنے اس مضمون کوتر قی دے کربیکہاہے کہ شاعر کی اصلی محتقد کا سام کی اصلی محتقد کا سام کی سام کی اس بات کو ۔ محتقد کو اس بات کو ۔ دیوان اول بی میں یوں ظاہر کیا ہے ۔

کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا سوکھبرا ہے یہی اب فن ہمارا

شعرز ريحث من" ريخته " ( بمعنى "كراموا، پراموا") اور" جيونا كيا" من ضلع كالطف بـ

ملاحظہ ہو، ا/ ۲۶\_میر کے مندرجہ ذیل کو بھی ذہن میں لائے۔

محفتگوریختے میں ہم سے نہ کر

یہ ماری زبان ہے پیارے

اب ایک پہلویہ پیدا ہوتا ہے کہ''ریختہ'' جمعنی'''' زبان ریختہ'' فرض کریں تو شعرز ہر بحث کے ایک معنی یہ بھی نگلتے ہیں کہ ہم نے اب زبان ریختہ ہیں گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے، لینی مدت ہوگئ ہم اپنی زبان ہی بھول گئے ہیں۔

#### (m)

90 اے دوست کوئی مجھ سا رسوا نہ ہوا ہوگا وشمن کے بھی وشمن پر ایبا نہ ہوا ہوگا

ہے تاعدہ کلی ہیہ کوے محبت میں کلی=عام،جوہرجگداور دل کم جو ہوا ہوگا پیدا نہ ہوا ہوگا ہرصورت میں مجھے ہو

اس کہنہ خرابے میں آبادی نہ کر منعم منعم=دولت مندہ نیاض کیک شہر نہیں بال جو صحرا نہ ہوا ہوگا

صد نشر مڑگاں کے لگنے سے نہ نکلا خوں آگے تھے میر ایبا سودا نہ ہوا ہوگا آگ=پہلے

ا/ ۱۳ شعر معمولی ہے، کیکن اس بیل تھوڑ ایکے ہے، دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے، اس لئے'' وشمن کے بھی دشمن پر ایسا نہ ہوا ہوگا'' طاہر ہے کہ بیہ معنی مناسب نہیں ۔ لہٰذا '' پر' کے معنی ' دلیکن' فرض کرنا ہوں گے اور دوسر ہے'' دشمن' کے بعد'' ہیں' مخذ وف سجھنا ہوگا۔ اب مفہوم بید لکلا کہ دشمن کے بھی دشمن ہیں، جو اس کی ہر بادی اور رسوائی پر آمادہ سبتے ہیں، کیکن ان دشمنول نے بھی میر ہے دشمن پروہ نہ کیا ہوگا جو تو نے (جومیر ادوست ہے) میر ساتھ کیا۔

جناب عنیف جہی نے مجھے مطلع کیا ہے کہ 'دشمن کا دشمن' کا محاورہ ان کے اطراف ہیں' دخقیر ترین دشمن ، اونی ترین دشمن' کے معنی ہیں مستعمل ہے۔ انھوں نے بیفقرہ مثالاً ورج کیا ہے:' فدادشمن کے بھی دشمن کو الی آفت ہیں جتلا نہ کر ہے۔' لیکن عام لغات ہیں بیمحاورہ درج ہی نہیں۔''اردولغت، تاریخی اصول پر' ہیں اس کا اعمراج ضرور ہے، لیکن اسے'' دشمن سادشمن' کا ہم معنی قرار دیا گیا ہے، اور ''دوشمن سادشمن' کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے، اور ''دوشمن سادشمن' کے معنی کھے ہیں،'' جانی دشمن ، سخت دشمن' ۔ وشمن کا دشمن' کی سند ہیں آغا جان عیش کا حسب ذیل شعراقل کیا گیا ہے۔

یہ مرض سنتے ہو تم وہ بد بلا ہے دوستو ہو نہ وشن کے بھی وشن کو یہ آزار ہوں

ظاہر ہے کہ بہال'' دشمن کے دشن' سے''جانی دشمن، سخت دشن' کے معنی نکلتے ہیں، لیکن '' حقیر ترین، اونیٰ ترین دشمن' بھی درست معنی معلوم ہوتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ میر کے ذیر بحث شعری ایک تعبیر ہے ہی ہو کتی ہے کہ میر سے خت ترین دخمن یا حقیر ترین دخمن یا حقیر ترین دخمن یا حقیر ترین دخمن کا میں دور اس قباحت ہے کہ دور شمن کی دور سوائی نہ گذری ہوگی جو چھ پر گذری اس کا کوئی شوت نہیں ۔ بلکہ اس بات بی کا کوئی شوت نہیں ۔ بلکہ اس بات بی کا کوئی شوت نہیں کہ مشکلم کے خت ترین یا حقیر ترین دخمن کے لئے لازم ہے کہ اس پر دسوائی گذر ہے۔

۳۱/۲ "کوئے محبت میں 'کاتعلق دوسرے مصرعے ہے شعر کی نثر یوں ہوگی: 'میدقاعدہ کلی ہے (کہ) جو دل کوئے محبت میں گم ہوا ہوگا (وہ پھر) پیدا (بمعنی' نظاہر') نہ ہوا ہوگا۔ایے شعر کوجس کے دوسرے مصرعے کی عبارت پہلے مصرے کی پچھ عبارت ملائے بغیر کھمل نہ ہوتی ہو، اصطلاح میں 'معقد'' (الجھا ہوا'') کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے عیب کہا ہے، حالا نکہ بیطر یقدار دوفاری شاعری میں شروع سے دائے ہے، اور کسی متنز کما ہیں اسے عیب نہیں بتایا گیا۔ محمد سین آزاد' آ ب حیات' میں ذوق کے بیان میں ذوق کا بیشع نقل کرتے ہیں۔

منے اٹھائے ہوئے جاتا ہے کہاں تو کہ نجنے ہے ترا نقش قدم چٹم ٹمائی کرتا ۳۱/۳ شهرآباد ہوتے ہیں، پھراجز جاتے ہیں، پھرآباد ہوتے ہیں۔ کوئی شہرابیانہیں جو کسی نہ کسی دفت صحرالیں تبدیل نہ ہوا ہو، اس لئے آبادی کرنے کے لئے کوئی جگہ معترفییں۔ جوجگہ بار بارآباد ہو اور اجڑے اسے کہ نہ خرابہ بنی کہنا چاہئے۔ ہرشہراجڑ جاتا ہے، بدایک عام می بات ہے۔ میر نے نیا مضمون پیدا کیا ہے کہ کوئی شہرابیانہیں جو پہلے صحرانہ بن چکا ہو۔ کل شیء برجع الی اصله (ہر چیزا پی مضمون پیدا کیا ہے کہ کوئی شہرابیانہیں جو پہلے صحرانہ بن چکا ہو۔ کل شیء برجع الی اصله (ہر چیزا پی اصلی پراؤی ہے) کے مصدات ہرشہر کواپئی اصلی شکل (یعنی صحرا) پرلوٹنا ہوگا۔ بدا تداز بیان، کہ ہرشہر دراصل صحراتھا، پرلطف ہے۔ نائخ نے بھی اس مضمون کو خوب نظم کیا ہے، لیکن ان کا پہلام مرع تکلف سے خالی نہیں۔

ہے نشان شمع روثن ہر چراغ چھم خول ہو چکا ہے بارہا آباد جو ویرانہ ہے

میر کے شعریں 'کہند خراب' کو دنیا کا استعارہ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ پھر مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا ساری کی ساری اجز تی بہتی رہتی ہے اور بے اعتبار ہے۔ ایسی جگر گھر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ناصر کاظمی نے اس مضمون کو جمیب افسانوی اور استعاراتی رنگ دے دیا ہے۔ زمانۂ حال کا صیفہ استعال کرکے ناصر کاظمی نے شعر کو ہمارے زمانے کا استعارہ بنادیا

یہاں جگل تھا آبادی کے پہلے اسا ہے میل نبائی منا ہے جاتھ کے دیائی منا ہے دیائی

۳۱/۳ آتش اس مضمون کو بہت آگے لے گئے ہیں۔ان کا شعر بجاطور پرضر بالمثل ہو گیا ہے۔

بڑا شور سنتے تنے پہلو میں دل کا
جو چیرا تو اک قطرۂ خوں نہ ڈکلا
لیکن مکن ہے آتش کے سامنے میر کا پیشعر بھی رہا ہو ۔

غیرت سے میر صاحب سب جذب ہو گئے تنے

ڈکلا نہ بوند لو ہو سینہ جو ان کا چیرا

میر کے شعرز پر بحث میں دوم فہوم ہیں۔ایک تو یہ کہ جنون عشق کے باعث ساراخون خشک ہو

گیا تھا، جب چارہ گرنے فصد لینے کے لئے نشتر لگایا (یہاں معثوق خود چارہ گری کررہاہے، بیمز پداطف
ہے) تو سیکڑوں نشر لگنے کے بعد بھی خون نہ نکلا۔ دوسرام فہوم عاشق کی سخت جانی کا ہے، معثوق نے
سیکڑوں بارم گان کے نشتر چھوئے، لیکن عاشق اس قدر کڑے دل کا تھا کہ اس کے خون ہی نہ لکلا۔
"سودا" کا لفظ خوب رکھا ہے، کیوں کہ پرانے زمانے میں جنون کا علاج فصد کھولنا بھی تھا، اور عشق کو
"سودا" اور "جنون" بھی کہتے ہیں۔ملاحظہ ہوں ۱۰/۹۰۔

### (44)

*ژور= بېټ*زماده

تابہ مقدور ﴿ انظار كيا دل فرار كيا

یہ توہم کا کارخانہ ہے یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

صدرگ جال کو تاب دے باہم تیری زلفول کا ایک تار کیا

ہم فقیروں سے بے اوائی کیا آن بیٹے جو تم نے پیار کیا

سخت کافر تھا جن نے پہلے میر ندہب عثق اعتیار کیا

ا/٣٧ مطلع براے بیت رکھا گیا ہے۔ لیکن اس بیل بھی ایک گئتہ ہے۔ مقد ور بھر انظار کرنے کے بعد ابدول کی اس بقر اری کا بعد ابدول کی اس بقر اری کا بعد ابدول کی سے قراری کا بھوڑ کی اس بقر اری کا بھوڑ کر دیں گے بیت کیا نظام کا مشمر چھوڑ کر دیرانے کونکل جا کی گئی گے، اپنا سر پھوڑ کیس گے، یا عشق بی کور کر دیں گے (یعنی انظار کرنا چھوڑ دیں گے۔) مبر ، اور مبر کے جاتے رہنے کا مضمون میر نے دیوان اول بی کے اس شعر میں خوب با عرصا ہے۔

|++

# آئی گذری جو ترے ہجر میں سو اس کے سبب مبر مرحوم عجب موٹس تھائی تھا

بیشعر گوتم بدھ کے اس قول کی یا دولاتا ہے کہ جو پچھ ہم نے سوچا ہے، ہم وہی پچھ ہیں۔ All that we are is all that we have thought. كراس كى خوب تشريح كى ہے۔ عسكرى كہتے ہيں: "اس شعر كا مطلب بينہيں ليما جا ہے كه ہر خيال ب بنیاد ہے،اس لئے انسان یا کا تنات کی ہستی بے حقیقت ہے اور ندید مطلب کہ ہر خیال درست ہے،اس لئے ہرآ دمی کے لئے حقیقت وہی ہے جواس کے خیال میں آئے میر تو وہم کے مثبت اور منفی دونوں پہلو بیان کررہے ہیں۔ دنیا تو ہم کا کار خانہ ضرورہے ، کیوں کہ وہم کے بغیراس کا ادراک ممکن ہی نہیں گر'' جو اعتبار کیا''لینی وہم نے محسوسات میں ہے جومعنی اخذ کئے اگر وہ محض ایجاد بندہ ہیں تو آ دمی کے لئے ہستی فریب بن جائے گی....لیکن اگر بیم عنی عقل سلیم اور وحی کے مطابق میں تو وہم کے ذریعہ آ دی کے لئے معرفت کا درواز و کھل جائے گا۔ آپ یوچیس سے کہ اگر شعر میں بیا ثباتی پہلوموجود ہے تو میرنے صاف کیوں نہیں کہا، اور پچھنیں تو اشارہ ہی کردیتے۔جواب میں عرض ہے کہ یہی اس شعر کی بلاغت ہے۔شعر میں جومطلب ینبان ہیں ان کے دو در جاتو بیان ہو <u>میکے تیسرے در ہے</u> میں'' اثبات پھرنقی بن جاتا ہے۔ گراس نفی کا تعلق عام آ دمیوں سے نہیں، بلکہ عارفین سے ہے، کیوں کہ شعر میں اس حدیث کی تر جمانی ہور ہی ہے: ماعرفتاک حق معرفتک کے نہذات کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوسکتی ہواس ظاہری و بالمنى كوتو چھوڑئے لطا كف ستہ كے ذريعے بھى نہيں۔ چناں جداس شعر ميں ' وہم' كالفظ لطا كف ستہ يرجمي دلالت كرتا ب،اور يورى جامعيت كساتحد استعال مواب يون كمعرفت كابددرجه حاصل مونامكن بی نہیں ،اس لیے عارف پرایک تنم کی پاس اور قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہی حال اس شعر میں ظاہر ہوا ہے۔لیکن اس نغی میں پھرا ثبات ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہی قبض اصل میں بسط ہے۔حضرت ابو بکر رضی الله عند نے معرونت کی کیفیت کچھان الفاظ میں بیان کی ہے کداوراک کا بیر بات جان لینا کہ اوراک معرفت سے عاجز ہے۔ میر کے شعریش قبض اور جیرت محمودہ کی کیفیت زیادہ جھلکتی ہے۔'' عسكرى صاحب كى باريك بني مي كلامتهيں ،كيكن ميراخيال ہے ان كى شرح شعر كے دونوں

بنیادی الفاظ" تو ہم" اور" اعتبار" کے ساتھ الفساف نہیں کرتی ۔" تو ہم" ان چیز وں کوموجود فرض کرنے (لیتی اور من الفاظ" تو ہم" ای وقتی ہیں بیٹر طانہیں کہ جس بات یا جس چیز براعتبار کیا جائے وہ واقعی ہو، یا و لیے ہی ہو، جیسا اس کو اعتبار کیا جارہا ہے۔ ابشعر کی بعض اور معنو چنوں پر خورخود کیجئے: " نی سے مراد" و نیا" بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا عالم اور کیفیت بھی جس میں شاعر خود کو پاتا ہے۔ لیعنی شعرائے دو حانی یا وہنی سفر میں کی کیفیت سے دو چارہے، جس کے بارے میں اس کو گمان کذرتا ہے۔ لیعنی شعرائے نووہ و کھور ہا ہے، جس کی کیفیت سے دو چارہے۔ بھی اس کو گمان کذرتا ہے کہ شاید ہیں، جو وہ و کھور ہا ہے، جس اس وہم کی پیداوار ہے۔ لفظ ان کارخانہ" برخور کیجئے: لفظ عام طور پر جیرت یا تحقیر کا اظہار کرنے کے لئے بولا جاتا ہے، ایس چیز کو، جس کے صائب ہونے کے بارے میں شب جورت یا تحقیر کا اظہار کرنے کے لئے بولا جاتا ہے، ایس چیز کو، جس کے صائب ہونے کے بارے میں شب ہو، "کارخانہ" کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی دوسری معنویت ہے" "کام کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں چیز سی بنتی ہوں۔ "لہٰذا و نیا ایک کارخانہ ہے۔ اس لفظ کی دوسری معنویت ہے" "کام کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں چیز سی بنتی دروان" وہم" ہے۔" ایس وہی ہے جواعتبار کیا" سے معنی ہے بھی نظتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کے وجودے انکار وروان" وہم" ہے۔" یاں وہ سی ہے جواعتبار کیا" سے معنی ہے بھی نظتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کے وجودے انکار کر ہی تو وہ معدوم تھم ہی تھی۔ (اگر ہم اعتبار کیا " سے معنی ہے بی کہ اگر ہم کسی چیز کے وجودے انکار کر ہی تو وہ معدوم تھم ہی تھی ہے۔ (اگر ہم اعتبار کیا " سے می نود نیا واقعی نہیں ہے۔ "یاں وہ سی ہے۔ (اگر ہم اعتبار کیا " سے می نود نیا واقعی نہیں ہے۔ "

غیرمعمولی شعرکہاہے، شعرکیاہے، مجرزہ ہے۔ نبجہ بھی کس قدر باوقارلیکن بے رنگ ہے، ندر نج ہے ندمسرت، ندوہ جوش وابنساط جو کسی چیز کو بچھ لینے سے حاصل ہوتا ہے۔معلوم ہوتا ہے ایک شخص مراقبے سے برآ مدہ وکرا پنے مکاشفے کوروز مرہ کی زبان میں بیان کررہاہے۔

میرنے اس مضمون کوفاری میں بھی کہا ہے ۔

بستہ وہم است نقش زندگی
ورنہ ہستی اعتبارے بیش نیست
(زندگی کافتش وہم کا بنایا ہوا ہے۔ورنہ ستی
کی حقیقت اعتبارے زیادہ نیس۔)

ال شعر کے ذریعہ اردوشعر کامنہوم سیجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ خود بیشعر چنداں قابل

و کرمبیں **۔** 

اس کولطیف بھی فرض کرتے ہیں۔ معثوق کی زلف لطیف تر ہے اوراس میں چک بھی ہے۔ لفظ "تاب "وو
معنی رکھتا ہے، "چک "اور" آپس میں گفتا ہوا۔ "وونوں معنی یہاں مناسب ہیں۔ "تاب داون" فاری کا
ایک محاورہ بھی ہے۔ اس کے معنی ہیں "بجڑکانا"، "چکانا"، "تیز کرنا"، "ری یا دھاگے کو بھا دینا۔" ایک
بات یہ بھی ہے کہ رگ جان محرحیات ہوتی ہے، لہذا سب کوعزیز بھی ہے۔ یہاں معثوق کی زلف کا ایک
تارسورگ جال کے برابر ہے، یعنی سورگ جال کی طرح حیات بخش اور عزیز ہے۔ "تاب" بمعنی "چک"
اور" تار" بمعنی" تاریک میں بھی ایک مناسبت ہے، کو یا زلف کے ایک تاری سیابی سورگ جال کی چک

۳۲/۲ اس اوراس طرح کے دوسرے اشعار پر محرص عسری کا اظہار خیال الأق توجہ ہے۔ عسری صاحب کہتے ہیں: دیمرء عاشق سے زیادہ انسان ہے۔ کم سے کم عاشق ہونے کے بعد وہ اپنی انسانیت کو منیں بھولا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی مخصوص رعایت نہیں چاہتا جو دوسر سے انسانوں سے نہ کی جاستی ہو۔... محبوب سے شکایت کرتا ہے نہ شعر محبوب سے شکایت کرتا ہے۔ 'شعر خریب سے شکایت کرتا ہے۔ 'شعر زیر بحث میں ایک بات اور بھی ہے۔ اردوشاعری کے عام عاشق (اور خود اپنی شاعری میں جس طرح کا عاشق میر نے عام طور پر چیش کیا ہے ) اس کے برخلاف، اس شعر میں میر نے معشوق کے پاس آ بیٹھنے کی عاشق میر نے عام طور پر چیش کیا ہے ) اس کے برخلاف، اس شعر میں میر نے معشوق کے پاس آ بیٹھنے کی شرط بدر کی ہے کہ معشوق بیار اور مہریائی سے چیش آ نے۔ ایسانیس کے معشوق و معتکارتا رہے اور ہم پھر بھی اس کے دامن سے اپنے کو باعد ہو رکھیں۔ خود کو فقیر کہ کر اپنا استغنا کس خوبی سے ظاہر کیا ہے۔ عاشق کی خود دار کی کے مقابلے میں خود دار کی کے مقابلے میں نیادہ ہیں ۔ دیوان دوم کے بیدوشعر ملاحظہ موں۔

شیوہ اپنا بے پروائی نومیدی سے تغیرا ہے

کی بھی دہ مغرور دب تو منت ہم سو بار کریں

ہن تو فقیر میں خاک برابر آبیٹے تو لطف کیا

نگ جہال لگنا ہوان کو وال دے ولی عار کریں

ای شعر کے بارے ش محرصن عسر کی کی اس

کش کش کا ظہار کرتا ہے، جس میں انسانی رشتوں کے نقاضے کا خیال بھی ہواور انسانوں کے درمیان جو نا قابل عبور خلیج ہوتی ہے،اس کا احساس بھی۔''

۳۲/۵ " کافر''اور'' فرب 'کا تفنادخوب رکھا ہے۔ آرز ولکھنوی نے غالباً ای سے استفادہ کرکے اپنامقطع کہا ہوگا۔

آرزو عشق میں ہے پیر طریق سے چلن اس جوان سے لکلا

میرے یہال نکتہ یہ بھی ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے غد بہ عشق اختیار کیا ہوگا، وہ گویا اس فد جب کا پیٹیبر ہوا۔ جس فد جب کا پیٹیبر ہی سخت کا فر ہو، اس کے دوسر سے ماننے والے بھلا کس طرح کے بول گے! محمد حسن عسکری نے اس شعر کو بھی میر کے'' انسان پن'' کا نمونہ کہا ہے۔

## (mm)

پھوٹا کئے پیالے انڈھتا پھرا قرابہ قراب بن پول، مستی سے میری تھا بال اک شور اور شرابا منکا

ا پاہم ہوا کریں ہیں دن رات یٹیج اوپر بید نرم شانے لوغرے ہیں گفل دو خوابہ مخل دوخواہد و مخل جس کے دونوں طرف روئیں

ان صحبتوں میں آخر جائیں ہی جاتیاں ہیں ہوں نے عشق کو ہے صرفہ نے حسن کو محابا صرفہ خرج ہوجانا، فائدہ، نجوی، لحاظ

وے ون گئے کہ آئکھیں دریا سی بہتیاں تھیں اور کھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دوآبہ

اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے کھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو یاں خرابہ

ا/۱۳۳ پہلے مصرعے میں کس قدرعدہ صوتی پیکرر کھے ہیں اور آ وازوں کا نکراؤ کس قدرخوب ہے۔ 'شور اور شرابا'' کی پوری کیفیت سامنے آگئی ہے۔ ''مستی'' کے ساتھ' 'شرابا'' بھی بہت خوب ہے۔ بیجراًت بھی قامل واد ہے کہ اگر چہ ''شرابا'' عام طور پر تابع مہمل کے طور پر ''شور'' کے ساتھ استعمال ہوتا ہے (شورشرابا)

لیکن میر نے اسے ایک مستقل اسم کے طور پر استعال کیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بیالہ پھوٹے کی مناسبت ہے ''شور'' ہے اور قراب لنڈھنے کی مناسبت ہے ''شرابا'' ہے۔ تمام کنوں شراس خول کے تیں ، اور شاید میر نے اس کلصے گئے ہیں ، لیخی ''قرابا'' وغیرہ کیاں میر سے خیال میں اس کی ضرور سے نہیں ، اور شاید میر نے اس طرح کھا بھی نہ ہو کوئی ضروری نہیں کہ اگر قافیے ہے الف کی آواز پیدا ہوتو اس کی چھوٹی ہ کوالف سے بدل دیا جائے ۔ مطلع میں چول کہ دوسرے مصرے کا قافیہ ہیر حال الف سے کھا جائے گا۔ اس لئے اس غول کورد نف الف میں رکھنے میں کوئی ہر جن نہیں ۔ لیکن بہتر ہوتا اگر اسے رو نیف ہا ہے ہوز میں رکھا جاتا کیوں کہ مصرع اولی کا قافیہ (قراب) ہا ہے ہوز ہی درست ہے۔ اگر ہا ہے ہوز والے لفظ کو الف سے قافیہ کرنے کی صورت میں ہا ہے ہوز کو الف سے قافیہ کرنے پر اصرار کیا جائے تو ''مباحث'' کو' مہاحث'' '' آئندہ'' کو' آئندہ'' کو ' قلمتا'' کا میں کے گا جائے گا گا ہر ہے کہیں ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ اور کھر نا موں کی قافیہ کی کیا ہے گا جائے ' اور ' جیل'' کا قافیہ کی اور میں کو نے کا کیا ہے گا جائے گا گا ہے کا کیا ہے گا جائے گا گا گر نے کی کیا ہوتو کیا '' و مقیل '' اور ' عوز برن ا ' تکھیں گے ؟ ظاہر ہے کہیں ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ ان کھیں گے کو خوا میں کو کو کی کیا ہوتا گا کہ کا کھی کے گا ہیں ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ ان کھیں گے کی طاب ہے کہیں ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ ان کھیں گھوٹی کی کیا ہوئی کی کھوٹی کا کھوٹی کو کھیں کے کھیں ۔ ملاحظہ ہوءا / ۲۵ ۔ کی کھوٹی کو کھوٹی کے کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کا کھوٹی کے کا کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹ

۳۳/۲ بیشتر میر کے کمال شاعری کانمونہ ہے۔ کیول کہ موضوع اور انداز بیان کی عربی نی کے باوجود شعر میں اس شم کی رکا کت نہیں آئی جس کے نمو نے جرائت اور انشا کے بہال نظر آجاتے ہیں۔ زم شانہ لاکول کی ہم جنسی اور ہم صحبتی کے خیال سے شاعر لطف اندوز تو ہور ہا ہے، کیلن شعر میں ہونٹ چاشے یا خود لذتی کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک خفیف ساطنز ہے۔ ''نرم شانہ' کے معنی ہیں '' کمزور، وہ جوزیاوہ ہو جونہ افضا سکے۔'' آسی نے اس سے'' آسائی سے کہنا مان لینے والا' کے معنی برآ مدکے ہیں۔ یامکن ہے آسی نے افضا سکے۔'' آسی نے اس سے'' آسائی سے کہنا مان لینے والا' کے معنی برآ مدکے ہیں۔ یامکن ہے آسی نے اشیا سے اور شانہ' اور ''نرم شانہ' کو متر اوف سمجھا ہو، کیول کہ''نرم گردن' کے معنی ''مرم شانہ' بمعنی '' کرور' اور '' در '' مصطلحات شعرا' میں طالب آملی کا ایک شعر نقل کیا ہے جس سے ''نرم شانہ' بمعنی '' کرور' اور '' کند ھے جھکا کے ہو گے'' کو تقویت ملتی ہے۔ چوں کہ کم من لڑکوں کے بھی کند ھے بالکل سید ھے نہیں ہوتے۔ اس لیے میر کا صرف بہت خوب معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میر نے اس لفظ کو یہاں نہ موتے۔ اس لیے میر کا صرف بہت خوب معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میر نے اس لفظ کو یہاں نہ موتے۔ اس لیے میر کا صرف بہت خوب معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میر نے اس لفظ کو یہاں نہ مواد لئے ہیں۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت گی تی ہے کہ اس معنی میر ''نرم شانہ' میر نے و بوان عواد کے ہیں۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت گی تی ہے کہ اس معنی میر ''نرم شانہ' میر نے و بوان چہارم میں بھی بائد صاب ۔

# چھو کتے بھی نہیں ہی ہم لیٹے بال اس کے اس کے اس کے اس کے اس شانہ کیر سے جو یہ لڑکے زم شانہ

۳۳/۳ "مرف" کوئی معنی بیل کیا خوب استعمال کیا ہے۔ بیا کید شعر پورے پورے دیوانوں پر بھاری قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پہلے مصر سے بیس شنڈی سائس بھرنے کی کیفیت ہے، لیکن دوسرے بیل مجیب وغریب غرور اور طفلنہ ہے۔ عشق ختم ہی ہونے بیس نہیں آتا، اور حسن کوخوں ریزی بیس کوئی تکلف نہیں۔ عشق اگر کنجوس نہیں تو حسن بھی بے نہایت ہے۔ ایک مسلسل منظر ہے جو محض ان دو الفاظ "مورف" اور "محابا" کے ذریعے تھم ہوگیا ہے۔ "وضح بتوں" کا لفظ بھی معنی خیز ہے، کیوں کہ اس بیس ساتھ اٹھے بیشنے، باہم معاملہ کرنے کا پہلو پنہاں ہے۔ عشق اور حسن بیس ایک دائی آویزش ہے، لیکن دونوں کا چولی وامن کا ساتھ بھی ہے۔ اس لئے اس پورے ڈراھے پرکوئی استجاب، کوئی شکایت، کوئی صدمہ نہیں۔ چولی وامن کا ساتھ بھی ہے۔ اس لئے اس پورے ڈراھے پرکوئی استجاب، کوئی شکایت، کوئی صدمہ نہیں۔ مضمون تاسف کا ہو، لیکن لیج بیس در ما تدگی کی جگہ دقار، تمکنت اور تیج ہکاروں کا سادائش مندانہ انداز ہو، میطر زمیر سے بہترکی کوئی آیا۔

۳۳//۳ مشہور ہے کہ دوآ ہے کا مضمون میر نے بقاء اللہ بقا اکبرآبادی کے یہاں سے اٹھایا تھا۔ بقا کے دوشعر محمد حسین آزاد نے ''آب حیات' میں نقل کے ہیں ہے

ان آگھوں کا نت گربیہ دستور ہے دوآبہ جہاں میں بیہ مشہور ہے بیالب سے آگھوں کے رہے جیں خرابے میں کورے دل کے استے ہیں دوآ ہے میں دوآ ہے میں

محد حسین آزاد کہتے ہیں:''میرصاحب نے خداجائے من کرکہایا تو اردہوا۔''بہرحال، بقائے ناراض ہوکرمیر کی بچویس قطعہ لکھا۔

> مير نے گر ترا معمون دوآب كا ليا اے بقا تو بھى دعا دے جو دعا ديئى ہو

یا خدا میرکی آنکھوں کو دوآ بہ کردے اور بنی کا یہ عالم ہو کہ تربنی ہو

لیکن حق بدہے کہ میرنے اس مضمون کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے۔ان کا شعرانتہا کی چے وارہے، اس کے برخلاف بقاکے دونوں شعر جومحد حسین آزاد نے نظم کئے ہیں، پالکل مطمی ہیں،اور دوسرا شعرتو بے حد تصنع برجنی ہے۔ بلکہ بقا کے جو یہ قطعے کا دوسرا شعرواتعی لا جواب ہے۔ بہرحال میر کے شعریس یہ بات نہیں تھلتی کہ آنسواس لئے خشک ہوئے ہیں کہاب رونے کا دل نہیں جابتا، یا اس لئے کہاس قدرروئے ہیں کہاب آنسو بالکل ختم ہو گئے۔غالب کے مندرجہ ذیل شعر میں بھی یہی بات ہے ۔ غالب زبس كەسوكە كئے چیثم میں سرشک

آنسو کی بوند کو ہر نایاب ہوگئی

کیکن غالب کا پہلامصرع فضول ہے۔اس کے برخلاف میر کے دونوں مصریعے برابر کے کارآ مد ہیں۔ سلے مصرعے میں لفظ ' دریا'' کا آ ہنگ اس قدر کارگر ہے کہ موجوں کے اللہ نے کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔'' وے دن گئے'' کی جگہ کوئی تاسف آمیز کلمہ یا توشیح کلمہ ہوتا تو ابہام کی پیدا کردہ معنویت حاصل نہ ہوتی غم ہے جی اس قدرا کتا جائے کٹم ہی ترک ہوجائے ، ماغم دل کی گہرائیوں میں اس طرح پیوست ہو جائے کہاس کا ظہار آنسوؤں کی شکل میں نہ ہوسکے، یاس قدرردے ہوں کہابردنے کے لئے آنسوی نہ ہوں، بیسب انتہائے کم کی منزلیں ہیں۔انداز بیان کی بظاہر بے رجی نے معنی کے بیسب امکانات روش کر ویے۔اس کے برخلاف فانی نے ای مضمون کو اوا کرنے میں وضاحت سے کام لے کرشعر کو عدود کر دیا، حالانكُ ول كلهوكا كال ندتها" بهت موثر فقره ب، اورشعركويا مال مونے محفوظ ركھتا ہے \_

> قانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائے وہ آگھ اب یانی کی دو بوندوں کو ترتی ہے

> > ا د ایوان بقام جیرخوابداحمد فاردتی ش قطعه ایول درج ہے۔

میر نے تو ترا مضمون دو آیے کا لیا یر بھا تو یہ دعا کر جو دعا رہی ہو یا خدا میر کے دیدوں کو دوآیا کروے اور بنی یہ بھا اس کی کہ تر بنی ہو

طاہ ہے کہ چھے میں آزاد کا متن بہتر ہے ممکن ہے بعد کے لوگوں نے اصل براصلاح کردی ہو۔

میر نے اس شعر میں بھی بے چارگی کے مضمون کو اپنے مخصوص وقار کے ساتھ اوا کیا ہے۔ آگھوں کے دریا ہونے اور پھرسو کھ جانے کا مضمون میر نے ادر جگہ بھی بائد ھا ہے، لیکن ہر جگہ وہ بات نہیں آ سکی جوشعر زیر بحث میں ہے اس میں '' دوآ بہ'' کے پیکر کا پچھ نہ پچھ دخل ضرور ہے، اور اس حد تک میر کو بقا اکبرآبادی کا مرجون منت کہنا ہی پڑے گا

آگے دریا ہے دیدہ تر میر اب جی دونوں اب جو دیکھو سراب جی دونوں (دیوان اول)

دریای آنکھیں بہتی ہی رہتی تھیں سوکہاں ہوتی ہے کوئی کوئی پلک اب تو تر کھو

(ديوانسوم)

آتکھوں کے ختک ہوجانے کا مضمون میر نے دیوان ششم میں ایک جگرخوب با عدھا ہے۔

سوکھی پڑی جیں آتکھیں مری دیر سے جواب

سیلاب ان ہی رخنوں سے مدت رواں رہا

فرقی انجدائی نے بھی آ نسوختک ہونے کا مضمون خوب کھا ہے۔

دیدہ ام راکہ غنی بود بہ صد شخ سمبر

ایں زمال کار بہ افٹردن مڑھی افاد

(میری آتکھیں جو بھی صدیح سمبری حبری دولت رکھتی تھیں،ابان

کا کام مڑھاں کو نچو ٹرنارہ مجیا ہے۔)

شعرخوب ہے لیکن میر کے یہال وسعت زیادہ ہے۔

۳۳/۵ یشعرغالب کے اس خطی یا دولاتا ہے جس میں انھوں نے ولی کی بتابی کابیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ لال قلعہ سے جامع مجد تک سب شہر میدان ہو گیا ہے۔ میر کے یہاں ''خرابہ'' (بمعنی'' ویرانہ'') کالفظاتو معنی خیز ہے بی ، دوسرے مصرعے میں'' کا ہے کو'' بھی دومعنی رکھتا ہے۔ ایک تو

یدکہ ایسا خرابہ یہاں پہلے کب پھیلا تھا، اور دوسرے یہ کہ آخراس شہرنے کیا جرم کیا تھا کہ اسے الی جابی افعار نصیب ہوئی۔ دونوں صورتوں میں''شہر' صرف دلی شہریا کوئی شہر نہیں، بلکہ پوری دنیا کا تھم رکھتا ہے۔ ساری دنیا خرابہ نظر آتی ہے۔''میدان ہوگیا ہے'' کے بجائے میدان کی طرح ہوگیا ہے، یا اجا ڈ ہوگیا ہے مفیرہ انتمار کا خرور بہت کم ہوجا تا۔ اس مضمون کو بہت پست انداز میں میر نے دیوان اول ہی میں یوں با عمارے ۔

ہے یار شہر دل کا وہران ہو رہا ہے دکھلائی دے جہال کک میدان ہو رہا ہے

''شہر'' کے ساتھ'' دل'' کی شخصیص کر کے عمومیت، بلکہ آفاقیت سے ہاتھ دھولیا۔ دوسرے مصرے میں'' میدان' کے پیکر نے دل کو دشت یا صحرا کا درجہ تو بخش دیا، لیکن'' دکھلائی دے جہاں تک' کے غیر ضروری نقرے کے باعث مصرع کا زور بہت کم ہوگیا۔'' خراب'' کا لفظ اس سیات دسبات میں دیوان اول ہی بیت سرسری طور برتا ہے۔

اب خرابہ ہوا جہال آباد درنہ ہر اک قدم یہ یال گر تھا

'' پھیلا'' کالفظ ذیر بحث میں'' خرابہ' کے ساتھ ال کر بہت معنی خیز ہوگیا ہے۔ شہر جب بوھتا ہے تو اسے اس کا پھیلنا کہتے ہیں۔ یہاں خرابہ پھیل رہا ہے۔ یعنی شہر کا خرابہ بن بڑھ رہا ہے اور شہر سکڑتا جا رہا ہے۔ پیکر کچھ یوں بنمآ ہے کہ چاروں طرف دور دور تک غیر آبا دمیدان یا جھاڑیاں اور کھنڈر ہیں اور نیج میں ایک چھوٹا سا شہر علاقہ ہے ، اور وہ روز تھوڑا بہت اور سکڑ جاتا ہے اور میدان اور کھنڈر آگے بڑھآتے ہیں۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔

# (mm)

موا میں سجدے میں پر نقش میرا بار رہا اس آستال پہ مری خاک سے غبار رہا

بتاں کے عشق نے بے اختیار کر ڈالا وہ دل کہ جس کا خدائی میں اختیار رہا

11+

وہ دل کہ شام و سحر جیسے پکا پھوڑا تھا دہ دل کہ جس سے ہمیشہ جگر فگار رہا

بہا تو خون ہو آنکھوں کی راہ بہ لکلا رہا جو سینۂ سوزاں میں داغ دار رہا

سو اس کو ہم سے فراموش کاریوں لے گئے فراموش کار= بھلانے والا کہ اس سے قطرۂ خوں بھی نہ یادگار رہا

> گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا

### ا/۳۳ مطلع براے بیت ہے۔

> وہ نالہ دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے جس نالے سے شکاف یزے آ فاب میں

حق بہے کہ غالب کے شعر کی تج دھی ہے مقابے بیس میر کا شعر پھیکا ہے۔ حالا تکہ '' بتال''
اور '' خدائی'' کا تضاد میر کے رنگ کا ہے، اور '' ہے اختیار'' کے بھی دومعنی ہیں: ایک تو '' ہے قابو' اور
دوسر ہے، '' اختیار ندر کھنے والا۔'' پھر بد بات بھی ہے کہ یہاں افسانہ ہے، اور قطعے کا پہلا شعر افسانہ
خوانی کا آغاز ہے، صرف اس شعر کی بنا پر قطعے کی خو بی خرابی کا فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ دوسر ہے شعر میں دل کی
ہا اختیاری کا منظر ہے۔ '' پکا پھوڑ ا'' کا پیکر، اور دل کے مقابلے میں (لیعنی دل کی وجہ ہے ) جگر کو دیگار
د کینا مضمون آفرینی کا اچھا نمونہ ہے۔ اس پیکر کو دیوان اول ہی میں میر نے ایک بار اور استعمال کیا
ہے، لیکن دل اور جگہ کے بک جاذ کر اور شام وسحر کی تخصیص نے شعر زیر بحث کو بلند تر کر دیا ہے۔ ( کہا
جاتا ہے کہ پھوڑ اسی اور رات میں ذیا دہ تکلیف دیتا ہے۔ ) بہر حال '' پکا پھوڑ ا'' کے پیکر پر بینی دوسر اشعر
جاتا ہے کہ پھوڑ اسی اور رات میں ذیا دہ تکلیف دیتا ہے۔ ) بہر حال '' پکا پھوڑ ا'' کے پیکر پر بینی دوسر اشعر

تن دل جو پکا پھوڑا بسیاری الم سے

دکھتا گیا دو چنداں جوں جول دوا لگائی
میرنے دیوان سوم بیل بھی اس پیکر کو برتا ہے۔ اس شعر کے لئے ملاحظہ ہوا / 119 م

دل نے کیا کیا نہ درد رات دیے
جیسے پکتا رہے کوئی پھوڑا
تیسرے شعر بیل دل کے پھوٹ بہنے اور پھوڑے کا داغ باتی رہنے کا ذکر ہے۔ یہ کویا

افسانے کا تیسرامنظرہے۔ "بہا" اور" رہا" کی ترصع یہاں بہت خوب ہے۔ بہنے کے لئے آتھوں کی راہ اور رہنے کے لئے سینے کی تخصیص بھی بہت ہر جستہ ہے۔ چوشے شعر میں افسانہ تمام ہوتا ہے، لینی وہ مظر بیان ہوتا ہے جس کے لئے افسانہ کہا گیا،اور پچھلے تین شعر جس کی تیاری میں تھے لیکن افسانے کا انجام کی حیثیتوں سے غیرمتوقع ہے ۔لطف یہ ہے کہ انجام پر ہمیں تخیرتونہیں ہوتا الیکن پیضر ورمحسوں ہوتا ہے کہاس آخری مظریس جو باتنی ہیں وہ معمولہ تم کی نہیں ہیں اور غیر متوقع ہوتے ہوئے بھی ناگزیر ی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دل کوا تھا لے جانے والے'' فراموش کار'' کون ہیں؟ اگر بیمعثو ت ہے تو اس کوفراموش کار کیوں کہا؟ شایداس وجہ ہے کہاب تک وہ دل کو بھولا ہوا تھا،لیکن جب اس کی حالت خراب ہوگئی تو آ کراہے اٹھائے گیا۔ ماشایدوہ پڑوی فراموش کار ہیں جودل کواٹھا تو لے گئے ،کیکن پھر اے بالکل بھلا دیا۔ یا شاید''ہم سے فراموش کار'' سے مراد''ہم جیسے فراموش کار'' ہیں لینی خود مشکلم اینے دل کی خبر گیری نہ کرتا تھا اور اب اسے حافظے سے محوکر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دل کو کہاں لے محئے اور کیوں لے گئے؟ کیاا ہے لے جا کر کہیں پھینک دیا، یا دفن کر دیا، یا قید کر دیا؟ اگرمعشوق لے گیا ہوتو ممکن ہے کہ دفن کرنے لے گیا ہو۔اگر بروی لے گئے ہیں تو ممکن ہے علاج کے بہانے لے گئے ہوں اور پھراہے بھلا دیا ہو۔اگر شکلم لے گیا ہوتو شایداس کے روز روز کے در دوالم سے تک آگراہے مس زندال یا صحرابی مجینک آیا ہے، یعنی ایک طرح کی روحانی خود کشی کرلی ہے۔ ہرصورت میں امرار، المناک بے جارگی، محنت کشی اور المیدانجام tragic end کی کیفیت برقر اررہتی ہے۔ اور سب سے بڑاالمید میہ ہے کہ لوگوں نے ول کوفراموش کر دیا ، اس طرح کہ ایک قطرہ خون بھی اس کی یاد گار کے طور پر باتی ندر ہا۔ اٹھی لینے بالے جانے کے مضمون کوظفر ا قبال نے بھی ایک عجیب اسرار کے ساتھ بائدھاہے۔

افعا کے لے بی گئے دن کی روثنی میں اے بھے یہ وہم جو بھے پوچھے تو رات سے تعا

میرکاید پورا قطعه پیچیده سادگی کا ایجهانمونه ہے۔ (المحوظ رہے کہ آبٹری شعر میں'' مجئے''بروزن ''فع'' ہے۔ ) دکھتے ہوئے پیوڑے کا پیکر میرکی دیکھا دیکھی بعد کے شعرانے بھی برتا ہے، کیکن'' شام و سحر پکا پیوڑا'' کی شدت شاید کسی کونہ حاصل ہوئی۔ بہر حال ، جزأت کا بیشعر خاصا ہے۔ عشق کے صدے اب تو بی رکا جاتا ہے آہ

ایک پھوڑا ہے کیجے پر کہ بڑھتا جائے ہے

نوجوان عالب کو بھی بیشعر پھا گیا تھا، انھوں نے اس کواپنے طرزے برتا ہے۔

نذر مڑہ کر ول جگر کو

چیرے تی ہے جائیں گے یہ پھوڑے

پکتے ہوئے پھوڑے کے لئے ابن انشا کا شعر 1/1 پر ملاحظہ ہو۔

کولرج نے شیکسپئر کی ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ حقائق حیات کوانسانی سطح پر لاکر بیان کرتا ہے۔ بعنی وہ باتیں جو عام طور پر فلسفیانہ، تجریدی بیان کے ذریعہ ظاہر کی جاتی ہیں، شیکسپئر ان کو گوشت ہوست کے انسانوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ میر کے بارے میں یہی بات عشقیہ شاعری کے سیاق وسباق میں کہی جاسکتی ہے۔ان کے یہاں وہ روایتی عاشق بھی ہے جوا پناسینہ جاک کرتا ہے اور جس کی آ تکھوں سے دریا ہے خوں رواں رہتا ہے۔ لیکن اس کے پہلو بہ پہلووہ عاشق بھی ہے جو عام انسانوں کے سے تجربات سے دو جار ہوتا ہے۔ میرنے ایسے عاشق کوایک ڈرامائی شدت بھی بخش دی ہے،اس کی وجہ ہے اس کے عام تجر بات بھی ایک فوری تاثر پیدا کرتے ہیں۔جیسا کہ ہم شعر زیر بحث میں دیکھتے ہیں، ڈرامائیت نے وقوعے کو ایک پر اسرار کیفیت بخش دی ہے۔ بار بار یکارنے پر بھی میر کانہ بولنا کئی امکا نات پیدا کرتا ہے۔(۱) گلی میں لوگوں کی اتنی کثرت ہے کہ میراس ہنگاہے میں کہیں کھو گیا، یا یکارنے والے کی آواز اس تک نہ پنچی۔ (۲) میروماں جاتے ہی مارا گیا۔ (٣) ہوش وحواس کھو بیٹھا۔ (٣) و نیا اور اہل و نیا ہے علاقہ ترک کر دیا ، لوگ یکارتے رہے لیکن اس نے جواب دینے کی زحمت نہ گوارا کی۔ (۵) اس نے خود ہی اپنی جان دے دی ، یا (۲) خود کشی کرلی۔ (۷) اس براس قدر وحشت طاری ہوئی کہ وہ معثوق کی بھی گلی چھوڑ کر کہیں نکل گیا۔ (۸) معثوق کی گلی ایک تاریک، براسرارمقام ہے، ہر مخص وہاں تک نہیں جاسکتا، لبذایکارنے والاگلی میں داخل نہیں ہوا، بلكه بابري بابرے يكارتار با\_ كر "مياسوكيا" لى معنويت بھى قابل داد ہے . ("سوكيا" يعنى اس كو نیندآ گئی)" میر" کی تکرار کی بنا پر لہجہ عام گفتگو کا بھی ہے اور ایکارنے کا بھی۔ بیانداز" میر" بمعنی

''مرون'' کاامر (لینی''مرجا'') کی طرف بھی ذہن کونتقل کرتا ہے۔ عاشق کی مکمل محویت اور اس کے فاقی العقق والمعقوق ہونے کے بارے بیں اردو بیں ہزاروں شعر کیے گئے ہیں، لیکن بیک وقت بالواسطہ اور ڈرامائی انداز بیان کی بنا پر بیشعرا پی مثال آپ ہے۔ اس انداز کو ذرا پست طور پر دیوان سوم بیں میرنے یول برتا ہے۔

مسکن جہاں تھا دل زدہ مسکیں کا ہم توداں
کل دہر میر بکارے نہیں ہے اب
لیکن اب اس شعر شریعی فرق کیارے نہیں ہے اب کی کثیر المفہو می قابل
داد ہے۔ زیر بحث شعر سے مشابہ ضمون ناصر کاظمی نے خوب بائدھا ہے ۔
وہ رات کا بے نوا مسافر وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر
تری گلی تک تو ہم نے و یکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیاوہ
نظیرا کبرآ بادی کا شعر ہے ۔

ہو گئے جو مقیم کوے بتاں پھر نہ آئے کبھی سیاحت میں

میر کے زیر بحث شعر ہے اس کا مواز نہ میرے مضمون ''نظیر اکبراً بادی کی کا تنات'' میں

ملاحظه بهوبه

### (ra)

۱۱۵ ول کے تین آتش ہجراں سے بچایا نہ گیا گر جلا سامنے پر ہم سے بجھایا نہ گیا

آتش جیز جدائی میں یکا یک اس بن دل دل جلا یہ گیا در گیا

ول میں رہ ول میں کہ معمار قضا سے اب تک ایسا مطبوع مکاں کوئی بنایا نہ گیا مطبوع=پندیدہ

یں تو تھا صیر زبوں صیر کہ عشق کے چھ آپ کو خاک میں بھی خوب ملایا نہ گیا ہے=خودکو

> شر دل آہ عب جائے تھی پر اس کے گئے ایبا اجڑا کہ کسی طرح بسایا نہ گیا

ا/۳۵ عالب کامشہور شعرہے، اور بے شک نہایت عمرہ شعرہے ہے ول میں ذوق وصل و یاد یار تک باتی نہیں آگ اِس محر میں کلی ایسی کہ جو تھا جل عمیا لیکن میرنے "سامنے" کالفظار کھ کر بے چار گی یا کمل پر آمادہ ندہونے کا ایک نیا پہلور کھ دیا ہے۔

"بجمایا نہ گیا" کے دومعن ہیں، ایک تو یہ کہ بجمائے نہ بنی، اور ایک بیر کہ ہم نے بجمانا چاہای نہیں مصرع اولی میں بھی کہ بچرا کی شرب کی "بچرا پیانہ گیا نہیں کہ تا تی شدید نہیں ۔" آتش ہجرال " میں نکتہ ہے کہ ہجرا کی طرح کی آگ ہے، اور یہ بھی کہ محض ہجر ہوتا تو شاید دل کی طرح نئی نکل ایکن ہجر جب آگ بن کر آیا تو اس سے مفرمکن نہ تھا۔ دل ہے جل کر فاک ہوجائے کے اعتبار ہے بھی "سامنے" بہت مناسب ہے، کیول کہ دل تو بدن کا حصہ ہوتا ہے، اس لئے جو پھول پر گذرتی ہے وہ ہمار ہے سامنے ہی گذرتی ہے۔ اس مضمون کو حافظ نظ کو ہی ہے، لیکن ان کے یہاں پہلام صرع بہت ست ہے اور دوسرے مصرے میں معنویت آئی نہیں جتنی میر اور غالب کے یہاں ہے پیکر تینوں میں بہر حال مشترک ہے ۔

دوسرے مصرے میں معنویت آئی نہیں جتنی میر اور غالب کے یہاں ہے پیکر تینوں میں بہر حال مشترک ہے ۔

آتشے بود دریں خانہ کہ کا شانہ بوخت

آتشے بود دریں خانہ کہ کا شانہ بوخت

میں ایک آگی جس نے مم محثوق میں میرا سید جل گیا اس گر

۳۵/۲ جی جلنے کا مضمون بھی غالب نے بہت خوب با ندھا ہے ۔

شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی
جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے

میر کا شعر اس پا سے کا نہیں ہے ، لیکن بیز کلتہ بہر حال بہت خوب ہے کہ اچا تک ہی دل میں
آگی اور آنا فانا سب پچھ فاک کر گئی ، اتنی مہلت بھی نہ کی کوجلا تے ، یعنی افسوس کرتے۔

۳۵/۳ اس مضمون کومیرنے بار بارکہا ہے بلین جو بات اس شعریس ہے وہ اوروں میں تبیس آسکی ۔ منظر میں بدن کے بھی بید اک طرف مکاں تھا افسوس کہ تک دل میں جارے نہ رہا تو

(د بوان اول)

# اس صحن پر بیہ وسعت اللہ رے تیری صنعت معمار نے قضا کے دل کیا مکال بنایا

(ويوان دوم)

#### شعرزر بحث من مندرجه ذيل نكات توجه طلب ين

- (۱) "دل مین" کی تکرار،جس ہے مصرع میں غیر معمولی زور پیدا ہو گیا ہے۔
- (۲) "دول میں رہ 'ے مرادیہ بو کتی ہے کہ معثوق کودل میں آ اپنے کی دعوت دے رہے ہیں۔
  - (m) دلِ ابھی اجر انہیں ہے معثوق کے رہنے کے لائق ہے۔
- (٣) "قضا" كوعام طور پرموت كے معنی میں لیتے ہیں، کین يہاں بيلفظ اپنے اصلی معنی میں ہے اسلی معنی میں ہے۔ "تمام كرنا" میں موت كا اشارہ بھی موجود ہے، یعنی ہر چیز مرنے والی ہے، دل جیسا پہند بیدہ مكان بھی ایك دن اجڑ جائے گا اور ختم ہوجائے گا، اس لئے اس كوا بھی آ باد كرلو۔

انجام کو کچھ سوچو کیا قصر بناتے ہو آباد کرو دل کوئٹمیر اے کہتے ہیں

جہاں تک مجھے معلوم ہے''مطبوع مکال'' کا فقرہ میر کے علاوہ صرف مومن نے استعمال کیا

ہے، کین مومن کامضمون بہت بست ہے ۔

دل سے مطوع مکاں میں ہر دم دل پھر اب مبر کا محبراتا ہے ۳۵/۳ کتربیہ ہے کہ لاغری اور بے حالی کی وجہ سے ٹھیک سے تڑپ پھڑ کے بھی نہ سکے، اور صیاد کی مار اس قدر زبر دست تھی کہ ہم نے وام میں آتے ہی جان دے دی۔ غالب نے ایک فارس شعر میں اس مضمون کا متضاور خ خوب نظم کیا ہے ۔

بے خود بہ وقت ذیکے تپیدن گناہ من وانستہ وشنہ تیز نہ کردن گناہ کیست (ذیکے ہوتے وقت بےخودی کے عالم میں ترینا میرا گناہ ہے، لیکن خبر کو جان یو جھ کر تیز نہ کرنا کس کا گناہ ہے؟)

۵/۵۳ ملاحظہ ۱۳۵/۷۔ شعر زیر بحث میں ' جائے''اور'' کئے'' کا ضلع خوب ہے اور'' آئ' کا لفظ تا سف اور تحسین دونوں معنی رکھتا ہے۔ '' اس کے گئے'' میں ایک لطیف ابہام ہے، کیوں کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ معثو تی اب اس د نیا میں نہیں ہے اور معثو تی کا دل میں نہ ہونا بھی دو وجہوں ہے ہو سکتا ہے۔ یا اس نے خود بی دل کو چھوڑ دیا، یا پھر یہ کہ دہ دل ہے گیا تو تھا تحض شخصر عرصے کے لئے سکتا ہے۔ یا اس نے خود بی دل کو چھوڑ دیا، یا پھر یہ کہ دہ دل سے گیا تو تھا تحض شخصر عرصے کے لئے رکھوں کہ دل ایک شہر ہے، اور شہروں میں آتا جانا لگا بی رہتا ہے ) لیکن وہ جہاں گیا وہیں کا ہوکر رہ گیا۔ دل کے اجڑ نے کا الزام معثو تی پر براہ راست نہیں ہے، اور اس کے بسانے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن دل اس معنی میں بھی ،' دبچب جائے'' ہے کہ ایک بار اجڑ جائے تو بستانہیں۔ ''کسی طرح میں کھتے ہے کہ دل کو بسانے کی کوششیں ہوئیں ، مثلاً کی اور حسین کو اس میں آباد کر تا چا ہا، لیکن شہردل نے گئتہ یہ ہے کہ دل کو بسانے کی کوششیں ہوئیں ۔ دیوان دوم کی ایک غزل میں میر نے اس سے ملتے جلتے آباد ہو کر نہ دیا۔ سب کوششیں ہوئیں۔ دیوان دوم کی ایک غزل میں میر نے اس سے ملتے جلتے مضمون یوں با ندھے ہیں ۔

دل نہ تھا ایسی جگہ جس کی نہ سدھ لیج کھو اجڑی اس بہتی کو پھر تونے بایا ہوتا دل سے خوش طبع مکاں پھر بھی کہیں بنتے ہیں اس عمارت کو تک اک دکھے کے ڈھایا ہوتا

اس سلسلے میں ۳۵/۳ بھی ملاحظہ ہو۔ ول کو'شہر' یا''مکان'' کہنا میر کامحبوب مضمون ہے۔

ایسے شعرآ کندہ بھی گذریں کے بیکن ان کی معراج غالبایہ شعر ہے ۔ دل وہ محر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچھٹاؤ کے سنو ہو یہ بہتی اجاڑ کر

(د يوان اول)

اس شعر پر بحث اپنے موقع پر ہوگی۔ شعر ذیر بحث میں ''شہردل' کے اعتبارے''عجب جائے تھا'' کامحل معلوم ہوتا ہے، جب کہ میر نے ''نظی'' لکھا ہے۔ دراصل''شہردل' کے بعد وقفہ فرض کرنا چاہئے۔ لیعنی مصر سے کی نثر یوں ہوگی:''شہردل آ ہ (وہ) عجب جائے تھی۔'' یاممکن ہے''جائے'' کے اعتبار سے''تھی'' لکھ دیا ہو۔ اس ذمانے میں بیغلط شقاطل حظہ ہوہ / ۹ بستی اجڑنے کا پیکر آتش نے بھی استعال کیا ہے۔ آتش کے یہاں تھوڑی سی مدرت ہے ، لیکن خیال میں کوئی لطف نہیں ۔

لاشوں کو عاشقوں کی نہ اٹھوا گلی سے یار

لاشوں کو عاشقوں کی نہ اٹھوا گلی سے یار

#### (ry)

۱۲۰ کیا تھا ریختہ پروہ سخن کا سو ٹھیرا ہے یہی اب فن ہمارا

ا/٣٦ ملاحظہ ہوہ/٣٠ لفظ ' ورو ' سے خيال ہوتا ہے کمکن ہے مير نے ذہن بيس مولا ناروم كاب مشہور شعرر ہا ہو \_

خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفته آید در حدیث دیگرال (بهتر یکی موتا ہے کے معثوقوں کے راز ک باتیں، اغیار کی باتوں کے ذریعے (لیمنی پردے پردے میں) بیان موں۔)

لیکن میر کے شعر میں کئی تکات ہیں۔(۱) شعر گوئی اس لئے اختیار کی کما پی اصل باتوں پر پردہ ڈالنا مقصود تھا۔ کین وہ اصل باتیں کیاتھیں،اوران کو پردے میں رکھنا، یا پردے پردے میں بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا، یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ لینی یہاں بھی وہی پردہ کھوظار کھا جس کی خاطر شعر گوئی اختیار کی تھی۔ جو چیز پردے یا بہانے کے طور پر اختیار کی تھی اسی کولوگوں نے ہمارافن قراردے ویا، یا ہم ہی نے اس کواپنافن بنا لیا، اس میں ایک طرح کا المیہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ بیہ ہے کہ اصل باتیں کھی کھل کر معرض اظہار میں نہات کو میں نہات کو جہانا ہمارافن تھراہے۔ یا بات کو جہانا ہمارافن تھراہے۔ یا بات کو جہانا ہمارافن تھراہے۔ کیوں کدوسرے مصرعے کی مرادیہ بھی ہوستی ہے کہ دراصل ریختہ ہمارافن نہیں ہے، یک کر ریختہ ہمارافن نہیں ہے، کیک کر از داری بھی اے میں گذر گئے۔ انسان کو جوان ناطق کہا جاتا ہے، اس کے لئے اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا

کراظہار کے بجائے اخفا ہے حال کی ترکیبیں اس کافن تغیریں۔ اخفائے حال کی ضرورت شاید" ناموا خامشیٰ" کوقائم رکھنے کے لئے ہو، جیسا کردیوان اول ہی کے اس شعر میں ہے ۔ عک سن کہ سو برس کی ناموس خامشی کھو دو چار دل کی ہاتیں اب منصر یہ آئیاں ہیں

''ریخت'' ''تخن'' (جمعن''شاعری') اور''فن' کی رعایت ظاہر ہے۔ بے مثال شعر کہا ہے۔
میر کے فرانسیں ہم عصر والٹیئر (Voltaire) کا قول تھا کہ انسان کونطق اس لئے عطا ہوا ہے
کہ وہ اپنے اصل خیالات کو پوشیدہ رکھ سکے۔اور والٹیئر کے تقریباً دوسو برس بعد آئی۔اے۔رچرڈس نے
اپنی کتاب'' معنی کامفہوم' "The Meaning of Meaning میں کھا ہے کہ دو ہی صور تیس ہیں۔ یا تو
ہم اپناما فی الفسمیر اوا کرنے سے قاصر رہتے ہیں ، یا پھر وہی کچھ کہ جاتے ہیں جو ہماری مراز نہیں ہوتی۔ان
خیالات کی روشنی میں میر کاشعراور بھی لذیذ ہوجا تا ہے۔

قائم نے مصرع ٹانی تقریباً پورے کا پورا میر کا لے لیا ہے۔لیکن اس پر پیش مصرع بالکل مختلف مضمون کا ،اور بڑے غضب کالگایا ہے۔

> ہوں سے ہم کیا تھا عشق ادل وہی آخر کو تھبرا فن ہارا

آخری بات بید کہ میر کے شعر میں'' ریخت''اور'' پردہ''میں ضلع کاربط ہے۔ کیونکہ''ریخت'' کے ایک معنی ہیں''گراہوا''اور پردے کے لئے''گرائے'' کالفظ مستعمل ہے۔

### (22)

گلیوں میں اب تلک تو مذکور ہے ہمارا افسانۂ محبت مشہور ہے ہمارا

مقصود کو تو دیکھیں کب تک ویجیجے ہیں ہم بالفعل اب ارادہ تا گور ہے ہمارا بالفعل=اس وقت

تیں آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی تیں=واسط

پکی پڑیں ہیں نردیں گھر دور ہے ہمارا چوپڑے پیری کی بہاؤ،

اس لئے پیری کا کھیل

ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں

مقدور ہے ہمارا

کارپڑنا،نرد= پھیری کی

ا/۳۷ پیشعربراے بیت ہے۔

۳2/۲ عام طور پرموت بی کو تقصود کہتے ہیں، کیکن یہاں موت کو صرف ایک غیر اہم می منزل تھہرایا ہے۔
انداز بیان کی بے پردائی قابل لحاظ ہے، گویا مرنا نہ ہواا کی معمولی ساسنر ہوا۔ ایک نکتہ بیتھی ہے کہ ہمار امقصود جو
میں ہے، دہ الیا ہے کہ ہم مرکز بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی مقصد تو صل ہوتا نہیں، اس
لیے شعر میں ایک طرح کا قول محال بھی ہے۔ '' گور'' اور'' نذکور'' وغیرہ کا قافیہ ناسخ کے ذمائے تک درست تھا۔
لیے شعر میں ایک طرح کا قول محال بھی ہے۔ '' گور'' اور'' نذکور'' وغیرہ کا قافیہ ناسخ کے ذمائے تک درست تھا۔

سا/س لفظ" تیں" کو پرانے شعرانے کی طرح استعال کیا ہے۔ اس شعری خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں پہلے ہے۔ کی برخا، نرد، گر) اور دعشق بازی "اور "چو پرخ" پہلے کی برخا، نرد، گر) اور دعشق بازی "اور "چو پرخ" میں ضلع کاربیا بھی ہے ("بازی" بمعن" کھیل") لیکن شعرکا تاثر نیہیں ہے کہ عشق کوئی کھیل ہے یا کوئی غیر بنجیدہ یا تفریحی چیز ہے۔ "گم" وہ خانہ ہوتا ہے جہاں ہے کھلاڑی کھیل شروع کرتا ہے یا جہال پہنچ کراس کی گوٹ کام

یاب ہوجاتی ہے اوراس کے بعد کوٹ کو کھر کھر (بینی خاندخانہ) پھر تانہیں پڑتا۔ کوٹوں کا غلط پڑتا یا واؤ کا خالی جانا ،

اور گھر کا دور ہونا ، بینی محفوظ مقام کا ، یا ایے مقام کا دور ہونا جہاں بیٹی کر پھر در بدر پھر نے کی ضرورت نہ ہوء شق کی بے چارگ کی اچھی تصویر ہے۔ '' چو پڑ عجب بچھائی'' کے دو مفہوم ہیں ، یا تو بساط کسی اور نے بچھائی ہے اور ہم محض کھلاڑی ہیں۔ یا بساط ہم ہی نے بچھائی ہے اور پھر ہم ہی فلست یاب ہورہ ہیں۔ '' گھر دور ہے ہمارا'' عاشق کے خانماں خراب ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے نوعمری کے ذمانے ہیں بھی غالب کو میر کے مضابیان پہند کے خانماں خراب ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے نوعمری کے ذمانے ہیں بھی غالب کو میر کے مضابیان پہند سے متاثر ہے ۔

اسد اندیشہ سششدر شدن ہے ۔

'' تیں'' بمعنی'' تو'' بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں ''عشق بازی'' کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہا ۔ عشق بازی، تو (نے) عجب چو پڑ بچھائی۔لیکن'' تیں'' بمعنی ضمیر واحد حاضر میں وہ پرجشگی اور ابہام نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اکسی نے اہم نے عشق بازی کے تیں (کے لئے) عجب چو پڑ بچھائی۔بہر حال، نثار فارو تی مرحوم کا یہی خیال تھا کہ یہاں'' تیں'' بمعنی'' تو'' ہے۔

۱۳۷۸ انسان کو بھی مشت فاک کہتے ہیں۔اس مفہوم بیں لیاجائے تو یہ شعرانسان کے مرتبے اور ہمت کی بلندی کا اعلان نامہ ہے۔ اور اگر مشت فاک کہہ کر خود اپنی ذاتی شخصیت مراد لی ہے تو یہ شعر سماج کے مقابلے بیں فرد کی عظمت، کم سے کم اس کے وجود کا اقر ارکر تا ہے۔ یا پھر یہ براہ راست تعلّی کا شعر ہے۔ تیخوں صور تو ل بیس شعر کا لہجہ شاہاندوقار کا حال ہے۔ تیجب ہے کہ بعض نقاد کہتے ہیں کہ میرکی شخصیت بیس مسکینی اور بے چارگ میں "نہو پھے ہیں کہ میرکی شخصیت بیس مسکینی اور بے چارگ میں "نہو پھے ہیں ہم بین "اور"مقد ور سے زیادہ "مقد ور سے زیادہ "مقد ور رکھنے سے مراد ہیہ ہے کہ مکن ہے ایک فردوا صدیا کوئی فردوا صدا ہے مقد ور سے زیادہ نہ کر سکے ایکن ہم ( لیمن میں ، یا پوری نوع انسان ) ان صدول سے مادرا کا تنات جو پھی ہے ہے ہیں ہم میر جو پھی ہیں ہم میر جو پھی ہیں ہم میر جو پھی ہیں ہم میر ہم ہیں "کی نٹر یوں بھی ہو گئی ہے ۔"جو پھی ہیں میر ہم ہیں "کی نٹر یوں بھی ہو گئی ہے ۔" جو پھی ہیں ہم میر ہیں ایک بظاہر بے معنی بات ہے کہ پہلے مصر سے ہیں ایک بظاہر بے معنی بات ہیں۔ گویا کوئی کے " الف برابر ہے الف کے ۔" کیکن دوسرے مصر سے ہیں اس کا شیوت ایک بالکال میٹورٹی سے دیا کہ " الف برابر ہے الف کے ۔" کیکن دوسرے مصر سے ہیں اس کا شیوت ایک بالکال میٹورٹی سے دیا کہ " الف برابر ہے الف کے ۔" کیکن دوسرے مصر سے ہیں اس کا شیوت ایک بالکال میٹورٹی سے دیا کہ " الف برابر ہے الف کے ۔" کیکن مقا۔

#### (MA)

سحر کہ عید ہیں دور سبو تھا پر اینے جام ہیں تجھ بن لہو تھا

110

آپ ہے=خود ہے

غلط تھا آپ سے عافل گذرنا نہ سمجے ہم کہ اس قالب بیں تو تھا

گل و آئینه کیا خورشید و مه کیا جدهر دیکھا تدهر تیرا بی رد تھا

جہاں پر ہے فسانے سے ہمارے دماغ عشق ہم کو بھی کھو تھا

نہ دیکھا میر آوارہ کو کیکن غبار اک ناتواں سا کو بہ کو تھا

ا/ ۳۸ کوئی ضروری نہیں کہ' دورسبو' سے یہی مراد لی جائے کہ عید کے دن شیخ صبح شراب بی جارہی مختی ۔ جس طرح دوسرے مصرعے میں معشوق کے بغیر شراب کے لئے خون کا استعارہ کیا ہے، اس طرح '' دورسبو'' سے مراد خوشی منانا، یا کوئی بھی فرحت انگیز چیز پینا ہوسکتا ہے۔ شعر میں عجب طرح کی کیفیت

ہے، کیول کردوسرے مصرعے میں ایک غم انگیز بات کو کم وہیش بے پردائی سے بیان کیا ہے۔ استعاراتی اندازیہاں پردافعاتی انداز کارنگ انتقیار کر گیا ہے۔

٣٨/٢ نظاہر ہے کہ پیشعر حفرت علی ہے منسوب مشہور مقولے ہے مستعادے کہ جس نے اپنی آپ اور پہچانا، اس نے غدا کو پہچانا ۔ (من عرف نفسه فقد عرف دبه ) لیکن ''قالب'' کالفظ بہت معنی خیز ہے۔ ''قالب'' بمعنی ''دُوھانچا'' ہے ( بیخی بمعنی ''جسم') اور بہ معنی ''سانچا'' اور ''نمونہ'' بھی ۔ بے جان جسم کو بھی ''قالب'' کہتے ہیں، اور ہراس چیز کو بھی ''قالب'' کہتے ہیں جس میں، یا جس کے ذریعہ کوئی اور چیز بنائی جائے۔ لہذا جسم انسانی وہ قالب ہے جس کے نمونے پر ہزاروں لا کھوں انسان بنتے ہیں، لیکن بیقالب بنائی جائے۔ لہذا جسم انسانی وہ قالب ہے جس کے نمونے پر ہزاروں لا کھوں انسان بنتے ہیں، لیکن بیقالب بے جان نہیں، بلکہ دراصل نمونہ ہے اس ذات کا جو وجود مطلق ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر اس جسم کو مظہر نات خدانہ بھی انو بیصرف ایک قالب، لیعنی بے جان جس کے دائری ہیں اس کو یوں کہا ہے ۔ فارتی ہیں اس کو یوں کہا ہے ۔ فارتی ہیں اس کو یوں کہا ہے ۔

غلط کردم که وا پوسیدم از خود نه دانیم از خود نه دانیم دری قالب خدا بود (میں نظمی کی کدایئ آپ سے محترز رہا۔ جھے معلوم ندتھا کہ اس قالب میں خدا ہے۔)

''وابوسیدن'' کامحاورہ ذرا تازہ ہے۔لیکن' غلط کردم'' ذرامحذوش بھی ہے،اور''تو'' کی جگہ ''خدا'' کہہ کر بات کھول دی ہے۔

۳۸/۳ شعر کے دومفہوم ہیں۔ایک تو یہ کہ گل ،آئینہ،خورشیداور مہ، یہ سب تیرے چہرے کے پر تو ہیں،ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ دراصل تو ہے جو کہ ان مظاہر ہیں جلوہ فرما ہے۔اس اعتبارے یہ شعر وصدت الشہو و کے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ لیکن دوسرامفہوم یہ ہے کہ گل وآئینہ وغیرہ کچھنیں ہیں،ان کا کوئی وجو دنہیں۔ یا اگران کا وجود ہے بھی تو میرے لئے بہر حال یہ موجو دنہیں ہیں، میں تو ہر طرف تھے اور صرف تھے در گھتا ہوں، یعنی تیرے سوا مجھے کھے دکھائی نہیں ویتا۔اس مفہوم میں یہ شعر درد کے اس شعرے لاگیا ہے اورایک حد تک وحدت الوجودی ہے۔

نظر میرے دل پر پڑی درد کس پر جدم دیکت ہوں ادھر تو بی تو ہے

لیکن سوال بیہ ہے کہ نمونے کے لیے صرف ان چار چیزوں کا انتخاب کیوں کیا؟ جب بیہ کہنا ہے کہ اشیاء کی کوئی اپنی حیثیت نہیں، یا بیہ کہنا ہے کہ اشیاء کا اپنا کوئی وجو دفیس، تو ان بی چار وں کو نمونے کے لئے کیوں استعمال کیا جب ان میں یا ہم کوئی خاص مناسب بھی نہیں ہے؟ یہ کیہ سکتے ہیں کہ چاروں میں روشیٰ کی صفت مشترک ہے، کیوں کہ گل کو چراغ ہے تشبید دیتے ہیں، اور آئینہ بھی روش کہاجا تا ہے۔ سور ج اور چا ند کاروش ہونا ظاہر ہے۔ لیکن یہ تبیر ہے زیادہ تا ویل معلوم ہوتی ہے۔ وراصل اس سوال کا جواب مصرع ثانی کے لفظ ' رو' میں ہے۔ لیعنی مناسبت بیہ کہ ان چاروں چیزوں کوروے معثوق سے جواب مصرع ثانی کے لفظ ' رو' میں ہے۔ لیعنی مناسبت بیہ کہ ان چاروں چیزوں کوروے معثوق سے مناسبت ظاہر ہے۔ ابشعر کے مفہوم کا ایک اور پہلوسا سے آیا۔ گل ، آئینہ، خورشید اور مہبھی ایک طرح سے روے معثوق کا آئینہ دفیر گل اور آئینہ وغیرہ کا وجو دئیس ، یا ہم ان کود کیلئے ہی نہیں ، ہم تو ہم طرف اسپ ہی معثوق کا جا جو وہ اور کو کیلئے ہی نہیں ، ہم تو ہم طرف اسپ ہی معثوق کا جو مہباب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر

(ويوان اول)

لطف یہ ہے کہ خود میر نے اس شعر کا دوسرام مصر ع تقریباً براہ راست حافظ سے لے لیا ہے،

بلکہ درد نے بھی حافظ کی خوشہ چینی کی ہے۔ چنال چددرد کا شعر ہے ۔

دل بھلا ایسے کو اے درد نہ دیج کیوں کر
ایک تو یار ہے اور تس پہ طرح دار بھی ہے

اب حافظ کو سنتے ۔

اب حافظ کو سنتے ۔

شاہد آل نیست کہ موے و میانے دارد

شاہد آل نیست کہ موے و میانے دارد

(معثوق وہ نیں ہے کہ جس کے صرف (لیے لیے) بال ہوں اور (تلی) کر ہو،معثوق تووہ ہے جس کے پاس بیسب ہواور ایک انداز، ایک ادا، ایک انفرادے بھی ہو۔)

ظاہر ہے کہ شعرز پر بحث ہیں ہمی ( لینی جدهر دیکھا تدهر تیرای روتھاوالے شعر ہیں) میر نے حافظ سے استفادہ کیا ہے، کیوں کہ ان کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ گل، آئینہ، مہتاب، خورشیدا گرچہ معثوق ہیں ایکن اصلی معثوق نہیں ہیں، کیونکہ ان میں وہ '' آن' نہیں ہے جس کا حافظ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے برظلاف ہمارے معثوق ہیں وہ بات ہے، اس لئے ہم کو ہر طرف وہ ہی نظر آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حافظ کی نظر حافظ کی نظر حافظ کی نظر معنوق ہیں استفادے کا حق ادا کر ویا ہے۔ حافظ کی نظر صرف موومیاں تک گئی اور میر نے زمین و آسان کی چیز وں کوا یک کر دیا۔

۳۸/۴ شعریس پرلطف ابہام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ماضی کا صیفہ ( بھوتھا) استعال کر کے بیٹا ہر کیا کہ اب بھی بھی بات تو یہ کہ ماضی کا صیفہ ( بھوتھا) استعال کر عشق اب کیوں بات ہم کو د ماغ عشق نہیں ہے ، لیکن سے طاہم نہیں کیا کہ اب کیوں بوتی ہے۔ یہ بظار ہر فخر و مباہات کے لیچ میں کہا ہے ، لیکن دوسرے مصرعے سے انداز ہوتا ہے کہ اصل کیفیت تو رنجیدگی کی ہے ، کیوں کہ دنیا تو جمارے افسانے سے گونچیں رہ گئے ، لیکن یہ بھی گمان گذرتا ہے کیوں کہ دنیا تو جمارے افسانے سے گونچیں رہ گئے ، لیکن یہ بھی گمان گذرتا ہے کہ شاید بیا شارہ ہے کہ دماغ عشق تو جمیں کہی کسی زمانے میں تھا، اور آج تک اس کا شہرہ ہے۔ اگر آج کہ کہ مشاید بیا شارہ ہے کہ دماغ عشق تو جمیں تو خدا جانے کیا ہے کیا کر ڈالیس۔ پھر یہ بھی جمکن ہے کہ مندرجہ بالا خیال ایک نئی دنجیدگی کا پیش خیمہ ہے کہ افسوس اب ہم میں وہ تاب وتو اس بی نہیں کہ دوبارہ عشق کا ارادہ کر کیا ایک نئی دنجیدگی کا پیش خیمہ ہے کہ افسوس اب ہم میں وہ تاب وتو اس بی نہیں کہ دوبارہ عشق اب تک میں ہو گئے رہا ہے۔ دوچھوٹے چھوٹے اور بظا ہر معمولی فظوں ، یعنی 'س کی بنا پر جارا فسائنہ عشق اب تے معنی دنیا شمل کونچ رہا ہے۔ دوچھوٹے چھوٹے اور بظا ہر معمولی فظوں ، یعنی 'س کی بنا پر جارا فسائنہ عشق اب کے ذر بعدا ہے معنی بیدا کرنا میر بی کے بس کاروگ تھا۔ ملاحظہ ہوا / ۹۔

اڑا یا تھا اے کو بہ کومنڈ لاتا ہواد یکھا۔دومرا ہے کہ میر تو مث کر فاک ہو چکا تھا ،اے ہم کہاں ہے دیکھتے ،لین اس کی فاک غبار ہن کرکو بہ کواڑتی پھرتی تھی ، دہ ہم نے ضرور دیکھی ۔ غبار کی نا توانی ہمی خوب ہے ، کیونکہ میر کوشش نے اس دوجہ نا تواں کر دیا تھا کہ اس کا غبار یعی نا تواں ہی رہا ۔لیکن ' نا تواں سا' میں معنویت ہے کہ کہ غبار در اصل نا تواں شرقعا ، کیوں کہ اگر واقعی نا تواں ہوتا تواس طرح کو بہ کونہ پھیلاً۔ ایک نکھ یہ بھی ہے کہ اگر غبار کود کھا ہا تو فوں ایک ہی شے ہیں۔ مزید کھتے ہیہ ہے کہ اگر غبار کود کھ لیا تواں کی بیا گر میر کود کھا تو غبار کود یکھا ، دونوں ایک ہی شرید اس کی بی ترید کھتے ہیں۔ مزید کھنا ہے کہ کہ غبار کے کو بکواڑتا پھر ہے تو معلوم ہوا کہ دہ اور بھی زیادہ بے قرار اور پریشان ہے۔ یعنی فاک ہونے پر بھی مرکی بیتمراری اور وحشت نہ گئی۔ مضمون کے اس آخری پہلوکو دیوان اول ہی میں یوں بیان کیا ہے ۔ میرکی بیتمراری اور وحشت نہ گئی۔ مضمون کے اس آخری پہلوکو دیوان اول ہی میں یوں بیان کیا ہے ۔

ہے گولا غبار کس کا میر کہ جو ہو بے قرار اٹھتا ہے

آخری تکتہ یہ کہ خبار شایداس لئے کو بکو پھرتا ہے کہ کیا معلوم اس طرح اس کو، یااس کے پودے میں میر کو، کو ہے جب سے میں میر کو، کو ہے جب بیان ماسل ہوجائے۔ پورے شعر کا ڈرامائی اعداز بھی خوب ہے۔

تا تو ال غبار ہے ایک مغہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ غبار ہلکا اور ست روتھا۔ ایسا غبار کی شخص کے گذر جانے کے خاصی ویر بعد تک نظر آتا ہے۔ بعن میر اس قدر تیز رفتارتھا کہ ہر جگہ سے جلد گذر گیا، اور اب جو ہم کو ڈھونڈ نے نکلے ہیں تو ہرجگہ اس کے گذر نے کے بعد بی پہنچ ہیں اور صرف ایک ہلکا ساغبار و کھے سے ہیں۔ میر تو کب کا نکل گیا۔ فاری ہیں اس مضمون کو بہت بہت کر کے ہما ہے ۔

نہ دیدم میر را در کوے او لیک غیار ناتوائے یا صبا بود (میر کو میں نے اس کے کوچ میں نہ دیکھا۔ لیکن مبا کے ساتھ ایک ناتواں خبار ضرور تھا۔)

### (mg)

راہ دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

{| | | | | |

قافلے میں صبح کے اک شور ہے لینی عافل ہم چلے سوتا ہے کیا

سبر ہوتی ہی نہیں سے سرز میں مخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا

یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں داغ چھاتی کے عبث دھوتا ہے کیا

ا/ ۳۹ اس شعر کا پہلام صرع عام طور پر یول مشہور ہے رج ابتدا ہے عشق ہے روتا ہے کیا۔ لیکن سجے اور بہتر وہی ہے جو درج متن ہے۔ '' آگے آگے '' اور '' راہ دور'' میں جو مناسبت ہے وہ '' ابتدا ہے عشق'' اور '' آگے آگے '' میں نہیں ہے۔ شعر میں ایک لطیف ابہام شخاطب کا ہے۔ (۱) مشکلم اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ (۲) مشکلم کی اور شخص سے خاطب ہے۔ (۳) جس شخص کے بارے میں بات ہورہی ہے وہ موجود نہیں ہے ، دوسر سے اس کے حال پر تیمرہ کررہے ہیں۔ دوسر سے مصر سے میں ایک خفیف سار جائی بہلو بھی ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آ ۔ گے چل کررونے کو بھی نہ ملے گا۔ خوب شعر کہا ہے۔

> رونے سے بھی نہ ہوا سبر درخت خواہش گرچہ مرجال کی طرح تھا یہ شجر پائی ہیں پھولا بھلا نہ اب تک ہرگر درخت خواہش برسوں ہوئے کہ دول ہوں خون دل اس شجر کو

لیکن ان دونوں شعروں میں بات ذراواضح ہوگئی ہے۔ یہی حال دیوان اول کے اس شعر میں ہے۔ یہی حال دیوان اول کے اس شعر میں ہے جس میں ' دختم امید'' کا پیکر استعمال ہواہے \_

مت کر زمین ول میں مختم امید ضائع ، پوٹا جو یاں اگا ہے سواگتے ہی جلا ہے

اس کے برخلاف شعرز یر بحث میں ' سبز ہوتی ہی نہیں' کے برجت محاورہ میں ماضی اور حال مستقبل تیوں کی جا ہو گئے ہیں۔ اور لفظ' ول' دوسر ہے مصر سے میں رکھا ہے۔ ابہام کی وجہ سے پہلے مصر سے میں ایک ڈرا مائی تو تع ہے۔ یہ تو تع دوسر ہے مصر سے میں ' دل' کے لفظ سے پوری ہوتی ہے مصر سے میں ایک ڈرا مائی تو تع ہے۔ یہ تو تع دوسر ہے مصر سے میں ' دل' کے لفظ سے پوری ہوتی ہے (یعنی وہ سرز میں جو بھی سبز نہ ہوگی، ہمارا دل ہے ) تو ایک دھکا سالگتا ہے۔ تخاطب کا ابہام بہاں بھی بہت خوب ہے۔ (۱) مشکلم اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ (۲) مشکلم کی اور شخص سے (مثلاً ہم ہی سے ) خاطب ہے۔ ملاحظہ ہو الم ۲۹ اور الم ۱۹۳ سے میں تخم کاری کا بیکی ممکن ہے میں نے اس شعر سے حاصل کیا ہو جو سے ۱۹۲۷ اور الم ۱۹۳ سے میں نقل ہوا ہے۔ غالب کا بیکی ممکن ہے میں نقل ہوا ہے۔ غالب

نے بھی شعرز ریجٹ سے ملتا جلتا مضمون خوب ادا کیا ہے ۔

ہوا ہے چمن ہنوز

وہ سبزہ سنگ پر نہ اگا کوہ کن ہنور

میر نے ختم کاری کا پیکرا کیا اور جگہ خوب استعال کیا ہے، ملاحظہ ہو ۲۳/۵۔

دل میں جی ہونے کا مضمون سب سے پہلے شاید حافظ نے استعال کیا ہے، اور حق یہ ہے کہ
خوب استعال کیا ہے ۔ اور حق یہ ہے کہ

مد جوے آب بستہ ام از دیدہ در کنار یر یوے تخم مہر کہ در دل بہ کارمت می گریم و مرادم ازیں چٹم اشک بار خخم محبت است کہ در دل بہ کارمت (اپ پہلو میں آنکھوں سے میں نے سیزوں نہریں بنادی ہیں، اس تخم مجبت کے باصف جو میں تیرے دل میں یونا چاہتا ہوں۔ میں روتا ہوں اور اس چٹم اشکبارے میری مراد دہ تم مجبت ہے جو میں تیرے دل میں یونا چاہتا ہوں۔)

عرفی نے اس مضمون کو نیار مگ دے دیا ہے۔ نادیدہ جمال او مہرش ز دلم سرزو نا کاستہ می روید ایس دانہ چنیں باید

(اس کے حسن نے ان ویکھے بی میرے دل میں اس کی محبت پیدا کردی۔ بیدانہ تو ہوئے بغیری اکما

ہے۔دانہووالیامو۔)

یدسب شعرخوب ہیں، لیکن میرکی شور انگیزی اور معنویت دونوں اپنی چکہ پر کسی ہے کم نہیں۔ شور نہیں بیل بی بونے کا پیکر سودانے بھی برتا ہے، لیکن ان کے معنمون ہیں کوئی کیفیت نہیں \_ گر یار کے سامنے ہیں رویا تو کیا مڑگاں ہیں جو لخت دل پرویا تو کیا ہے دان اشک سبر ہوتا معلوم اس شور زیس میں جم ہویا تو کیا سودا کے اول دومصرعے نے اثر بلکدہ نے کار ہیں۔

میر کے شعر میں اور ایم نا میا ہے۔ دل میں خواہش کی ترکیب بھی خضب کی ہے۔ دل میں خواہشیں نہیں ہیں ،
اب اس میں خواہش بونا میا جے ہیں۔ لیکن دل اس قدر بنجر زمین ہے کہ دہ ہاں کوئی خواہش ، کوئی تمنا ، کھل پھول نہیں سکتی۔ سوال ہیہ ہے کہ خواہش کے نتیج کیا ہیں؟ لیعنی دہ چیزیں کیا ہیں جو دل میں ہوں تو خواہش اگے؟ ظاہر ہے کہ دہ چیزیں عشق اور اس کے لواز مات ہیں۔ یا پھر امیدیں ہیں۔ اگر عشق اور اس کے لواز مات ہیں۔ یا پھر امیدیں ہیں۔ اگر عشق اور اس کے لواز مات ہیں۔ یا پھر امیدیں ہیں۔ اگر امیدیں ہیں تو یہ ہو گئے ہیں۔ اگر امیدیں ہیں تو یہ وہ میٹ ہیں جودل میں چہو گئے ہیں۔ اگر امیدیں ہیں تو یہ وہ میٹ کرنے کی امیدیں ہیں جوشق سے پہلے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یعن کس کے یہاں آئے گھر از نے ، کس سے عشق کرنے کی امیدیں ، گویا عشق کرنے کا دلولہ۔

سودا کی رہائی کے تیسرے مصرعے میں صاف کہددیا گیا کہ بیددانہ برانہیں ہوسکتا۔اب آخری مصرعے میں 'شورز میں' کہنے کی ضرورت نہتی۔دونوں مصرعے صرف اس لئے متاثر کرتے ہیں کہان میں الگ الگ ایک ذور ہے۔میر کا پوراشعر غیر معمولی وحدت کا حال ہے۔

۳۹/۲ کنایاتی انداز نے اس شعریس وہ بلاغت پیدا کردی ہے کہ زور بیان اس پر فار ہے۔ سینے کواغ نشان عشق ہیں۔ بدداغ یا تو ان زخوں کے ہیں جومعثوق نے لگائے ہیں یاان پھروں کے ہیں جو بچوں نے نگائے ہیں۔ طاہر ہے کہ ان داخوں کو جو بچوں نے تصور بجو بھران کو بیٹ ہو کی بات نہیں ہوئی کہ پہلے تو کوئی قض سینے پر داغ کھائے پھران کو دھونے کا تصور بجو بھران کے معرع ٹانی میں داخوں کو دھونے سے مراد دراصل اشک باری ہے۔ شعریس ایک دھونے بیٹ والا اس اشک باری کو (جوغم کی علامت ہے) مطر بیت ناؤ ہے۔ آنسوسلل سینے پر بدر ہے ہیں اور کہنے والا اس اشک باری کو (جوغم کی علامت ہے) داخوں کو دھونے کی کوشش کردا تا ہے۔ بجیب المیہ ہے کہ جو گل داختا ہے کہ کہ والا اس اشک باری کو اس کے پہلے والا داخوں کو دھونے کی کوشش کردا تا ہے۔ بجیب المیہ ہے کہ جو گل داختا ہے کہ بھل والا دخوں کو دھونے کی کوشش سے تجیبر کیا جائے۔ بیادراس کے پہلے والا اختمائے کی کاس شعرے متاثر معلوم ہوتے ہیں ۔

ور زمین سیند کشتم مخم داغ وارد ایر دیده افکر کارید (میں نے اپنے سینے کی زمین میں داغ بی واغ اور ایری تکموں کاایر چنگاریاں ی منانے کاعمل کرتا ہے۔

لیکن ظہوری کے شعر میں وہ ڈرامائی اور طنزیہ تناؤنہیں جومیر کے شعروں میں ہے۔ سخاطب کا مجمی ابہام میر کے یہال خوب ہے۔ اگر متکلم خود سے مخاطب نہیں ہے تو اس کا مخاطب کوئی نا تجربہ کارعاشق ہے اور متکلم کوئی جہال دیدہ مخص یا شاید جارہ گر (یا خود معثوق) ہے۔ (p)

غمزے نے اس کے چوری میں ول کی ہنر کیا اس خانمال خراب نے آتھوں میں گھر کیا

۱۳۵ رنگ اڑ چلا جن بیں گلوں کا تو کیا تسیم ہم کو تو روز گار نے بے بال و پر کیا دوزگار=زمانہ

> نافع جو تھیں مزاج کو ادل سو عشق میں آخر انھیں دواؤں نے ہم کو ضرر کیا

> وہ دشت خوف ناک رہا ہے مرا وطن سن کر جے خطر نے سفر سے حدر کیا

یں چاروں طرف نیے کوئے گرد باد کے کردباد= بگولا کیا جائے جوں نے ارادہ کدھر کیا

ا/ سمطلع میں کوئی خاص بات نہیں۔ کا تصرف بیہ کہ شاطر چور کہیں چوری کرنے یانقب لگانے سے پہلے اس جگہ کود کھ بھال لینے ہیں اور اس کے پاس بی کہیں گھر لے لیتے ہیں، تا کہ موقع کا معائد کرنے اور اس سے فائد واٹھانے میں آسانی ہو۔ یہاں معثوق نے بیہ نرکیا کہ دل کو چرانے کی غرض سے

آ تکھوں میں گھر کرلیا۔'' خانمال خراب' اور' مگمر کرلیا'' کی رعایت خوب ہے۔ای مضمون کود بوان اول بی میں یوں کہاہے ۔

## چوری میں ول کی وہ ہنر کر حمیا دیکھتے ہی آتھوں میں گھر کر حمیا

۱/۰/۱ اس شعر کا ایک دلیب پهاویه ہے کہ به بال و پر کرنے والا صیادیا معثوق نہیں، بلکہ ذما نہ ہے۔ "رنگ اڑ چانا کی معنویت بھی قابل داد ہے۔ رنگ اڑ جانا عام طور پر گجرا ہے یا پریشائی یا خوف کا بتجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کا درے کے معنی ہیں "رنگ کا بلکا ہوجانا" میر نے لغوی معنی بھی مراد لئے ہیں کہ پھولوں کا رنگ ہوا ہیں ال گیا ہے، کو یا اڑتا پھر رہا ہے۔ یعنی بہار کا شور ہے۔ اور یہ معنی بھی مراد لئے ہیں کہ پھولوں کا رنگ ہوا ہیں ال گیا ہے، کو یا اڑتا پھر رہا ہے۔ یعنی بہار کا شور ہے۔ اگر میرے بال و پر سمنامت ہوتے تو ہیں جا کر ان کی دل جو ئی کرتا۔) اڑنے کی مناسبت سے تیم سے شاطب بھی بہت خوب ہے۔ گلوں کے رنگ اور شکلم کے بال و پر ہیں تقابل بھی بہت عمدہ ہے۔ رنگ پھولوں کا جو ہر ہے اور بال و پر گلوں کے رنگ اور شکلم کے بال و پر ہیں تقابل بھی بہت عمدہ ہے۔ رنگ پھولوں کا جو ہر ہے اور بال و پر کل کا جو ہر اڑا ایا اور ایک کا عرض ۔ "ہم کوتو" ہے مراد یہ کلی میں ہوسکتی ہے کہ ذمانے کا اصل مقصد، یعنی ہم کو بے بال و پر کرنا ، تو پورا ہوا ، اب گلوں کا رنگ (اس کی وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ ذمانے کا اصل مقصد، یعنی ہم کو بے بال و پر کرنا ، تو پورا ہوا ، اب گلوں کا رنگ (اس کی وجہ ہیں ہوسکتی ہے کہ ذمانے کا اصل مقصد، یعنی ہم کو بے بال و پر کرنا ، تو پورا ہوا ، اب گلوں کا رنگ (اس کی وجہ سے ، یا اتفا قا) ہمی اڑ چلا تو زمانے کو کیا لینا و پرنا ہا ہا وہ ہوں گا تھے ہم ان شعندگ پڑی۔"

۳/۳ اس شعریس عاشق کی بے چارگی اور مرض عشق کے لاعلاج ہوئے کے عمدہ بیان کے علاوہ دو

ہا تھی اور ہیں ۔ اول تو یہ کہ عشق بی بعض دوا کیں کارگر بھی ہوتی ہیں ، چاہے وہ وقتی طور پر ہوں اور بعد بیں

نعصان کریں ۔ بقول حافظ سے کہ عشق آساں نموداول دیا فقاد مشکل ہا۔ (بیا بیک طبی مشاہدہ بھی ہے

کہ بعض دوا کیں شروع شروع بیں فا کدہ کرتی ہیں اور بعد بیں نقصان کرتی ہیں۔) دوسری ہات بیہ کہ

بیدواضح نہیں کیا کہ وہ دوا کیں تھیں کیا؟ اس طرح قیاس آرائی کا عمدہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ مشلامکن ہے

معشوق سے دور دور در سے کے باعث پہلے تو فا کمدہ ہوا ہو، یعنی تھوڑ ا بہت صبر آیا ہو، لیکن عرصے تک دور

رہے نے بے قراری اور برد حادی ہو۔ یا معثوق کے یہاں بار بار جانے سے پہلے تو تسکین ملتی ہواور بعد میں نظار و مسلسل کی بنا پر وحشت اور جنون میں اضافہ ہوا ہو۔ یا معثوق کی تلخ کلامی اور ترشی نے پہلے تو ہمت پست کر دی ہواور بعد میں آتش شوق اور بھڑکا دی ہو، وغیر و شعر میں خفیف سامزاحیہ رنگ بھی ہے۔ بہت خوب شعر کہا ہے، واقعیت کارنگ بھی لا جواب ہے۔ ملاحظہ ہو اسے۔

رائع عظیم آبادی نے اس مضمون کے ایک پہلوکو لے کر پر لطف شعر کہا ہے ۔
دکھ سے ترک جو نظارۂ دلدار کیا
آہ پر ہیز نے دونا ہمیں بیار کیا

۳۰/۴ خواجہ خطر کے حوالے سے صحرا ہے عشق کی ہولنا کی کا ذکر دیوان عشم میں دوجگہ بردے پر لطف انداز میں کہاہے \_

> ملا جوعش کے جنگل میں خطر میں نے کہا کہ خوف شیر ہے مخدوم یاں کدھر آیا خطر وشت عشق میں مت جا کہ واں ہر قدم مخدوم خوف شیر ہے

لیکن شعرز ریجت میں دومز پر لطف ہیں۔ایک توبیک 'دہاہمراوطن' سے گمان گذرتا ہے
کہاب اس دشت خوف ناک میں دطن نہیں رہا۔ دوسر سے بیک 'سنز' کی مناسبت سے ' حذر' بہت خوب
استعمال کیا ہے، کیوں کہ اس سے ' حضر' ( تضیرتا ) کا گمان گذرتا ہے جو' سنز' کے جوڑ کا لفظ ہے۔اس
طرح ' سنز' اور' حذر' میں ضلع کا لطف پیدا ہوگیا ہے۔

۵/۹۷ "د طرف" اس شعر مین د ظرف کے وزن پر ایسنی را ساکن کے ساتھ ہے۔ بیتلفظ می سی کے ماتھ ہے۔ بیتلفظ می سی کے سی سی کرداور ہوا کے سی کرداور ہوا کے سوا کی ہے۔ شعر میں بیکر بہت موثر ہے۔ پوری تصویر بھی بہت دلچہ پنتی ہے۔ بگو لے میں گرداور ہوا کے سوا کی خبیر ہوتا ہی تہیں ہوتا۔ اگر جنوں کا خیمہ (لیمنی مقبر نے کی جگہ) بگولا ہے تو اس کی آ وارہ گردی کے میدان کا بوچھنا بی کیا ہے۔ پھریہ بھی ایک للف کی بات ہے کہ بگولا کی جگہ شکل بی سے تھم رتا ہے۔ البذا جنون کا تھم رتا ہی

معلوم - مزیدلطف سے کہ مختلم کے ذبین میں جنون اور وحشت انگیزی کا تصوراس قدر حاوی ہے کہ وہ گرد باو
کود کی کر بھی بچھتا ہے کہ جنون کا خیمہ ہے ، اور اس کو بچسس بھی ہوتا ہے کہ اب جنون کس طرف مائل سفر
ہوگا - سب سے زیادہ دلچسپ پہلو ہے ہے کہ بگو لے کا واقعی کوئی ٹھکا تانہیں کہ کہاں اسٹھے اور کہاں جا نکلے ، اور
جنون کی وحشت کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ وہ دایوائے کو کہاں لے جائے ۔ بگولا چوں کہ دائر ہے کی شکل میں
چاروں سمت گھومتا ہے اس لئے '' جاروں طرف'' بھی خوب ہے۔

مصرع ٹانی میں تخیرے زیادہ افسردگی کا لہجہ ہے۔ جنون کے جانے کاغم ہے اور اس کا بھی تاسف ہے کہ معلوم نہیں اب جنون کس طرف جار ہا ہے۔ ہم کوتو چھوڑ چلا۔ (MI)

کھ نہ دیکھا پھر بجز اک شعلہ پر چے و تاب شمع کک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا

ا/ ۲۹ شعلے کا پر بیج و تاب ہونا آگ کی تیزی کو بھی فاہر کرتا ہے اور اس بات کو بھی کہ پروانے کے دل بیس اس قدرگری تھی کہ اس کے جل اٹھنے پر جوشعلہ اٹھاوہ بھی بے جین اور بے قرار ارتعا۔ '' بیجی ہے الفظ پروائے کے دل بیس جذبات کے تلاظم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ('' بیج و تاب کھانا' ' لیعن بے قرار ہونا، انگاروں پر لوٹائے'') اگر شمع اور پروائہ کو معثوتی اور عاشق کا استعارہ فرض کیا جائے تو مراد ہے ہوئی کہ معشوتی کا سامنا ہوتے ہی عاش کی ہستی مبٹ کر صرف ایک شعلہ جوالہ بن گئی ۔ خوب شعر کہا ہے۔ بیان کا در امائی انداز بھی بہت خوب ہے، کئی با تیں ان کہی چھوڑ دی جی (مثلاً منظر کا صرف ایک حصہ بیان کیا ہے، یا بیٹا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کے شعلے سے جل اٹھا یا صرف بزد کے بہنچنے پر اس کا بیرمال ہوا۔ ) بیان کے اختصار نے شدت پیرا کردی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا تھا۔ جب کہ عالی سے بیاں تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا تھا۔ جب کہ عالی سے بیان تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا تھا۔ جب کہ عالی سے بیان تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا ہر تاہا کی اس میاں جب کہ عالی سے بیان تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا ہو ہوں گیا۔ جب کہ عالی بیات واضح کردی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی فلا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا ہر نہیں کیا کہ پروائٹری کی طرف کیوں گیا۔ جب کہ عالی سے دیات واضح کردی ہے۔

کرنے کئے تھاس سے تفافل کا ہم گلہ کی ایک بی تگاہ کہ بس خاک ہو گئے

شعراک ڈراہائی لہجداس دجہ سے پھھ مزید پراٹر ہوگیا کہ جو واقعہ بعد میں چیش آیا (پروانے کا جل اٹھنا) اسے پہلے بیش آیا (پروانے کا جل اٹھنا) اسے پہلے بیش آیا (پروانے کا شع کی طرف جانا) اسے بعد میں رکھا ہے۔ واقعے کو بیان کرنے کا انداز بھی میر کا اپنا ہے، گویا دو شخص آپس میں تبعرہ کررہے ہوں، یا کوئی مین شاہد کی تیسر مے فض کو واقعے کی رودادستار ہا ہو۔ بیان کرنے کی کہی کیفیت الاسم میں بھی ہے۔

قائم چا ند پوری نے میر کامضمون براہ راست باندھاہے، کیان وہ میر کے معر عاد تی کا جواب نہ لا سکے۔میر کے بہاں پیکر بہت متحرک اور بھری ہے، اور اسلوب بہت ڈرامائی۔اس ڈرامائیت کو دوسرے معرع عانی میں لفظ ' تو'' انتہائی توت رکھتا ہے۔ قائم نے معرع اولیٰ میں بیلفظ رکھا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کیان ان کا شعر پیکر سے محروم ہے ۔

اولیٰ میں بیلفظ رکھا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کیان ان کا شعر پیکر سے محروم ہے ۔

پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پروانہ ہو گائم سید محمد خان رند نے بھی اس معمون کو بھانے کی کوشش کی ہے ۔

اور میں راز نیاز عشق سے واقف نہیں ۔

رند کا دوسر امھرع عمدہ ہے۔لیمن پہلے مصرعے میں تصنع آ گیا ہے، اس لئے ان کا شعر قائم ۔

رند کا دوسر امھرع عمدہ ہے۔لیمن پہلے مصرعے میں تصنع آ گیا ہے، اس لئے ان کا شعر قائم ۔

سے بھی کم تررہ گیا۔دوسرے مصرعے کا ڈرامائی اور بہم اعداز بہر حال بہت خوب ہے۔

#### (44)

دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن ہیں آتا

1174

الهم ملاحظہ ہوہ / ہے۔ شعر زیر بحث میں مزید خوبی ہیہے کہ جارے خاک ہوجانے کے بعد جوغبار سادے عالم میں اڑتا پھرتا ہے، وہ بھی معثوق کا احترام کرتا ہے۔ ' غبار'' کے لحاظ ہے' بیشا'' بہت خوب ہے، کیوں کہ غبار کہیں شہری آو تھہرتا ہے اور جم جاتا ہے۔ اس تھہر نے اور جم جانے کو ' بیٹھنا'' کہتے ہیں۔ زعد گی میں تو میر اس سے دور بیٹھا ہی کرتا تھا، خاک ہوجائے کو ایک طرح کی تعلیم سے تعبیر کیا ہے، کہ اس طرح ہم نے یہ اوب سیکھا، جس نے عشق نہیں کیا اے حفظ مراتب کے پیطور نصیب نہیں ہو سکتے۔ اس صفمون کو کی بارکہا ہے۔ تربت سے ہماری نہ اٹھی گرد بھی اے میر ترب سے ہماری نہ کیا ترک ادب ہم

(ديوان دوم)

دور کیا اس سے جو بیٹھے ہے غیار اپنا دور پاس اس طور کے بھی عشق کے آ داب میں ہیں

(د يوان سوم)

پاس اس کا بعد مرگ ہے آواب عشق سے بیٹھا ہے میر فاک سے اٹھ کر غبار الگ

(ديوان پنجم)

افآدگی پر بھی نہ چھوا وامن انھوں کا کوتابی نہ کی ولبرول کے ہم نے ادب میں

(ديوان پنجم)

طلاحظهو ا/ 99 اور ۲۰۲/۲\_

### (mh)

وصل و جرال دو جو منزل میں سے راہ عشق میں دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا سمیا

شعر کا ابہام قابل داد ہے۔ بیدواضح نہیں کیا کہ دل وصل سے ججر کی طرف جار ہاتھا یا ججر سے ومل کی طرف، یا ایک کشاکش تنمی بهمی جرتو تهمی وصال بهجرکوراه عشق کی ایک منزل کهنامهمی بهت خوب ہے۔" مارا گیا" میں بیجی اشارہ ہے کہ را بزنوں کے ہاتھ مارا گیا ، یا اپنی بی طافت کم ہوجائے کے یاعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لینی موت یا تو کشاکش کے باعث تھی یاراہ زن کی چیرہ دستی کے باعث، یاسفر کی طوالت کے باعث۔ "غزیب" معنی" مسافر" بھی ہے اور بہ عنی" بھارہ" بھی غیرمناسب نہیں، کیونکہ اجنبی یا مسافر بہر حال بے چارہ ہوتا ہے۔ پھر دہ موت بھی کس قدر ہے کسی کی موت ہوگی جس کے بارے میں بیجی معلوم نہ ہو کہ کہاں واقع ہوئی۔لہجہمحز وں لیکن باوقار ہےاور بیان میں واقعیت، کیوں کہ میر کے ز مانے میں سفر میں جان کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کیمکن ہے میں وصل میں یاعین ہجر میں موت واقع ہوئی ہولیکن از خود رفق کے باعث معلوم ہی نہ ہوسکا ہو کہ موت کہاں ہوئی کسی واقعے کا یوں بیان کرنا گویا دو مخص اس بر تبادلهٔ خیال کررہے ہیں ، یا ایک مخص دوسرے کواس کے بارے میں بتار ہاہے ، میر کا خاص انداز ہے۔ ملاحظہ و ا/ ۱۲۱ ۔ اس مضمون کو کم شدیداندز میں یوں ظاہر کیا ہے \_ ے تے دار از بس راہ وصال و بجرال ان دو بی منزلول میں برسول سنر کرو تم

(ويوان اول)

(mm)

جگر چاک ناکای دنیا ہے آخر نہیں آئے جو میر کچھ کام ہوگا

الهمهم محرس عسری نے اس شعراوراس طرح کے بعض ورسرے اشعار کے بارے بیل کیا خوب
کہاہے ' عاش آپی برنصیبی پرافسوس تو کرسکا ہے، لیکن مجبور ومعذور ہیں۔ ' شعر زیر بحث بیل مزید خوبی سے
قانون ہے اور اس کے سامنے عاشق اور محبوب دونوں مجبور ومعذور ہیں۔ ' شعر زیر بحث بیل مزید خوبی سے
کے مجگر چاکی اور تاکا کی کو دنیا کے دوزم و کا مول سے تعبیر کیا ہے، اور یہ تعبیر میر خود نیس کررہ ہے ہیں، بلکہ
کوئی اور شخص کر رہا ہے جومیر کی طرف سے معذرت فیش کررہا ہے کہ اگر وہ کسی محفل میں نہیں آئے تو کیا
عجب دنیا کے کام، مثلاً عجگر چاکی ، تاکا می، جان کے ساتھ ہیں، کہیں کسی کام میں پھنس گئے ہوں گے۔
غیر معمولی بات کوا سے لیج میں کہنا جیسے کوئی سامنے کی بات کہدرہے ہوں ، اور پھر بھی بات کی اہمیت
برقر ارد ہے، میر کا خاص انداز ہے۔ اسی مضمون کو بہت پست کر کے دیوان سوم میں یوں کہا ہے ۔

روتے ہیں تالہ کش ہیں یا رات دن صلے ہیں

روتے ہیں نالہ کش ہیں یا رات دن جلے ہیں اس کے ہم کو بہتیرے مشغلے ہیں اس کے ہم کو بہتیرے مشغلے ہیں نیز ملاحظہ ہو۔ ۱۲/۳

#### (ra)

یہ حسرت ہے مرول اس میں لئے گبریز پیانہ مہلتا ہو نیٹ جو پھول می داروہے سے خانہ نیٹ=بالکل

ندوے زنجر کے غل میں ندوے جر کے غزالوں کے مرے دیوانہ کن تک می رہا معمور ورانہ معمور = آباد

۱۳۵ نه بول کیول ریخت بے شورش و کیفیت و معنی استان مین ابو میر دایانه ریا سودا سو مستانه

 نہ ہولیکن اس عفانے تک پہنچ کر مریں ، یہی بہت ہے۔ یہ بھی خوب ہے کہ عام طور پرلوگ کی روایق محتبرک جگہ میں مرتا پیند کرتے ہیں اور یہاں شراب سے مصلرے فانے میں جام بکف مرنے کی تمنا کی جارہی ہے۔ اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے، جیسا کہ نین الرحمٰن نے کہیں کھا ہے کہ اب تمنا بس ہیہ کہ باقی عمر لندن یا چیزی میں یا وخدا میں گذار دوں۔ ''مچول'' میں ایک مزید لطف یہ ہے کہ بہترین شم کی ہندوستانی شراب کو بھی ''مچول'' کی ہے ذیر اثر جب ہندوستانی چیز وں کار تبد کھٹا تو بینام بھی ہملوگوں کو بھول گیا۔ ورنہ ''طلسم ہوشریا'' تک میں 'شراب' کے لئے'' مچول'' اکثر استعال ہوا ہے۔

۳۵/۲ "زنجير" اور "غل" كى مناسبت كے لئے ملاحظہ ہو ا/۹\_اس مغمون كو قائم چا تد بورى نے محموب بيان كيا ہے \_\_

دم قدم سے متی ہارے بی جنوں کی رونق اب بھی کوچوں میں کہیں شور و نغال سنتے ہو

میر کے شعر میں منظر نگاری اعلی پائے کی ہے۔ و بوانہ پا بہ زنجیر ہے کی سارے دشت میں دوڑتا پھرتا ہے، اس کی وحشت کی تبار جنگلی ہران اس سے مانوس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہجے ہیں، چنال چدا کی طرف زنجیر کی جھنکار ہے اور ایک طرف ہرنوں کی ڈاریں۔''ویرانہ'' اور''معمور'' میں بھی ایک رعایت ہے، کیوں کہ ہرے بھرے کھیت کو بھی ''معمور کہتے ہیں۔ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ طاہر نہیں کیا کہ و بوانہ ین کیوں شتم ہوگیا؟ اس کی وجہ موت بھی ہو تکتی ہے، جمویت بھی اور ترک دیوا تھی ہیں۔

۳/۱۵ اس شعر میں میر نے واضح کیا ہے کہ ان کے نزدیک ایجے شعر میں کیا خوبیاں ہوتا چاہئے۔
حالی کی بیان کردہ خوبیوں (سادگی ،اصلیت اور جوش) کے مقابلے میں میر جن خوبیوں کاذکر کرتے ہیں وہ
زیادہ بنیادی ہیں اور مشرقی نظریۂ شعر کے ساتھ زیادہ انسان بھی کرتی ہیں۔''شورش' سے مراد ہے
جذبات کی شدت کی شدت کین الی شدت جس میں گرمی اور گہرائی ہو، پلپلا پن یا جذبا تیت نہ ہو، یعنی جذب کی
شدت کے لحاظ سے الفاظ بھی ہوں۔ بین ہوکہ جذبہ طبی یا بلکا ہولیکن اسے سید کوث کوث کر سر پھوڑ نے
والے اعداز میں بیان کیا جائے۔''کیفیت' سے مراد ہے شعر میں الی فضا ہو جو متاثر کرے، چاہشر
کے معنی براہ راست یا فور اُپوری طرح فا ہم شہوں۔ یاس میں کوئی خاص معنی نہ ہوں۔ (ا/ ۹ کیفیت ک

البھی مثال ہے۔)''کیفیت' اور''شورش' (یا شور آنکیزی) میں فرق یہ ہے کہ شورش والے شعر میں شاعری کسی انسانی صورت حال پر passionate اظہار خیال کرتا ہے۔ خودشاعر (یعنی پینکلم) عام طور پر اس صورت حال میں شریک نہیں ہوتا شورش کے شعر میں مضمون اور معنی کی اہمیت ہوتی ہے، جب کہ ''کیفیت' والے شعر میں مضمون اور معنی بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے شعر میں بنیادی اہمیت اس فضا اور تائم ہو کے فیت کا شعر فور آاثر کرتا ہے۔

''معنی'' ہے مراد''معنی آفرین '' ہے۔''معنی آفرین ''اورمضمون آفرینی'' الگ الگ چیزیں ہیں۔''مضمون آ فرینی'' سےمراد ہے(۱) کوئی نیامضمون پیدا کرنا، (۲) کسی برائےمضمون میں کوئی نیا پہلو نکالنا، یا (۳) کسی برانے مضمون کو شئے ڈھنگ سے بیان کرنا۔ "معنی آفرین" کا مطلب ہے (۱) کسی شے یا حقیقت میں نے معنی در بیافت کرتا۔ یا (۲) کلام کے معنی بظاہر کچھ ہوں ،لیکن غور کریں تو سچھادرمعنی لکلیں۔ یا (۳) کلام کے ایک معنی خلاہر ہوں الیکن غور کریں تو معلوم ہو کہ اس میں متعدد معنی ہیں ، یا (۴) كلام ظاہراور بين طور يركثير المعنى ہو۔ يا (۵) كلام ميں اليى رعاعتيں ہوں جن سے خ معنى كا قرينه فكے۔ سیاصطلاصیں ہندارانی شعرا(اور بڑی حد تک اردوشعرا) کی وضع کی ہوئی ہیں۔ برانے ایرانی ماہرین شعریات مضمون اور معنی میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ہندوستانیوں کے یہاں بھی اس کی مثال ال جاتی ہے۔ لیکن الشارجوي صدى كا آغاز ہوتے ہوتے اردووالول نے مضمون اور معنى كى تفريق كوتسليم كرايا تھا۔مير اور دوسرے شعراکے یہاں اردوشعریات کی اصطلاحات کثرت ہے متی ہیں بضرورت صرف تلاش کرنے کی ہے۔ شعرز ہر بحث میں سودا کومستانہ کیوں کہا ہے، یہ بات داضح نہیں ہوتی مِمکن ہے لفظ''سودا'' ے فائدہ اٹھا کرکہا ہو۔لیکن میرمکن ہے کہ سودا کے مزاج میں کوئی صفت رہی ہوجے متا تگی ہے تعبیر کر سکتے ہوں۔ چنانچہ قائم نے بھی میر کے مضمون رمنی ایک قطعے میں بالکل الی ہی بات کہی ہے ۔ اے گروش زمانہ تری کج روی کے ج بكر نواح ہند ہے شعرو خن ميا سودا تو اینے حال میں مدت سے مست ہے قائم رما تھا ایک سو اینے وطن کیا مير ك شعرين "حميا" اور" ربا" كاصلع بھي خوب ہے۔

(ry)

بارہا گور دل جمنکا لایا اب کے شرط وقا بجا لایا

قدر رکھتی نہ تھی متاع ول سارے عالم ہیں ہیں دکھا لایا

دل کہ یک قطرہ خول نہیں ہے بیش ایک عالم کے سر بلا لایا

اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر پھر ملیں کے اُگر خدا لایا

ا/ ٢٧ مطلع برا \_ بيت ہے۔

۳۱/۲ م " " فقدر' " بمعنی' " عزت' " بھی ہے اور بہ معنی' " قیمت' " بھی۔ دوسرے معنی کی روشنی میں بیم نام میں دکھا کروا پس لے آئے بیم منابع کے ساتھ دفیف سی تعلق میں دکھا کروا پس لے آئے میں باوقا رر نجید گی کے ساتھ دفیف سی تعلق بھی ہے۔ تعلیم شفائی نے اس مضمون کو ذرا کھول کر بیان

عجب متاع زبوینست ایں وفاداری کہ مفت ہم نہ خربدند ہر کیا بردم کہ مفت ہم نہ خربدند ہر کیا بردم (بید وفاداری مجمی عجب متاع زبوں ہے کہ جہاں جہاں میں اے لئے ایا وہوں نے اے مفت بھی نزریدا۔)
میر کے لیجے میں عجب طرح کی قطعیت ہے، اور مکا کے کا انداز اس پرمشزاد۔

سا/۲۷ دوسرے مصرعے میں کئی معنی ہیں۔ایک تو یہ کہ شت کی مصیبت دل کی دجہ ہے۔دوسرے یہ کہ دونرے یہ کہ دونرے یہ کہ دنیا ہیں جو یکھ شور بدہ سری اور ہنگا مہ ہے وہ سب دل کی دجہ ہے۔ تیسرے یہ کہ دل رکھنے کی بنا پر جم عاشق ہوئے،اور ہمار کی عاشی ایک عالم کے لئے مصیبت بن گئی۔ چو تھے یہ کہ دل ہی نے ہم کو حسن کا قدر دان بنایا، دل نہ ہوتا تو گویا عشق نہ ہوتا اور عشق نہ ہوتا تو حسن کی کوئی اہمیت نہتی۔ دل نے عشق کو پیدا کیا،عشق نے حسن کو کہ اور سامارے عالم کے لئے فتنہ بن گیا۔ ملاحظہ ہوم/۱۲۰ اور سامارے۔

۳۱/۳ بت کدے میں واپس آنے کے لئے ' خدالایا'' کی بے مثال شرط رکھی ہے، اور لطف بیک محاورہ پورا بندھاہے۔ معنمون ہلکا ہے لیکن' فدالایا'' کی برجت ذد معنویت میر کے علاوہ کسی اور کے بس کی برجت ذد معنویت میر کے علاوہ کسی اور کے بس کی نتھی۔ ملاحظہ ہو ۲/۳۔ اس طرح کا ایک استعال دیوان سوم میں بھی ہے ۔

میر کھیے سے قصد دیر کیا'
میر کھیے سے قصد دیر کیا'

### (rz)

# ۱۵۰ اک وہم کی رہی ہے اپنی عمود تن میں آتے ہو اب تو آؤ پھر ہم میں کیا رہے گا

ا/ ٢٧ اپن د د مور ( الحيني ظاہر ہونا ، موجود ہونا ) کوجہم ہے الگ فرض کیا ہے ، لیکن اس کو جان ہے بھی تعبیر نہیں کیا ہے ، یہ انداز خوب ہے ۔ پھرائے "وہم" کہہ کر مزید لطف پیدا کیا ، کہ جمارے وجود کا وہم ساباتی ہے ، لوگول کو اس دھوکا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر اور موجود ہیں ۔ غالب اس مضمون کو بہت آ کے لے گئے ہیں ۔ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مثا دیا ہستی کا اعتبار بھی غم نے مثا دیا ہستی کے اول کہ داغ جگر کا نشان ہے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے

لیکن غالب کے شعر میں ' دغم نے مٹادیا' غیر ضروری وضاحت کا حامل ہے۔ میر کا استغیبام افکاری بہت خوب ہے، اور غالب کے یہاں بھی استغیبام غیر معمولی قوت رکھتا ہے۔ میر کے دوسرے مصرعے میں رنجیدگی بھی ، اس کے برخلاف غالب کے یہاں اس بات کا درد ہے کہان کی بات پرکوئی یقین نہیں کرے گا۔ میر کے لیج میں ایک بے پروائی ہے، گویا اشارہ بہت کہا گرتم نہ آؤ گے تو تمھارای نقصان ہوگا۔ ملاحظہ ہوا / ۱۲۱ ورا / ۱۰۱۱ ورا / ۲۲۳ سے

کیفیت اور مضمون آفرین کافرق دیکنا ہوتو میر کے اس شعر کے سامنے ہم دہلوی کا حسب ذیل شعر رکھے۔ میر کے سیال کیفیت اس قدر ہے کہ مصرع اوٹی میں مضمون کی عدرت کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے کہ کیال صرف مضمون آفرین ہے۔

آ کہیں وعدہ فراموش کہ فرمت کم ہے دم کوئی وم یس قدم ہوتا ہوتا ہوتا ہے

### (M)

# کہیں ہیں میرکو مارا گیا شب اس کے کوہے میں کہیں وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا

اس شعر میں ایک پوراافسانہ ڈرامائی انداز میں بیان کیا ہے، اور لطف بدہے کہ افسانے کا صرف ایک حصدالفاظ میں پیش کیا ہے اور باتی سب قاری کے خیل پر چھوڑ دیا ہے ، لیکن اس طرح کہ تمام تغییلات کی طرف ڈئن خطل ہوجاتا ہے۔ میرنے معثوق کی کلی میں ٹھکانا بنالیا ہے۔لیکن اس کی دہنی كيفيت محويت كي نبيل، بلكه وحشت كى ب\_خبراتى ب كه ميرمعثوق كوي بيل مارا كيا مكن ب معثوق کی مکوار کانشاند بن گیا ہو جمکن ہے اہل کو جدنے سنگ سار کر دیا ہو۔ دوسرے مصرعے میں افسوس کے لیے میں کہا گیا ہے کہاسے وحشت تو تھی ہی، بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا، اور جب اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی وحشت برخفا ہوکرمعثوق نے اسے قل کر دیا ، یالوگوں نے اسے سنگ سار کر دیا۔لیکن دوسرے لیجے میں ر معرع انی میں ایک موہوم ی امید کا بھی اظہار ہے گویا ہے دل کو مجمار ہے ہوں، جس طرح بری خبر ملنے پردل کو سمجھاتے ہیں اور اس خبر کوا چھے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چتانچہ موہوم ی امید کے ساتھ کہتے ہیں کنہیں، مارانہ کیا ہوگا۔اس کو دحشت تو تھی ہی، کہیں اٹھ کرچلا گیا ہوگا۔ چوں کہ وہ اپنی عام جگہ بر، جہاں اکثر نظر آیا کرتا تھا، آج نظر نہیں آر ہاہے، اس کئے لوگوں نے بینجر پھیلا وی ہے کہ مارا گیا۔اس مغیوم کے اعتبار سے معثوق اوراس کے اہل کو چہ کے ساتھ ایک حسن کمن کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جومیر کو مار ڈالیں۔شعریس کی کردار ہیں اور ہرایک کے خدوخال افسانے کی ضرورت کی حد تک بالکل واضح اور واقعیت برجنی ہیں۔میر،معثوق،معثوق کی گلی کے لوگ، وہ لوگ جومیر کی موت کی خبر لائے ہیں ، اور شعر کا متکلم خود مرکزی کر دار (لینی میر) کی وحشت ،معثوق ے اس کا انہا کہ اس کی ہے گناہی، ہے چارگی، یہ سب اس خوبی ہے گئن اشاروں بیل بیان ہوئے
ہیں کہ شعر کی بلاغت دو بالا ہوگئ ہے۔ یہ شعر کنایاتی اسلوب کا ہے مثال نمونہ ہے۔ شعر کا ایک خاص
لطف بیہ ہے کہ اگر چداس بیل اکثر کرداروہی ہیں، جوغز ل کی دنیا بیل رسومیاتی وجودر کھتے ہیں، (عاشق، معثوت، کلی کو لوگ وغیرہ) لیکن ان کا وجودر سومیاتی ہوتے ہوئے بھی واقعی ہے، استعاراتی نہیں۔ ایسے اشعار کی موجودگی غزل کی رسومیاتی اور شعریات، دونوں کے بارے میں از سرنوغور ونظر کا تقاضا کی تے اشعار کی رسومیات کا وجود کتنی سطحوں پڑھکن ہے۔ اور بردا شاعر کس کس طرح ان کو برت سکتا ہے۔

### (rg)

کل شب ہجرال متی لب پر نالہ بھارانہ تھا شام سے تامیح دم بالیں یہ سر یک جانہ تھا

یاد ایا ہے کہ اپنے روز و شب کی جائے باش جائے باش=رہے کی جگہ یا در باز بیاباں یا در سے خانہ تھا

> شب فروغ برم کا باعث ہوا تھا حسن دوست عمع کا جلوہ غبار دیدۂ بروانہ تھا

ا/ ٢٩ اور مرے معرعے میں اضطراب کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے بہت خوب پیکر استعال کیا ہے۔ پورے شعر پر واقعیت کا رنگ غالب ہے۔ نالہ بھی تھا تو دھیمی آ واز میں ، بیاروں کی ظرح تھا اور سر مشتلی بھی تھی تو دیواروں سے سر نکرانے کی مبالغہ آمیز کیفیت کے بجائے تکیے پر سر بھی ادھرر کھتے تھے اور کہمی ادھر۔ روایتی انداز میں دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضعف کا عالم ظاہر کیا ہے۔ لیکن کسی ایک لفظ سے براہ راست ضعف کا بیان نہیں لگا۔ کنائے بہت خوب ہیں۔

۲۹/۲ عالب نے صحرا کو' خانہ مجنوں صحرا گرد بے دروازہ'' کہا ہے۔ بیصحرا کی وسعت اوراس میں داخل ہونے پرکسی فتم کی روک ٹوک نہ ہونے کا اچھا بیان ہے۔ اس کے مقابلے میں میرکا'' درباز بیابال'' پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت میرکا شعر کتتے سے خالی نہیں۔ کیوں کہ بیابال ان کا گھر نہیں ہے،

صرف اقامت خانہ ہے، اور وہ بھی صرف اس حد تک کہ وہ اس کے دروازے پر دن رات پڑے رہے تے۔
تھے۔ دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا تھا، کین وہ درو کئی کی تجی ادا کے ساتھ دروازے بی پر پڑے رہتے تھے۔
اس طرح، وہ مے خانے بی بھی نہ داخل ہوتے تھے۔ وحشت میں آیک ادا ہے ہے گاتی تھی، کی بھی گھر
میں، چاہے وہ صحرایا مے خانہ بی کیوں نہ ہو، داخل ہوتا گوارانہ تھا۔ درباز بیابال کا پیکر میرنے ایک جگہ اور
استعال کیا ہے۔

اب در باز بیابال میں قدم رکھنے میر کس حک میں اب حک تک رہیں شہر کی دیواروں میں

(ديوان جيارم)

۳۹/۳ رعایتی سامنے کی ہیں: ''فروغ''، ''دستم '' ''دیوہ''۔ شعر ہیں اس شم کی نازک خیال ہے جے عام طور پر غالب سے منسوب کرتے ہیں۔ بلکہ بید دونوں شعر (۲۹/۲۹ اور۲۹/۲۹) اس طرز کی اچھی مثال ہیں جے '' خیال بندی'' کہتے ہیں۔ شاہ نسیر نے اس طرز کو عام کیا، پھر ناخ اور غالب نے اسے نئی بلند یوں پر پہنچایا۔ لیکن جیسا کہ ان شعروں سے واضح ہے، میر بھی خیال بندی پر پوری طرح قادر سے معشوق کے حسن کے آگے تھے کی روشی ماند پر گئی تھی۔ لبندا اس کا ماند پر نا پر دانے کی آگھ میں غبار کی طرح کھنگ رہا تھا جیسے فاک کا قدم آگھوں طرح کھنگ رہا تھا جیسے فاک کا قدم آگھوں اس کے رفتی شعر کے حسن کی ہیم جیشیتی ) پر دانے کی آگھوں میں اس طرح کھنگ رہا تھا جیسے فاک کا قدم آگھوں میں کھنگ ہے۔ یا عث رہے تھا اور اس کی آگھ میں غبار کی طرح کھنگ ہے ہو تھا اور اس کی آگھ میں غبار کی طرح کے دیدار سے حروم رہا اور تھوں میں غبار بھر جائے تو بچھ دکھائی نہیں دیا ، اس لئے پر وانہ جلو کا معشوق کے دیدار سے حروم رہا اور شع کے حسن سے بھی لطف اندوز ند ہو سکا۔

### (44)

۱۵۵ پیغام غم جگر کا گلزار تک نہ پہنچا نالہ مرا چمن کی دیوار تک نہ پہنچا

یہ بخت سبز دیکھو باغ زمانہ ہیں سے بخت بز=ب<sup>ن</sup>عیبی پا*ڑ*مردہ گل بھی اپنی دستار تک نہ پہنچا

> مستوری خوبروئی دونوں نہ جمع ہوویں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا

ہوسف سے لے کے تاکل پھرگل سے لے کے تاشم میر حسن کس کو لے کر بازار تک ند پہنچا

افسوس میر وے جو ہونے شہید آئے پھر کام ان کا اس کی تکوار تک نہ پہنچا

ا/ ۵۰ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن بوری غزل کے آجگ میں جو جیرت انگیزروانی ہے وہ مطلع میں جو جیرت انگیزروانی ہے وہ مطلع میں مجمد حد ہے۔

۵۰/۲ " " بخت سبز" کا استعال یہاں بہت خوب ہے۔ باقی رعایتیں ظاہر ہیں۔اس سے ماتا ہوا مضمون دیوان اول ہی میں یوں ادا کیا ہے ۔

پڑمردہ بہت ہے گل گلزار ہمارا شرمندہ کیک گوشتہ دستار نہ ہودے

مومن نے اس زمین میں اچھی غزل کی ہے۔ان کے ایک شعر میں 'وگل' اور' دستار' کا مضمون بھی بندھا ہے۔کن میرکی کیفیت نہیں \_

بے بخت رنگ خوبی کس کام کا کہ میں تو تھا گل ولے کسی کی وستار تک نہ پہنچا

۵۰/س مرف بھی ہے۔دوسرے مصرعے میں بیلاف بھی ہے کہ ''کس کا خوبی کا کام' نہ کہا،جس کی تو تع تھی، بلکہ طرف بھی ہے۔دوسرے مصرعے میں بیلاف بھی ہے کہ ''کس کا خوبی کا کام' نہ کہا،جس کی تو تع تھی، بلکہ ''کس کی خوبی کا کام' کہا،اس کی بنا پر''کام' ' بمعنی''مقصد'' کا بھی پہلونکل آیا اور عبارت بھی غیر متوقع ہوگئی۔مفہوم بینکلا کہ خوبی کا ہونا شرط ہے،اظہارا پی راہیں خودنکال لےگا۔

مرا م ناخ نے اس مضمون کا ایک پہلومشیلی اندز میں اوا کیا ہے، لیکن ان کا پہلامصرع، جس میں دعویٰ ہے، بہت ست ہے ۔

جس جگہ ہے حسن فوراً قدروال پیدا ہوا جاہ میں یوسف گرا تو کاروال پیدا ہوا

میرنے '' بیت کس کولے کر'' کا کلزابہت خوب رکھاہے ، کیوں کہ اس میں بیجی اشارہ ہے کہ حسن اس شخص بیاس چیز پر جر کرتا ہے جس میں حسن پایا جاتا ہے۔ بازار میں جانے سے قدر دال ملتے ہیں ۔ لیکن رسوائی بھی ہوتی ہے حسن کو ظاہر کرنے والی اشیا کی تین قسمیں بھی دلچسپ رکھی ہیں : انسان ، پھول (جو بے جان ہے کیکن جومعشو تی کا استعارہ بھی ہے) مجمع ، جس میں ایک طرح کی جان ہوتی ہے اور

جوعاشق کا استعارہ بھی ہے اور معثوق کا بھی۔غالب نے اس مضمون کا ایک پہلواس خوبی سے بیان کیا ہے کہان کا شعرنسینۂ یک پہلوہ ونے کے باوجود غیر معمولی ہو گیا ہے ۔ غارت کر ناموس نہ ہو گر ہوس زر کیوں شاہدگل باغ سے بازاریس آوے

۵۰/۵

۱۰ کام " بمعنی "مقصد" بھی ہے اور بمعنی "حاق" بھی شعر کو تھوڑا سا نا کھل چھوڑ کرایک نیا

طف پیدا کیا ہے۔ "میر ، افسوس و ب جوشہید ہونے آئے ، پھر ان کا کام اس کی تلوار تک نہ پہنچا۔ "ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جولوگ ارادہ کر کے جان وینے کے لئے آتے ہیں ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ۔ صوفیاندرنگ ہیں کہتے تو مطلب یہ لکلا کہ عرفان ای کو ملتا ہے جس کو خدا دے۔ ارادے اور کوشش سے پچھے اصل نہیں ہوتا اگر دینے والے کی نظر کرم نہ ہو۔

(01)

۱۲۰ اس کا خیال چشم سے شب خواب لے میا قسے کہ عشق جی سے مرے تاب لے میا

کن نیندول اب تو سوتی ہے اے چیٹم گریہ ناک مڑگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے سمیا

منے کی جھلک سے بار کے بے ہوٹ ہو گئے شب ہم کو میر پرتو مہتاب لے عمیا

ا/اه شعری کوئی معنوی خوبی نیس، لیکن دونوں مصرے استے برابر کے ہیں اور باہم اس طرح ہوست ہیں کہ نے غزل کو کے نمو نے کا کام دے سکتے ہیں۔ پہلے مصرے بیل کی ایک رات (خاص کر تجھلی رات) کی بات کی ہے۔ اور دوسرے مصرے کواس عام وہنی کیفیت کے اظہار کے لئے استعال کیا ہے، جس کی بنا پر بچھلی رات معشوق کا خیال نیز کواڑا الے گیا۔ اس طرح پہلامصرع ولیل اور دوسرامصرع وکوئی بن گیا ہے۔ "خیال" اور "خواب" کی مناسبت ظاہر ہے۔ "عشق" اور "تاب" بیس مناسبت معنوی ہے، کیوں کوشق کے میتے بیل انسان بیج وتاب کھا تا ہے، یا عشق بیس گرمی ہوتی ہے ("تاب" بیس مناسبت طاہر ہوتی ہے اللہ بیل افقا میں افقا ہے۔ "کون کواٹ اسے می کوئی ہوتی ہے ("تاب" بیس مناسبت طاہر ہوتی ہے۔ کیوں کوئی مصرع ٹائی میں افقا دقتے" ہی بہت خوب ہے، کیوں کوئی سے انسان بیج وتاب کھا تا ہے، یا عشق میں گرمی ہوتی ہے ("تاب" از" گرمی") مصرع ٹائی میں افقا دقتے " ہمی بہت خوب ہے، کیوں کوئی سے سے محملے والے کی شدت جذیات ظاہر ہوتی ہے۔

سودا کارشعرسائے کئے \_

## ڈرول ہول بدنہ جاوے شہر بندھ کرتار رونے کا نظر آتا ہے چر آتھوں میں چھ آثار رونے کا

سودا کے دوسرے مصرعے بیں ایک دلچسپ مبالغہ ہے اور پہلے مصرع بیں ایک فکفتہ صنعت (تار بنده کرشبرکا بہ جانا۔)لیکن میر کے دوسرے معرعے میں صوتی آ ہنگ اور پیکرنے ل کرغیر معمولی ڈرامائیت پیدا كردى ہے۔"سيلاب"أيك خول خوارشير كى طرح سائے تاہے جوہتى كے جانورون يا بہتے آنسوۇل كواشاك جاتا ہے، یا پھر کسی طوفان کی طرح، جواجا مک آتا ہے اور اجا تک ختم ہوتا ہے، ایک شہر کا شہر اجاڑ نے جاتا ہے۔ مجراس برطرہ لیاکہ آنسوؤں سے بوجمل آنکھوں کو، جو کثرت گریہ کے باعث کھل نہیں سکتیں، بے خبر ظاہر کیا ہے۔ رونا بے چینی اور در د کا اظہار کرتا ہے اور سونا اس و سکون کی علامت ہے۔ لیکن یہاں رونے کی کثر ت کے باعث المحمول ككل نديخ اوراس طرح أنيس بيند معلوم موسك كو، كرسيلاب كربيس كيا قيامت او في ب ب خرى كى نيند تعبيركيا ب غضب كاشعركها ب يكنابي كى موجود ب كېميس رد في يراختيار نيس، جار ب رونے کی وجہ سے شہر میں سیلاب آ جا تا ہے تو ہم مجبور میں ، بلکہ بے خبر میں پیٹم گریہ تاک کوایے ہے الگ شخصیت فرض کر کے ایک اور طرح کا ڈرا مائی تناؤ پیدا کیا ہے۔ پھریہ کہ آنسور و کئے کی تلقین نہیں کی ہے، مرف یہ کہاہے کہ پلکیں اٹھا کردیکھوتو سہی تمھارے رونے نے کیاغضب ڈھلاہے۔ بیٹھی اشارہ ہے کہ اگراس طرح گر بہ جاری رہاتو جہاں سب اہل شہر بہ جائیں ہے، جوتم پر طعنہ زنی کرتے اور پھر بھینکتے ہیں ، وہاں معثوق کا گھر بھی بہجائے گا۔رونے پرایک طرح کی مباہات بھی ہے اور رونے کے ممکن خراب نتیجے اور اچھے نتیجے کی طرف اشارہ بھی۔ یہ باتی لفظ 'شر" سے پیدا ہوئی ہیں، کیوں کہ بیصاف ظاہر ہے کہ ای شہر میں عاشق بھی ہے اور معثوق بھی،روزمرہ کی روسے صرف 'شر' یا ''بستی' یا اس طرح کا کوئی لفظ رکھ کرکوئی بات کہی جائے (مثلاً''شہر میں بہت بارش ہور ہی ہے' ) تو مرادیبی ہوتی ہے کدوہ شرجس میں ہم تم رہے ہیں۔

قائم نے اس مضمون کوسودا سے بہتر نبھایا ہے۔ اب چیٹم گریہ پیا صرفہ ہے کیا جہاں کا سیلاب خوں سے تیرے جل تقل تو بھر چکا ہے قائم نے '' چیٹم گریہ بیا'' کی نہایت خوبصورت ترکیب رکھی ہے۔ دوسرے مصرعے سے پیکر کو تقویت پہنچتی ہے۔ " جل تقل" کا تعلق" کی کش " سے ظاہر ہے، لہذا صلع بھی خوب صرف ہوا ہے۔ کی فرح دونوں مصرعوں میں انشائیا اسلوب کے نہ ہونے کی وجہ سے ، اور میرکی حرصر عے ٹائی میں جو لکا رنے کی کیفیت ہے، اس کے نقد ان نے قائم کے شعر کومیر سے کم ترکر دیا ہے۔

'' وچٹم گربیناک' کی ترکیب میرحسن نے بھی استعال کی ہے۔ لیکن ان کا شعراس ترکیب کی خوبی کے باوجود میں ان کا شعراس ترکیب کی خوبی کے باوجود میں ان اور خبر بیداسلوب کے باعث سودا ہے کم نظر آتا ہے۔
اس چیم گربیہ ناک نے عالم ڈبو دیا جیدھر گئی ادھر کو بیہ طوفان لے گئی

۱۱/۱۰ اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ،صرف تین شعر پورے کرنے کے لئے اسے رکھا گیا ہے۔
پھر بھی دوسرے مصر سے میں کنامیز خوب ہے۔ میکن ہے کہ معثو ت کامنے ندد یکھا ہو، بلکہ چاند کو معثو ت کامنے
فرض کرلیا ہو۔ دوسری بات ہے کہ چاند نی میں پریاں اثر کرآ دم زادوں کواڑا نے جاتی ہیں، اس طرح کی
با تیں قصہ کہانیوں میں ملتی ہیں۔ اس لئے معثو ت کے چبرے کی جھلک پر بے ہوش ہوجانے کو پر تو مہتاب
کے اثر سے ہوش حواس کھو ہیٹھنے سے تعبیر کرنا بھی ایک لطف رکھتا ہے۔ چاند کے گھنٹے بردھنے سے جنون کا
پہتھناتی ہے، یہ بات پرانے لوگوں کو معلوم تھی۔ یہا شارہ شعر میں موجود ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ شعر زیر
بحث کا حوالہ میرکی مثنوی ' خواب وخیال میر' کے ان مشہور اشعار سے قائم ہوتا ہو \_

نظر رات کو چاغہ پر گر پڑی

تو گویا کہ بجلی کی دل پرپڑی

مہ چاردہ کار آتش کرے
ڈرول یاں تلک میں کہ بی خش کرے
تو ہم کا بیٹھا جو نقش درست
گی ہونے وسواس سے جان ست
نظر آئی اک شکل مہتاب میں
کی آئی جس سے خورو خواب میں

### (ar)

> کھ میں نہیں اس ول کی پریشانی کا باعث برہم بی مرے ہاتھ لگا تھا ہے رسالہ

۱۲۵ گذرے ہے لہو وال سر ہر فار سے اب تک جمالا چمالا میں دشت میں چوٹا ہے مرے یاؤں کا چمالا

گر قصد ادھر کا ہے تو تک دیکھ کے آنا یہ دیے ہے زیاد نہ ہو فات فالہ

اس زیمن و بحر میں سودانے بھی اپ مطلع میں 'سلمہ اللہ تعالیٰ 'کافقر ہ خوب یا عمر حالے ہے۔
میں دشمن جال ڈھونڈ کے اپنا جو نکالا
سو حضرت دل سلمہ اللہ تعالیٰ
سیکن میر کے یہاں ایک لطف اور بھی ہے: دل بیٹی تو چگا ہے ہلاکت کے قریب، اور دعا اس کو

یدے دے ہیں کہ اللہ اے سلامت رکھے۔ للمذااس میں دوطرح کے طنوبیں۔ ایک توبید کہ مرنے والے کو سلامت رہنے کی دعا عام طور پر سلامت رہنے کی دعا عام طور پر

ان لوگوں کو دیتے ہیں، جو بہت عزیز ہوں یا جن کی وجہ سے دعا دینے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، یا دعا دینے والے کو کئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، یا دعا دینے والا جن کا احترام کرتا ہو۔ اس اعتبار سے بھی اس بے چارہ دل کو جو کہ تن محتی تھیئے کہ موت کے درواز سے پر جا پہنچا ہے، بیدعا دینا بہت خوب ہے۔ نظیرا کبرآ بادی نے بھی اس زمین میں غرل کبی ہے اور بیٹھر ہمی استعمال کیا ہے ۔

## کیا جائے کس حال میں ہووے گاعزیز و دل آج مرا سلمہ اللہ تعالیٰ

جراًت نے اس زمین میں دوغزلہ کہا ہے۔ اور پہلی غزل کے مطلع میں اور دوسری کے مقطع میں اور دوسری کے مقطع میں "مسلمہ اللہ تعالیٰ" نظم کیا ہے۔ مقطع میں انھوں نے بنوں کے عشق کا ذکر کر کے ایک لطف پیدا کر دیا ہے۔ مقطع میں انھوں نے بنوں کے عشق کا ذکر کر کے ایک لطف پیدا کر دیا ہے۔ مقطع میں انھوں نے سودا ، میر اور نظیر کے برخلاف" دل" کا مضمون نہیں یا عمر ہے ، بلکہ ایک ٹی راہ نکالی ہے ۔

## جراًت ہے بھی عاشق نہیں ہوتے کہ شب و روز ہے محونتاں سلم اللہ تعالیٰ

میضرورہے کہ جرأت کامضمون ہلکا اور ان کا لہج محض خوش طبعی کا ہے، جب کہ سودا اور میر کے میاں طبع اور '' محو بتال'' ہونے میاں طبع اور '' محو بتال'' ہونے کے ''سلمہ اللہ تعالیٰ'' پر لطف ہے۔

۵۲/۲ " "رسالہ" فوجی لفظ ہے،اس کے اعتبار ہے" کریشانی" اور" برہم" بہت مناسب ہیں۔ول کا ہاتھ لگتا بھی بہت عمدہ ہے،اور یہ کنامیہ بھی کہ دل روز ازل ہی ہے بقول غالب عافیت کا وشمن اور آ وارگی کا آشنا ہے۔ پہلے مصرعے میں" کھی "روز مرہ کے استعمال کا اچھانمونہ ہے، کیوں کہ اس کے بغیر ہات کھل متنی کیکن وہ زور نہ پیدا ہوتا۔

" رسالہ" کودل کا استعارہ بنانا غالبًا میر کی اختر اع ہے، کیونکہ یہ کہیں اور نظر ہے نہیں گذرا۔ دل کی ایک صفت" پریشان" ہے اور اس کی تشبیہات میں "لوح" اور "صفی بھی ہیں۔ اس اعتبار ہے "درسالہ" کو "دل" کا شلع بھی کہ سکتے ہیں، اگر "درسالہ" کو اس کے اصل معنی، یعنی "اور اق"، "دکتاب"

کے معنی میں لیا جائے۔ ملحوظ رہے کہ صاحب ''بہار عجم'' اور صاحب'' آندراج'' کے قول کے مطابق ''رسالہ'' بمعنی'' فوتی کلڑی'' ہندوستانی افواج کی اصطلاح ہے، اور ان معنی میں بیعر بی فاری میں نہیں ہے۔ میرکی ہنرمندی یافن کارانہ چالاکی و کیکھئے کہ''رسالہ''اپنے ہندوستانی معنی میں بھی''ول'' کاضلع ہے اور عربی معنی میں بھی''دل کا''ضلع ہے۔

۵۲/۳ اس مضمون کود ہوان اول بی میں ہوں بیان کیا ہے ۔

کوئی تو آبلہ یا دشت جنول سے گذرا

ڈوبائی جائے ہے لو ہو میں سرحار ہنوز

لیکن اس شعر میں بحرتی کے الفاظ بہت ہیں ، اور پھر بھی صرف ایک سرخار کے لہو میں ڈو بنے کا ذکر ہے۔ اس کے برخلاف شعر زیر بحث میں سر ہر خار ہے لہوگذر رہا ہے۔ اور سر ہر خار ہے لہوگذر نے ہے ہے برخلاف شعر زیر بحث میں سر ہر خار ہے لہوگذر رہا ہے۔ اور سر ہر خار ہے خون رواں ہے ہے ہیں ہر کانٹے کے سرے خون رواں ہے (یعنی کانٹوں نے سر پھوڑ لیا ہے۔ ) یا یہ کہ میرے آبلے کے پائی نے کانٹوں کو بھی تروتازہ کر دیا ہے اور خون ان کے سر میں رواں ہے۔ ''سر''اور'' پاؤل'' کی رعابت ظاہر ہے۔

۳/۲۵ " فالد بی کا گھر نہیں ہے " ، اس محاور ہے کو کس خوب صورتی ہے نہمایا ہے۔ میر کو محاوروں اور کہاوتوں کے فقم کرنے میں کھال حاصل تھا۔ ہمار ہے زمانے میں بیگا ندنے اس باب میں ان کی ہیروی کی ، کہاوتوں کے فقم کرنے میں کھال حاصل تھا۔ ہمار ہے زمانے میں بیگا ندنے اس باب میں ان کی ہیروی کی کہاوتوں کو بیاف ہے یا غیر متوقع سیاتی وسیات میں نظم کرنے پر قاور تھے ، جب کہ بیگا نداخیں عام مضامین کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ پھر بھی ، اس مشکل فن کو برتنے والوں میں بیگانہ کا دم بہت غیر مت تھا۔ شعر زریج شی میں لطف بیا بھی ہے کہ شاید مسجد یا خانقاہ کو زاہد کو خالد بی کا گھر سیجھتے ہوں اور من مانی کر لیتے ہوں ، لیکن دیر کا محالمہ اور ہے ، یہاں کے آواب اور ہیں ، یہاں نام دور ہے ، یہاں کے آواب اور ہیں ، یہاں ذاہدوں کا تھم نہیں چل ، بلکہ ان پر نقرے چلے ہیں۔ ملاحظہ ہو ۲۰ / ۲۳ ، ۲۳ / ۱۱۱۹ اور ا/ ۱۱۹۔

### (ar)

ہل میں جہاں کو دیکھتے میرے ڈبو چکا اک وقت میں یہ دیدہ بھی طوفان روچکا

ممکن نہیں کہ گل کرے ولی شُکَفَتگی گل کرنا=فاہرہونا اس سرزیس بیس ختم محبت بیس ہو چکا

> پایا نہ دل بہایا ہوا سیل افک کا میں چنجۂ مڑہ سے سمندر بلوچکا

ما ہر صبح حادثے ہے ہیہ کہتا ہے آساں دے جام خون میر کو گر منے وہ دھو چکا

ا/۵۳ مطلع بحرتی کا ہے۔لیکن پہلے مصرعے میں ایک لطف میہ ہے کہ 'میرے' کا تعلق' 'ویکھتے'' ہے ہوسکتا ہے (میرے دیکھتے'') اور ''جہال'' ہے بھی (میرے جہال کو'')۔

ملاحظہ ہوہ / ۲۹ اس مضمون کود ہوان اول ہی بیس ہوں کہا ہے ۔
اے ابر اس چمن بیس نہ ہوگا گل امید
میاں چم یاس اشک کو بیس پھر کے ہودیا

لیکن اس شعر میں بھرتی کے لفظ بہت ہیں، اور وضاحت بھی غیر ضروری حد تک ہے۔ شعر زیر
بحث میں ایک پروقارالم ناکی ہے اور لفظ 'دگل' کا ابہام بھی بہت معنی خیز ہے۔ ''بوچکا' کے بھی دومعنی
ہیں۔ ایک توید کہ میں نے بویا اور دوسر ہے بیہ ہیں بھی بووک گا۔ ''اس سرز میں میں' اور''ولی شکفتگی' کا
ابہام بھی توجہ طلب ہے۔ بیسرز مین و نیا بھی ہوسکتی ہے، کوئی ایک شہر بھی، اور کسی نے معشوت کا ول بھی۔
''ولی شکفتگی' میں اشارہ بیہ کہ پہلے بھی تخم عجت کہیں بویا تھا اور وہ خوب شکفتہ ہوا تھا، اس پاریا اس جگہ
بھی شکفتہ ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی۔ شکفتہ گل کودل خونیں کا بھی استعارہ کہتے ہیں، گویا دل کا بھول شکفتہ ہوتا دراصل دل کا خون ہوجا ہے، اور اس بار

ول میں چتم محبت بونے کامضمون میرحسن نے بھی برتا ہے۔ نیکن ان کے یہاں وہ معنوی ابعاد نہیں ہیں جومیر کے یہاں ہیں نے

نخ و بنیاد نہال عشق کو برباد دے آہ بیں تختم محبت دل میں کیوں بونے لگا ملحوظ رہے کہ میر کے شعر میں''گل کرنا'' کو فاری محاورہ''گل کردن'' بہتن'' ظاہر ہونا'' کا ترجمہ قراردیں توایک معنی یہ نکلتے ہیں کہ اب السی شکفتگی ظاہر نہ ہوگی۔ مزید ملاحظہ ۳۳/۳۔

۳/۳ میرکوسمندرااوروریا ہواج کے پیکروں سے خاص شغف تھا۔ بید قرا عجیب بات ہے،
کیوں کہ سمندرانھوں نے بھی دیکھا نہ تھا اور شاید گھا گھرا سے زیادہ بڑے پاٹ کا دریا بھی نہ دیکھا
تھا۔ لہذا بیان کے تخییل کا کمال اور افتاد طبع کی خاصیت ہی ہے کہ انھوں نے غزلوں، مثنو ہوں،
شکار تا موں، ہر صنف میں سمندر اور تلاطم خیز لہروں کے پیکر اور شعرا سے زیادہ با عمد ہیں۔
دوسر سے شعرا ہے اپنے موقع پر بحث میں آئیں گے۔ فی الحال شعر زیر بحث میں ہنجہ مؤہ سے سمندر
ہولئے اور سیل افتک میں بہے ہوئے ول کا پیکر دیکھئے۔ آنسوؤں کے بیل میں ول بہ گیا۔ پھر سل

جار ہا تھا۔ پلکوں سے سمندر بلونا کمال صعوبت اور کمال کوشش بھی ہے اور انتہا ور بے کا بے اثر تعل بھی ۔ دونوں نے مل کر طوفان اشک اور دل کی بے چارگی اور ڈھونڈ نے والے کی سعی خام کی کیا عمدہ تصور تھینے دی ہے۔ دریا ہے مواج کے پیکروں کے لئے ''دریا ہے عشق'' قابل مطالعہ ہے۔ مثلاً بیہ متفرق اشعار دیکھتے ۔

آب کیما که بحر تھا ذخار تند و مواج و تیرہ و ته دار موج ہر اک کمند شوق تھی آہ لپٹی اس کو برنگ مار سیاہ کشش عشق آخر اس مہ کو کشش عشق آخر اس مہ کو کے گئی کمینچق ہوئی تہ کو

شعرز بربحث میں 'بلونا''ایک اور لیاظ ہے بھی معنی خیز ہے۔ ہماری و بو مالا میں سمندر بلونے کا مقصد امرت حاصل کرنا تھا، لیکن امرت ہے پہلے زہر انگلا جے شیو تی نے پی لیا۔ یہاں اگر سمندر بلونے کا مقصد ول جبسا امرت بازیافت کرنا فرض کیا جائے تو لامحالہ یہ معنی نکلتے ہیں کہ دل تو نہ ملاکیکن زہر ضرور نفیب ہوا۔ سمندر کے پیکروں کے لئے مزید ملاحظہ ہو ا/ ۲۰۹۔

۵٣/٣ " وامخول" كا بكرمير في متعدد باراستعال كياب \_

سحر جام خول ہے جو منھ دھو چکوں ہوں سے مفلوک ایسے کے گمر سیجمال ہے (غزل درتضیدہ آصف الدولہ)

> نہ ی چٹم طمع خوان فلک پر خام دی ہے کہ جام خون دے ہے ہر سحر میہ اپنے مہمال کو (دیوان اول)

جام خوں بن نہیں ملا ہے ہمیں صبح کو آب جب سے اس چرخ سیدکا سد کے مہمان ہوئے

(ديوان اول)

ہر سح حادثہ مری خاطر لے کے خوں کا ایاغ نکلے ہے

(ويوان اول)

یہ پیرمیرنے نظیری سے مستعاد کیا تھا ۔

آمد سحر که دیر و حرم رفت و رو کنند تا بازم از نصیب چه خول در سیو کنند (میم بونی، لوگول نے دیر وحرم میں جماز و بو نچما لگانا شروع کیا۔ دیکمواب میری تقدیر میرے سیو می کس طرح کاخون بحرتی تقدیر میرے سیو

لیکن تن ہیں اور نظیری سے

استفاد کے کا تن اس طرح ادا کیا ہے کہ ہے پیکر اب انھیں کا ہوگیا ہے۔ جاد نے ہے اسان کا شخاطب، پھر یہ شرط کہ جب میر منعد حو لے تب اسے جام خون دیا جائے ، شعر کو واقعیت اور بھیا تک پن دونوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔ پھر آسان کی بے نبری کہ ابھی میر نے منعد حویا بھی کئیس، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسان کو میر سے ایک طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسان کو میر سے ایک طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسان کو میر سے ایک طرح بے نقلقی اور بے نبری ہے، اس کو دلچیں صرف اس بات سے ہے کہ بہلی چیز جو میر تک ہرج بیچ وہ جام خون ہو۔ باتی ، میر کے روز وشب کیا ہیں، اس باب میں اے معلومات نہیں اور نہ معلومات دکھنے کی ضرورت یا خواہش ہے۔ جاد نے کہ باتھ سے جام خون حاصل ہونا بھی بہت خوب ہے۔ معلومات دکھنے کی ضرورت یا خواہش ہے۔ حاد نے بلکہ حادثے اور جام خون کو عام شب وروز کا حصہ بتانے کے شعر کوروز مرہ کی کن میں گئرا کس قدر برکل اور برجت ہے، اس کی وضاحت غیر ضروری ہے۔ غیر معمولی یا غیر عام بات کوروز مرہ وزیرگی کی سطح پر لانے کا بمنر جیسا میر کوآتا تھا، و یہا کسی کو ندآیا۔ ملاحظہ ہو اس استاد تم کے لوگ نام خون 'میں اعلان نوں کو غلط تھے والوگ کہ اس کے حالا تکہ اسے غلط کہنے بعد خون استاد تم کے لوگ نام خون 'میں اعلان نوں کو غلط قرار دیں گے، حالا تکہ اسے غلط کہنے بعض استاد تم کے لوگ ' میام خون 'میں اعلان نوں کو غلط قرار دیں گے، حالان کہ اسے غلط کہنے

کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ عالب کے زمانے تک تواسے کسی نے غلط نہیں کہا، اور ناتخ کے بہاں بھی اس کی مجہ کوئی نہیں ہے۔ کہ آج جن الفاظ کو بےعطف واضافت نون غنہ کے ساتھ ہی با ندھنا سیجے سمجھا جاتا ہے، ان کو انھوں نے آئیس باعلان نون بھی با شرھا ہے۔ رشید سن خان کا کہنا ہے کہ انشانے '' در یا سے لطافت' میں بیت عدہ بیان کیا ہے کہ عطف واضافت کے ساتھ اعلان نون نہ جونا چا ہے لیکن اس نام نہا دقاعد سے میں بیت عدہ بیان کیا ہے کہ عطف واضافت کے ساتھ اعلان نون نہ جونا چا ہے لیکن اس نام نہا دقاعد سے کے باوجود ہمارے تقریباً ہریز سے شاعر نے اعلان نون مع عطف واضافت سے پر ہیز نہیں کیا۔ وجہ بیہ کہ یہ قاعدہ بی مہمل اور ہماری زبان کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر تھوڑی ہی بحث رشید سن خان کے بیا قاعدہ بی مہمل اور ہماری زبان کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر تھوڑی ہی بحث رشید سن خان نے اپنی کتاب '' زبان اور تواعد' میں ، اور میں نے ''عروض ، آ ہنگ اور بیان' میں درج کی ہے۔

کیا گیا ہے کہ اعلان ٹون مع عطف واضا فت اس لئے غلط ہے کہ فاری میں ایسانہیں ہوتا۔
ای طرح ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ خون ، جان آسان وغیرہ الفاظ اگر بےعطف واضا فت آسی تو ان میں ٹون کا اعلان ہونا چاہئے۔اگر پہلا قاعدہ (اعلان ٹون مع عطف واضا فت ناجا تزہے) مہمل ہے تو ووسرا مہمل ترہے ۔ کول کہ اگر بیدالفاظ فاری جیں اور ان میں ٹون غذہ ہے، تو پھر ان کو بے اعلان ٹون با عمصنا کول کر غلط ہوا؟ حقیقت حال ہے ہے کہ فاری میں ٹون غذلفظ کے آخر میں شاذ بی آتا ہے۔ای طرح ، وہال ' خون' کو ' خون' کو ' خون' کو نوٹ کی ایس ایشا جو چیز ایرانیوں کے تلفظ بی جیں نہتی اس پرکسی فاری قاعدے کا دارو عدار چہ معنی دارد؟ نظم طیاطیائی نے غالب کے مصرع ع

بس كددوز \_ برگ تاك يس فول موموكر

ر میں اعتراض کیا ہے کہ ' خون' اعلان ٹون کے بغیر درست نہیں۔رشید حسن خال نے منیر شکوہ آبادی کا ایک واقعہ قال کیا ہے کہ وہ اپنے اس مطلع پر وجد کرتے تھے

> گنبد قبر دوستاں ٹوٹے اے زمیں تھے یہ آساں ٹوٹے

لیکن دہ ہاتھ بھی ملتے تھے کہ یں اسے دیوان میں نہیں رکھسکتا، کیوں کہ '' آسان' میں اعلان نون نہیں ہوا۔ یہ دونوں حضرات بڑے فاری دال تھے، انوری کا شہرہ آفاق قصیدہ'' کال ہاشد، جال ہاشد'' بی پڑھ لیتے، یا اور پھی تو نظیری کا پیشعریا در کھتے تو انھیں پیشکل نہ ہوتی \_

## پاره پاره جگر طور زغیرت خول شد که کچه بودم و چول کوه ثبا تم دادند

اورآخری بات یہ کیمکن ہے فاری ہیں کوئی قاعدہ ہو، کیکن فاری کے قاعدون کا اطلاق اردو پر
اندھادھند کرنا کہاں کی وانائی ہے۔ ہمارے بڑے شعرائے یہی کیا ہے کہ نون کا اعلان جہاں جا ہا ہے کیا
ہے، جہال نہیں اچھالگا دہال نہیں کیا ہے۔ اور یہی اصول سیح ہے کہ اس معالمے میں ذوق اور سامعہ کو
اند ھے تو انین پرتر جے دی جائے۔ میر کے زیر بحث شعر میں اور ان اشعار میں، جو میں نے اس کی شمن میں
نقل کے ہیں، یہی اصول کا رفر ماہے۔

وضوکے لئے خون ہے مند دھونے کامضمون ا/ ۱۸۵ میں ملاحظہ ہو۔

#### (pr)

دیروحرم سے گذرے اب دل ہے گھر ہمارا ہے ختم اس آبلے پر سیرو سفر ہمارا

اڑ=نشان

میں حیرے آئینے کی تمثال ہم نہ بوچھو اس وشت میں نہیں ہے پیدا الر مارا

ہے تیرہ روز اپنا لڑکول کی دوئی سے اس دن بی کو کے تھا اکثر پدر مارا

نشو و نما ہے اپنی جول گرد باد انوکی بالیدہ خاک رہ ہے ہے ہے شجر ہمارا

ا/۵۳ مطلع براے بیت ہے، لیکن آ بلے پرسیر وسنرتمام ہونا (لینی آ بلے ہی میں سنر کرنا) تھوڑا بہت دلجسپ ضرور ہے۔ میر کو بیضمون بہت پسندر ہا ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنے فاری و یوان (جو دیوان اول کے بعد کا ہے) میں اے دوبار ولکھا ہے۔

رہ بدل بردم و فارغ شدم از دیر وحرم ختم گردید برایں آبلہ سیر و سغرم (یں دل تک بھی میااوردیروترم سے بیاز ہو کیا۔اس آلے پرمیراسیروسنر شتم ہوگیا۔) ہمارا کوئی وجود نہیں، یا ہماراوجود وعدم برابرہے، بیغالب اور میر کا پسندیدہ موضوع ہے، بلکہا سے اردوشاعری کے رسومیاتی مضامین میں مجھنا جاہے۔شعرز پر بحث میں میرنے اسے بالکل نے انداز میں باندها ہے۔ ہم معثوق کے آسمنے میں نظر آنے والی صورت ہیں ،اس بیان میں ایک دلچسپ ابہام بھی ہے۔ معثوق کے آئینے میں جوصورت نظرآئے گی وہ معثوق کی بھی ہوسکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے مصرعے کی رو ہے ہم میں اور معثوق کے جلوے میں کوئی بات مشترک ہے۔ بیمشترک بات تحیر ہوسکتی ہے، کیوں کہ معثوق کی صورت جوآ کینے میں جلوہ گر ہے، معثوق کود کھے کرمہوت رہ جاتی ہے اور پچھے بولتی نہیں \_لہذا ہم استے متحیر ہیں کہ ہمارے وجود کاکسی کونشان ہی نہیں ملتا، ہم بس بت کی طرح خاموش اور بے مس وحرکت ہیں۔اس معنی کی رشی میں "نه پوچھو" کاروزمرہ اور بھی معنی خیز ہوجا تا ہے۔ آئینے کی تمثال ہونے سے بیجی مراد ہو عتی ہے كه بهم تيرے آئينے كى صورت بيں ، لينى جس طرح تيرا آئينه تيرے جلوے كے اثر سے مبہوت اور ساكت ہو جاتا ہے، ای طرح ہم بھی ہیں۔ ''اس دشت' مراد دشت کا ئنات بھی ہوسکتی ہے، دشت عشق بھی تجھ میں محویت کے باعث ہم اس قدر کھو گئے ہیں کہ تیرے آئینے کی تمثال کی طرح ہیں، ہمارا کوئی نشان دشت عشق میں نہیں۔ یا ہم اس دشت میں کوئی نشان نہ چھوڑ جائیں گے۔ یا جس طرح تیرے آئینے میں شکلیں منعکس موتی اور آتی جاتی رہتی ہیں بھہرتی نہیں ،اس طرح ہم بھی ہیں ، ہمارا کوئی ٹھکانہ ،کوئی پیتانشان نہیں۔مزید لطف مدے کہ خودکوآ کینہ یاتمثال آئینہ جیسی لطیف شے ہے تشبید دے کرائی تعریف بھی کرڈالی ہے۔

۳/۱۳ امرد پرتی کا ایک غیر معمولی شعر ۱۳۳/ پرگذر چکا ہے۔ بیشتر بھی غیر معمولی ہے، لیکن اس کا انوکھا پن اور طرح کا ہے۔ جھے بیہ کہنے ہیں کوئی تافل نہیں کہا سموضوع پر ایسا شعر اردو ہیں نہیں کہا گیا۔
عند لیب شادانی نے امرد پرتی کو میر کا ایک بنیادی رتجان شہر ایا ہے۔ ہیں اس اہمیت کا منکر نہیں ، لیکن اسے بنیادی بھی نہیں کہتا ہے بدالحق اور سردار جعفری کے بر خلاف ہیں نے امرد پرتی پرجی اچھے یا انو کھا شعار کو بنیادی بھی نہیں کہتا ہے بدالحق اور سردار جعفری کے بر خلاف میں نے امرد پرتی پرجی اچھے یا انو کھا شعار کو اسٹان ہیں جگہ دی ہے۔ شادائی کے بر عکس رالف رسل (Ralph Russell) اور خور شید الاسلام نے میرکی امرد پرتی کوکوئی اجمیت نہیں دی ہے۔ لیکن جیسا کہ امر کی نقاد فرینسس پر چیت (Frances) میں اس کے میرکی امرد پرستاندر جان غول کی روایت، لیمن مطابق ہے میرکا امرد پرستاندر جان غول کی روایت، لیمن مطابق ہوئی ، جہیں ہیں۔ جس طرح کملی ہوئی ، ہماری عشقیہ شاعری کی روایت کے عین مطابق ہے اور اس کی گئی وجہیں ہیں۔ جس طرح کملی ہوئی ،

بدنداتی سے ظاہر کی ہوئی رندی پرہنی شعراچھا شعر نہیں ہوتا، اسی طرح بدنداتی یا بھونڈ ہے ہیں کا اظہار
کرنے والا امرد پرستانہ شعر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں بقول میر ''سلقہ' شرط ہے۔ شعرز پر بحث میں
سب سے پہلی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کونھیجت کی ہے کہ لڑکوں سے دوئتی مت کرتا۔ اس
کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ایساموضوع تھا جس پر باپ بیٹے میں گفتگوہ و کتی تھی۔ اگر ایسانہیں ہے تو متعلم محض
فوش طبعی سے کام لے رہا ہے ادرا سے اس بات پرواقعی کوئی رنج نہیں ہے کہ لڑکوں کی دوئتی نے اسے اس
انجام کو پہنچایا، بلکہ وہ اپنے باپ کا ذکر تھن بے حیائی میں کر رہا ہے، جیسا کہ اکثر ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ
جموٹا افسوس ظاہر کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، ہمارے بردگ بھی اس بات کو منع کرتے
شے۔ یہ بھی فرض کر بیتے ہیں کہ باپ نے براہ راست لڑکوں کی دوئتی ہے نہیں دوکا تھا، بلکہ ایک عام بات
کی تھے۔ یہ بھی فرض کر بیتے ہیں کہ باپ نے براہ راست لڑکوں کی دوئتی ہے نہیں دوکا تھا، بلکہ ایک عام بات
کی تھے۔ یہ بھی فرض کر کتے ہیں کہ باپ نے براہ راست لڑکوں کی دوئتی ہے نہیں دوکا تھا، بلکہ ایک عام بات

دوسرے مصریع میں گئی پہلو ہیں۔ایک تو طنز کا ہے،اوراس طنز کے بھی دو پہلو ہیں،اول تو خود پر طنز ہے کہ جیسی حرکتیں تھیں ویسا پھل پایا۔ طنز کا دوسرا پہلو یہ کہا پئی بے حیائی پرطنز ہے، کیوں کہ لڑکوں کی دوئی کا ترک کرنے کا کوئی ارادہ شعرے طاہر نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرعے کا ایک پہلویہ ہے کہ شاید لڑکوں کی دوئی کا انجام براہونے کی تھیں جت باپ نے ذاتی تج بے کی بنا پر کی ہو۔ تیسرا پہلویہ کہ ''لڑکوں کی دوئی' میں یہ بات مہم رکھ دی ہے کہ ہم نے لڑکوں سے دوئی کی یا لڑکوں نے ہم سے دوئی کی۔ پھر '' تیرہ روز' اور''اس دن' کی مناسبت بھی رکھ دی ہے۔ اس شعر کے بعض پہلوؤں کوا خیر عمر کے ایک شعر میں میر نے یوں لکھا ہے۔ معقول کر سیجھتے تو میر بھی نہ کرتے میں کہنہ سالی دیوں ان ششم)

آخری بات یہ کیمکن ہے یہ مضمون خان آرزو سے مستعارہو ۔

فریب خوش پر ال خوردن آرزو رسم است
زروے تجربہ گفت ایں چنس پدر مارا
(اے آرزو، خواصورت لڑکوں کا فریب کھانا رسم دنیا
ہے۔ ہارے باپ نے اپنے تجرب کی روثن جی یہ
بات ہم ہے کی۔)

کیکن خان آرز و کامضمون محدود اور پست ہے۔اس میں صرف ظرافت یا ایک طرح کی بے حیا (barefaced) کوشش ہے کہ فریب خوش پسران کھانے کوستحن یا کم جائز ،قرار دیا جائے۔میر کے پہال طرح طرح کے نفسیاتی ابعاد ہیں ،جیسا کہ اوپر داضح ہوا ہوگا۔

۳/۱۲ " " جمزادا پناقد بھی ہوسکتا ہے اور اپنی شخصیت بھی۔ " شجر حیات " ہے مناسبت ظاہر ہے۔ دوسرے مصرعے میں پکیرکس قدر بدلیج اور دلچیپ ہے۔ درخت کے اگنے کے لئے پانی اور مٹی دونوں درکار ہوتے ہیں۔ یہاں " گرد باذ" کی تشبید ہے فائدہ اٹھا کراپی شجر کی نشو ونما کے لئے فاک رہ کو ذونوں درکار ہوتے ہیں۔ یہاں " گرد باذ" کی تشبید ہے فائدہ اٹھا کراپی شجر کی نشو ونما کے لئے فاک رہ کو ذمہ دار تھم رایا ہے۔ یہ کنامیہ بہت خوب ہے کہ عاشق نہ صرف مثل بگو لے کے آوارہ رہتا ہے، بلکہ راستے پر اگنے والے درخت کی طرح غبار آلود بھی رہتا ہے۔ شعر میں ایک طنطنہ بھی ہے۔ گرد باومظا ہر فطرت میں ایک حیرت انگیز اور طاقتور مظہر ہے۔ اپنی نشو ونما کو اس سے مشابہ قرار دے کرخود اپنی شخصیت کومظا ہر فطرت جیسی عظمت اور انو کھا پن بخش دیا ہے۔

میرنے بیمضمون براہ راست خان آرز و سے مستعار لیا ہے اور حق بیہ کہ خان آرز و کا شعر میر کے شعر سے بڑھ کر ہے ہے

افقاد گیست مایی نشو و نماے من التخام چوگرد باد زخاک آب می خورد (زیس پر برا گرار منایعنی حقیر ہونا ہی میری نشو و نما کا سرچشم اوراس کا خمیر ہے۔ گرد باد کی طرح میرادر خت بھی فاک ہے آبیاری پا تا ہے۔)

خان آرزو کے یہال''افآدگی''اور''مایہ'' غیر معمولی قوت اور معنویت کے حال ہیں۔ میر کے یہال ''انوکلی ''کالفظ اگر چہتا مناسب نہیں لیکن کے یہال''انوکلی''کالفظ اگر چہتا مناسب نہیں لیکن قوت سے عاری ہے۔ میر کے یہال''بالیدہ'' اور''خاک رہ''البتہ بہت خوب ہیں۔''بالیدہ'' کے ایک معنی'' سرائڑا کے ہوئے مغرور'' بھی ہیں اور''خاک رہ'' میں افرادگی اور پامائی کا اشارہ ہے۔ معرور'' بھی ہیں اور''خاک رہ'' میں افرادگی اور پامائی کا اشارہ ہے۔

(aa)

## ۱۷۵ ول نه پېنې گوشنه دامال تلک قطرهٔ خول تها مژه ير جم ريا

شعر کی بلاغت قابل داد ہے۔ول کا اصل مقصود یہ ہے کہ وہ معثوق کے ہاتھ تک پہنچے، بلکہ بہتر تو بدے کہ معثوق کے دل ہے ٹل جائے۔لیکن اس بات کا شعر میں کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک غیر متعلق بات کبی ہے کہ دل گوشتہ دامال تک نہ پہنچا۔اصل مدعا بدہے کہ دل میں اتن سکت تو تھی نہیں کہ معثوق کے ہاتھ تک پہنچے یااس کے دل سے ل جائے۔واماندگی نے اتناکم کوش کردیا تھا کہ بس بہی تمنا مقی کہ دامن کے کنارے تک پہنے جائے لیکن بیتمنا بھی بوری نہ ہوئی۔ دل تو محض ایک بوند بھرخون تھا، آ تكھوں تك تھينج كرآياليكن دامن ير نه فيك سكا معمولي آنسو ہوتا تو دامن يرآ گرتا ليكن و وتو قطر وُخون تھا،اورخون کی صفت میہوتی ہے کہ وہ جلدی ہے جم جاتا ہے۔لہذاول ملک برآ کرتھبر گیا، جم کررہ گیا۔ میہ انداز بھی خوب ہے کہ دل کوقطر و خوں یوں کہا ہے گویا سے عام ی بات ہو کہ دل تو قطر و خون ہوتا ہی ہے۔ حالا نکہ ظاہر ہے کہ دل کو تموں نے خون کیا ہے۔اس طرح دل کا غموں کے ہاتھ خون ہونا بھی ظاہر کر دیا اور خون ہو جانے کے باعث اس کی نارسائی بھی ظاہر کردی۔ پورامضمون وردناک ہے لیکن کیچے میں آہ و زاری کا شائیہ تک نہیں ، کوئی شدت بھی نہیں ، گویارواروی میں ایک بات کہددی۔خوب شعر کہا ہے۔ کیکن لیجے کی شدت اور پیکر کی ندرت کے انتبار ہے قائم جاند پوری نے بھی اس مضمون کو ایک غزل کے دو شعرول مل لاجواب طرح سے لکھاہے

نہ دل بحرا ہے نہ اب نم رہا ہے آکھوں میں مجمعی جوروئے تھے خوں جم رہا ہے آکھوں میں

وہ محو ہوں کہ مثال حباب آئینہ جگر سے تھتج کے لہو جم رہا ہے آتکھوں میں لیکن میر کے یہاں دل کی نارسائی کا جو پہلو ہے اس رہبے کی کوئی چیز قائم کے شعروں نہیں۔

قدرت الله قدرت نے اس مضمون کو بہت بلکا کردیا ہے۔دوسرے مصرعے بیل تفنع بھی ہے،اوردل کا ذکر ندہونے کی وجہ سے معنویت کم ہوگی۔ اشک اب آئے ہے کچھ یال کتم رہے لخت دل مڑگاں یہ شاید جم رہے

#### (ra)

# مجلس آفاق میں پروانہ سال میر بھی شام اپنی سحر کر عمیا

و ومجلس آفاق'' کے فقرے نے شعر کو واقعی آسان پر پہنچا دیا ہے۔ پروانہ تو عام مجلسوں اور محقلوں میں جل کر خاک ہوتا ہے، اور اس طرح کو یا اپنی شام کومیح کرتا ہے، (شام= جل اٹھنا ہے= روش ہونا، بجھ جانا۔ ) نیکن میرنے جس محفل میں جل کر جان دی وہ کا کتات کی محفل یا کم آسانوں کی محفل مقی۔اپی عظمت اوراس کے حوالے سے انسان کی عظمت کی تائید کتنی خوبی سے کی ہے۔ پھر کنائے کتنے پر معنی ہیں۔شام کےمعنی ہیں اندھیرا، یعنی مایوی، کرب، راستے سے دوری۔ اورضیج ہے منزل، کام یا بی، امید وعرفان۔ بروانہ جل بھتا ہے تو گویا شام سے سحرتک، یعنی کرب اور مایوی سے کام یا بی اور امید و عرفان تک پنچتا ہے۔ پھرشام پوری زندگی بھی ہے، یعنی زندگی اس قدرر نجیدہ اور دردآ میز ہے جیسے شام۔ الیں شام کی محرصرف میہ ہے کہ انسان اسپنے کوجلا کر خاک کر دے۔معمولی شام ہوتو اس کی صبح بھی ہوگی۔ لیکن جب ساری زندگی شام ہے تو اس کی سحرتو موت ہی ہوگی۔ بروانے کا روشن ہونا صبح کا طلوع ہونا ہے۔بس فرق یہ ہے کہ پروانہ جس اسٹیج پراپنا کام دکھا تا ہے وہ محدود اور پست ہے، اور میر کا اسٹیج ساری کا نتات ہے۔'' کر گیا'' میں اشارہ سہ ہے کہ جان بوجھ کر ، ارادہ کر کے ایسا کیا، یا مجبوراً جو ل تو ل کر کے ایسا کیا۔ایک ہی عمل میں مجبوری بھی ہے اور مختاری بھی۔ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بروانہ تو معمولی شمع بر نثار ہوتا ہے۔اگر میرنے بھی پروانے کی طرح جل کر جان دی تو وہ شمع جس براس کی جان گئی، شمع حقیقت ہی ہوگی ۔ شمع حقیقت یا نورالہی پر پنٹنگے کی طرح نثار ہونے کا تاثر ،' مجلس آفاق' کے نقرے ہے بھی پیدا ہوتا ے، كيول كرقران مل كها كيا ہے كماللدز مين وآسان كانور ہے۔

### (64)

### آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ بیہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا

ا/ ۵۵ ''واقع میں' عالم مرگ کا پیش آنامعنی خیز ہے، کیوں کہ اس سے مراد میر بھی ہو سکتی ہے کہ یوں تو عام طور پرابیا ہوا کہ معلوم ہوا موت کا عالم ہے۔ یعنی زندگی ایس تنگی ہے گذری تھی کہ اکثر لمحوں پر موت کا دھو کا ہوا۔ لیکن پھرایک بارواقعی موت آئی تو گویا آئکھیں کھل گئیں۔ معلوم ہوا یہاں کی زندگی محض خواب تھی۔ یعنی مادی زندگی اتن غفلت محض خواب تھی۔ یعنی مادی زندگی اتن غفلت محض خواب تھی۔ یعنی ماری زندگی اتن غفلت آئیں تھی اور اس میں حقیقت سے اتن بے خبری تھی گویا دہ محض ایک خواب تھی۔ یا ہم واقعی خواب دیکھ تو سے اس دنیا میں آئے سے ہے۔ اس دنیا میں آئے سے اس دنیا میں آئے اس مضمون تو سو گئے یا سو گئے تو اس دنیا میں آئے۔ اب جو مرے ہیں تو گویا ہماری نیند کھی ہے۔ درد نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

واے ناوانی کہ وقت مرگ میہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کہ ویکھا جو سنا انسانہ تھا

دوسر مصرعے کی برجنتگی کے باوجوددردکاشعرمیر سے کم ترہے، کیونکدان کے بہاں زندگی کی بہتھتی یا اس کے راکگاں جانے پرایک رنج ہے جواخلاقی نقطۂ نظر پربٹی ہے۔''واے ناوائی'' کا اخلاقی رجیان واضح ہے۔اس کے برخلاف میر کے یہاں ایک عرفانی یا انکشانی لہجہ ہے، جے آفاتی کہہ کتے ہیں۔''جا گنا'''''ویکھا''اور''خواب'' کی زعایتیں بھی بہت خوب ہیں۔خواب کے بعد آدی جا گنا ہے۔ ہیںاں جا گئے کودیکھا جارہا ہے اور بہ جا گنا خواب فا بت ہورہا ہے۔ پھر''دیکھا جارہا ہے اور بہ جا گنا خواب فا بت ہورہا ہے۔ پھر''دیکھا''کس عالم ہیں ہے؟

ظاہرے کہ خواب عدم میں۔اس طرح ایک خواب میں دوسرے خواب کوخواب کہاہے۔اس مضمون کا ایک اور پراسرار پہلومیرنے یوں بیان کیاہے ۔

چشم دل کھول اس بھی عالم پر یاں کی اوقات خواب کی س ہے

(ويوان اول)

نائے نے اس مضمون کو براہ راست میر ہے مستعارلیا ہے۔ ان کے یہال واعظاندر مگ بہت گہراہے، اس کئے دوسرے معرعے کی برجنگی کے باوجو دشعر میں کوئی خاص خوبی نہیں آئی ہے ہوں گی بند آ تکھیں تو سمجھو گے کہ بیداری ہے یہ و کھول کر آئکھیں جو تم یہ خواب ہے و کھول کر آئکھیں جو تم یہ خواب ہے

میر کے شعر بیل ایک نکتہ لفظ''واقع'' سے بھی پیدا ہوا ہے۔''واقع'' کو''خواب'' کے معنی بیں ہمی استعال کرتے ہیں۔ یہ معنی لئے جا کیں تو مصرع اولی کی مراد یہ ہوگی کہ جب ہم نے خواب بیل اپنا مرنا و یکھا، یا خواب بیل موت کا عالم و یکھا۔ لپنداشعر کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے خواب بی بیل موت کا نظارہ کیا، ابھی ہم اس کی اصلیت سے آشنا بھی نہ ہوئے تھے اور محض موت کا خواب و کھور ہے تھے۔لیکن وہ منظرا تنا دکش اور کسی پر اسرار طرح کی زندگی سے اتنا بھر پورتھا کہ اس کے سامنے ہماری روز مرہ کی لیعنی بیداری کی زندگی خواب کی طرح مصنوی معلوم ہونے گئی۔''واقع'' کوموت بیداری کی زندگی خواب کی طرح مصنوی معلوم ہونے گئی۔''واقع'' کوموت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔اس سلسلے ہیں ملاحظہ ہوا/ کا ا۔ اس معنی ہیں''واقعہ'' اور'' مرگ' ہیں ضلع کا تعلق ہے۔غیر معمولی شعر کہا ہے۔ مزید ملاحظہ ہوا/ کا ا۔ اس معنی ہیں''واقعہ'' اور'' مرگ' ہیں ضلع کا تعلق ہے۔غیر معمولی شعر کہا ہے۔ مزید ملاحظہ ہوا/ کا ا۔ اس معنی ہیں' واقعہ'' اور'' مرگ' ہیں ضلع کا تعلق ہے۔غیر معمولی شعر کہا ہے۔ مزید ملاحظہ ہوا/ کا ا۔ اس معنی ہیں' واقعہ'' اور'' مرگ' ہیں

### (DA)

اس چرے کی خوبی سے عبث گل کو جمایا بیہ کون فٹکوفہ سا چن زار میں لایا

اک عمر مجھے خاک میں ملتے ہوئے گذری کویے میں ترے آن کے لوہو میں نہایا

۱۸۰ یا قافلہ در قافلہ ان رستوں میں تھے لوگ یا ایسے گئے یاں سے کہ پھر کھوج نہ پایا

ایے بت بے مبر سے مانا ہے کوئی بھی دل میر کو بھاری تھا جو پھر سے نگایا

ا/ ۵۸ مطلع براے بیت ہے، لیکن' چہرہ''،' گل''،' شگوف،'' چمن زار'' کی مراعات العظیر خوب ہے۔'' شگوفہ چھوڑ نا'' محاورہ ہے، جمعنی شرارت کا کوئی کام کرنا۔ اس کی جھلک دوسرے مصر سے میں بدی خوبی ہے آئی ہے۔

۵۸/۲ اس مضمون کو يول بھي کہا ہے \_

### یوی آرزو ختی گلی کی تری سو یال نے لہو میں نہا کر چلے

(ويوان اول)

لیک کبسی فی بات فیس البویس نها کرجم کی خاک دحل جانے کا فاکدہ حاصل کیااوراس بات کا کوئی ذکر ایک کبسی کی بات فیس لیویس نها کرجم کی خاک دحل جانے کا فاکدہ حاصل کیااوراس بات کا کوئی ذکر بی بیسی کہ لیویش نها نے کے بعد جم بھلا بچاہی کیا ہوگا۔ ''لہویش نها کر چا' والے شعر میں تھوڑی تالمی ہے بشعر ذیر بحث میں اس کا شائر بھی نہیں ، بلکہ ایک طرح کی طما نیت ہے کہ آخراس کے کو پے میں پہنچ تو گئے ۔ طفر کی ہلکی کا ہر ہے لیکن بلا ایک طرح کی طما نیت ہے کہ آخراس کے کو پے میں پہنچ تو گئے ۔ طفر کی ہلکی کا ہر ہے لیکن بلا ایک طور کی ہلک کا لیجہ ہے کہ معشوق کوشکا ہے بھی نہیں ہو سکتی ۔ خوب شعر ہے ۔ میر مہدی جمروح نے اس مضمون کو ایک اور پہلو ہے ، ذرا ہلکے رنگ میں بائد ھا ہے ۔ لیکن خوب بائد ھا ہے ۔ لیکن خوب بائد ھا ہے ۔ کیا نہو ہے ۔

تھے ملوث بہت سو مقتل میں پاک خول میں ہوئے نہانے سے

۵۸/۳ دونو ن معرعوں کو''یا' ہے شروع کر کے جیب کیفیت بخش دی ہے۔شعر میں زندگی کے بعد موت یا زندگی کی بے ثباتی کا مضمون ٹانوی حیثیت رکھتا ہے۔اصل مضمون تو تبدیل حال کا ہے۔

کسی شہر یابہتی کا تصور کیجئے جہاں ایک زمانے میں بہت چہل پہل تھی۔ پھر کسی وجہ سے شہر اجز گیا یا لوگوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔'' قافلہ در قافلہ''' اور' رستوں' کہہ کر مسافرت کا تاثر بھی پیدا کر دیا ہے۔ اس طرح کو یا ایک تیر ہے دو شکار کئے ہیں۔'' پھر کھوٹ نہ پایا'' میں اشارہ یہ بھی ہے کہ شہر میں قبریں بھی نہیں جی ہے کہ شہر میں قبریں بھی نہیں جین ہے اندازہ ہوکہ جولوگ یہاں رہتے تھے وہ ان جگہوں پر فن ہیں۔ایک مکت یہ کہ شہر میں بھی ہے کہ شہر کا سنسان ہونا اس کے زوال کی علامت ہے ، لیکن اس زوال کا براہ راست ذکر شعر میں خبیل ہے۔

ال مضمون کوجد بدا عداز بیل کیول کر برت میں، بیدد یکھنا ہوتو نو جوان شاعر محمد اظہارالحق کا

شعرینئے ۔

وہ گھاس اگ ہے کہ کتبے بھی چپپ گئے سارے نہ جانے آرزو کیں ہم نے وفن کی ہیں کیاں میر کے یہاں کا کناتی المیہ ہے اور میر کے شعر کا مختلم اگر چہ جنہا اور واہا ندہ حال ہے، نیکن وہ کھوتے ہوؤں کی جبتو کرتا ہے۔ محمد اظہار الحق کے یہاں ڈاتی المیہ ہے۔ پھر بھی ڈاتی المیے کا بیان ایسا ہے کہاں میں آفاتی رنگ آگیا ہے، کیوں کہ شعر کا مختلم تمام انسانوں کا استعارہ بھی ہوسکتا ہے۔

۵۸/۳ "نبت"، "بعاری" اور" پیتر" کی رعایتی خوب بیں۔اس مضمون کو پست کر کے دیوان اول بی میں یوں کہاہے ۔ بی میں یوں کہاہے ۔

> ند میری قدر کی اس سنگ ول نے میر کھو ہزار حیف کہ پھر سے میں محبت کی

شعرز ریجث میں دوسرامصرع، استفہای بھی ہے اور خبر میکی۔اس وجہ سے برجنتی بڑھ گئ ہے۔''بت''اور'' پھر'' کی رعایت کے لئے مزید ملاحظہ ہو ۱۱۹/۲۔ (09)

دل جو زیر خبار اکثر نما کچھ مزاج ان دنوں مکدر نما

مرمری تم جہان ہے گذرے ورنہ برجا اور جہان دیگر تھا

ول کی کچھ قدر کرتے رہیو تم سے ہمارا بھی ناز پرور تھا نازپردر=نازوں کا پالا

> ۱۸۵ بارے محدہ ادا کیا تہ تنظ کب ہے یہ پوچھ میرے سر پر تھا

ا/ ۵۹ مطلع براے بیت ہے، لیکن "مكدر" كے لغوى معنى ("غبار آلود") كى وجه سے ايہام كالطف يداموكيا ہے۔

۵۹/۲ اس مضمون کواور جگر بھی کہاہے \_

رکھنا نہ تھا قدم یاں جوں باد بے تائل مير اس جهاں کی رہرو پر تونے سرسری کی

(ويوان اول)

### گذرے بسان صرصر عالم سے بال افسوس میر تم نے کیا سیر سرسری کی

(ويوان جمارم)

''صرص'' اور''سرسری'' کی رعایت میر کوانٹی مرغوب تھی کہاس کواٹھوں نے اپنی ایک فاری مثنوی میں بھی باندھا ہے \_

### اے میا کر سوے دیلی مگذری ہم چو صرصر آہ مگذر سرسری

لیکن واقعہ ہے کہ شعر ذریر بحث والی بات کہیں نہ آئی، کیول کہ ان تمام شعرول ہیں دنیا کا کھو حال نہیں بیان کیا ہے، جب کہ یہاں 'ہر جا جہان دیگر تھا'' کہہ کرمعنی کی ایک دنیا ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہر جگہ نئی دنیا تھی، یعنی ہر جگہ ایک نئی چیز تھی، کوئی دلچہ چیز تھی جوا پی خوب صورتی، یکائی یا چیجیدگی کی بنا پر ایک عالم رکھتی تھی۔ کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتو اے''ایں نیز عالمے وارد'' کہہ کر''دگر گول'' بیں، لیکن میر نے ہر جگہ کو ایک عالم کہہ کر ایک قدم آگے کی بات کہہ دی ہے۔''دیگر'' کہہ کر''دگر گول'' ہونے یا جر نے کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے۔ پھر یہ کہ ایک عمر کہ ایک عمر کہ ایک خرار کی اس کہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ رکھ دیا ہے کہ دنیا آئی رنگار تک اوروسیج گذارنے کو''سرسری'' گذارنا کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ رکھ دیا ہے کہ دنیا آئی رنگار تک اوروسیج اور چیجیدہ ہے کہ اس میں ایک عمر گذارنا بھی تھی سرسری گذرنے کے برابر ہے۔ یا اگر تر آن کی تنبیہ کو ذہبن شک یہ خورو قرکر کے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) تو مفہوم یہ نگا ہے کہ جولوگ غور وقرنہیں کرتے شک یہ خورو قرکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) تو مفہوم یہ نگا ہے کہ جولوگ غور وقرنہیں کرتے اسرسری گذرتے ہیں) وہ اس بات کو بیس بچھ پاتے کہ دنیا کی ہر چیز ہیں ایک حکمت ہے، ایک پورانظام اقد ارہے۔خوب شعر کہا ہے۔

۳/۳۵ دل کونازوں کا پالا کہنا بدلیع بات ہے، اور لطف بیہ ہے کہ اس کا جواز محاوروں مین موجود ہے، کوس کد' دل مچلنا' یا'' دل مچل اٹھنا'' محاورہ ہے۔ ناز پروردہ بیچے کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس سے میاشارہ نکلتا ہے کہ معثوق کودل جودیئے دے رہے ہیں تو میہ کویا ول کی ضد کے باعث ہے۔ ول

چک گیا ہے کہ ہم تو ای کے پاس جائیں گے۔'' بھی' بھی بیاشارہ ہے کہ دل ہمار ہے علاوہ دوسروں کا

(غالبًا ووسرے حسیوں کا) بھی ناز پروردہ تھا۔ دوسرااشارہ بیہے کہ اگر بیہ ہمارا ناز پرور تھا تو کیوں نہ
تہمارا بھی ہو لیکن لبجہ ایبا ہے کہ لگتا ہے بیمخش موہوم ہی ہی امید ہے کہ معثوق ہمارے دل کو نازوتعم
سے رکھے گا، بس یہی بہت معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل کی پچھ قدر کرتا ہے، لیمن اسے تو ژند ڈالے، گوانہ
دے، گم نہ کردے۔ گم کرنے کے معنی خوب تر ہیں، کیوں کہ دل کو ناز پرور قرار دے کرایک پچے فرض کیا
ہے۔خوب شعر ہے۔ بار ہویں صدی کے مشہور فرانسیں فلفی اور را ہب ابیلار (Abelard) کواس کی
مجوبہ ایلوایر (Abelard) نے جو خط کہ جیس وہ اپنے عشقیہ مضابین درد و کرب فلسفیا نہ اور عارفانہ
مباحث اور جذبے کے خلوص کے باعث دنیا کے کمتو باتی اوب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ایک خط میں
ایلوایز گھتی ہے:

میرادل میرے پاس شقا، بلکہ تمھارے ساتھ تھا۔اوراب، پہلے ہے بھی زیادہ، اگر یہ تمھارے پاس شقا، بلکہ تمھارے ساتھ تھا۔اوراب، پہلے بیش ہے بھی زیادہ، اگر یہ تمھارے پاس نہیں ہو کہ بیس بھی نہیں ہو کہ اس کا وجو دہمکن نہیں ۔ویکھواس دل کا خیال رکھنا، یہی میری التجا ہے۔اس دل پر جوگذرے اچھی ہی گذرے ۔اورابیا ہی ہوگا اگرتم اس پر مہریان رہوگے۔

د کھے میر کاشعر کس خوبی سے چیسو برس پہلے کی ایک مغربی دل زوہ عاشق کی تقدیق کرتا ہے۔ میر اثر نے بھی اس مضمون کوظم کیا ہے۔ ان کے بہاں میر کی کثیر المعویت نہیں ہے، لیکن کیفیت خوب ہے ۔

جھ سے نے تو چلے ہو دیکھو پر توڑ یو مت کر میاں دل کو تو جی بی بی اسے جگہ دیج منزلت تھی اثر کے باں دل کو (بیاشعار تفعہ بندیس ہیں جی نایک فرال کے ہیں۔)

۳/۹۵ "بارے اور ابوجو کی رعایت ظاہر ہے۔ سر کوانے کے لئے تہ تیج سجدہ کرنا بھی خوب استعارہ ہے۔ اور سر کا بوجو سر پر بااس بات کا بوجو سر پر ہونا کہ سر موجود ہے، بھی بہت خوب ہے انھیں محاوروں کے ذریعہ اس مضمون کو بول بھی ظاہر کیا ہے ۔

> منظور ہے کب سے سر شور بدہ کا دینا چڑھ جائے نظر کوئی تو یہ بوجھ اتاریں

(ويوان اول)

لیکن اس شعر میں اور رعایتی اور دوسری معنوتیں بھی ہیں۔وہ اپنے موقعے پربیان ہول گی۔

(Y+)

حیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا مخطط=جس پر کیسریں بوسہ بھی دیں تو کیا ہے ایمان ہے ہمارا سمینجی ہو کی ہوں

> بیں اس خراب دل سے مشہور شہر خوباں اس ساری بہتی میں گھر ویران ہے ہارا

ہم وے بیں من رکھوتم مرجائیں رک کے یک جا کیا کوچہ کوچہ پھرتا عنوان ہے ہمارا عنوان علم ایقہ

ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے خوطے کے عارا کی مقطرہ خون سے دل طوفان ہے جارا

۱۰/۱ افاقی اورخوش طبعی کے شعر میں بھی میر تکھ تکا لئے ہے باز نہیں آئے۔ معشوق کے میز و آغاز مونے پر اس کی تعریف اور اپنا اظہار عشق کس قدر بالواسط کیکن شوخ انداز میں کیا ہے۔ کتابی چیرہ خوب صورت مانا جاتا ہے، اس لئے معشوق کے چیرے کو دمصحف ' (کتاب، للذا قر آن) بھی کہتے ہیں۔ کتاب میں کیسر سے کھینی ہوتی ہیں (یعنی کتاب کو مسلم کئے ہوئے ورق پر لکھتے ہیں۔) ایسے ورق کو تخطط کتاب میں کیسر سے معنی ہیدا ہوئے کہوہ (چیرہ) جس پرخط (لیعنی بال) ہو۔ قر ان کا ایسانسی جس کیسے میں اس سے دومرے معنی ہیدا ہوئے کہوہ (چیرہ) جس پرخط (لیعنی بال) ہو۔ قر ان کا ایسانسی جس میں متن کے بیچے کیسر سے معنی ہیوں، اس کو بھی مخطط کہتے ہیں۔ اب چیرے کے قر آن ہونے کی دومری

دلیل مہیا ہوگی۔ پھر چوں کے قران کوازراہ احترام بوسدد ہے ہیں،اس لئے معشوق کے چھرے کو بوسد یں تو اساد ہیں مارا کو بعد دیا تی ہمارا تو بعینہ ایمان کے مطابق ہوگا۔''ایمان ہے ہمارا کہدکر بیاشارہ بھی رکھ دیا کہ معشوق کو بوسد دیا تی ہمارا ایمان ہے (لیعنی ہمارا فد ہوتا کمال کی ایمان ہے (لیعنی ہمارا فد ہوتا کمال کی بات ہے۔

۱۰/۲ شعر میں کتہ یہ ہے کہ اپنی خرابی اور بدھائی تو دراصل ہماری رسوائی کی موجب ہے، اس سے ہمیں عزت عاصل نہیں ۔ لیکن معثوقوں کی شہرت اور وقعت ہماری ای خرابی اور اجڑے پن کی باعث ہے۔ وقعت اس لئے کہ معثوق میں شیوہ کے معثوق میں شیوہ معثوقی جن اس کے کہ معثوقی میں معثوقی ہیں عاشق کا گھر اکیلا ایسا معثوقی جن ان اتنایی زیادہ ہر باد ہوگا۔ للبذا اگر ایک بھری پری بستی میں عاشق کا گھر اکیلا ایسا گھر ہے جو ہر باد ہے تو پھر معثوقوں کی وقعت تو بس اس عاشق کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ ایک نکتہ ہے تھی ہے کہ اپنی جا ہی کا کوئی رخ نہیں ، معثوقی کی شہرت کا ذر لیعہ بنے ہیں ، اس پر فخر ضرور ہے۔ شعر میں یہ کنا یہ بھی خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی اگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد ہی خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی اگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد میں خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی اگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد میں خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی اگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد میں خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی آگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد میں خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہران ہے، یعنی آگر دل پر باد ہوا تو گھر کا آباد میں خوب ہے کہ دل کی خرابی (بر بادی) کی بنا پر ہمارا گھر و ہماتھ و بیان کیا ہے ۔

بہ عرض شہرت خولیش احتیاج ما دارد چو شعلہ کہ نیاز اوفقہ بہ خارد سش (اس کو، یعنی معثوت کو، اپنی شہرت کے سیلنے کے لئے ہماری ضرورت رہتی ہے، جس طرح شعلے کو خارد خس کانیاز مند ہونا پڑتا ہے۔)

میرے یہاں افسانہ ہے، غالب کے یہاں کلید۔اس مضمون کوجلال کھنوی نے پست کر کے میان کیا ہے ۔ میان کیا ہے ۔

> بے نشال ہونے میں تھے اپنے تمھارے شہرے تم مناتے ہمیں ہم نام تمھارا کرتے لیکن مصرع اولی میں الفاظ کی نشست خوب ہے۔

میر کے شعر ذریر بحث میں بھی مصرع اولی کو تین طرح پڑھا جا سکت ہے۔

(۱) ہیں اس جراب دل ہے مشہور شہر خوباں

لیمنی خوباں اس بھارے خراب دل کے باعث شہر میں مشہور ہیں۔

(۲) ہیں اس خراب دل سے مشہور شہر خوباں!

لیمنی اے خوباں ، آپ لوگ بھارے اس خراب دل کے باعث شہر میں مشہور ہیں۔

لیمنی اے خوباں ، آپ لوگ بھارے اس خراب دل کے باعث شہر میں مشہور ہیں۔

(۳) ہیں اس خراب دل کے باعث خوباں کے شہر میں مشہور ہیں۔

لیمنی ہم اینے اس خراب دل کے باعث خوباں کے شہر میں مشہور ہیں۔

۱۹۰/۳ شیخ فریدالدین عطار کے ترک علائق کرنے اورصوفی ہوجانے کے بارے بی ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار جب دکان پرمصروف کاروبار سے تو ایک دردیش ان سے طخے آئے اور پھی فیصحت کرنے گئے۔ کاروبار کی گری کی بنا پرشخ فریدالدین عطار نے ان درویش سے پھی اعتبان نہ کی۔ جب درویش نے ایرام کیا تو انھوں نے جو کر کہا کہ خود جا کر کہیں مرتے کیوں نہیں، جھے میری موت کیوں بار بار یا دولاتے ہو۔ ان درویش نے کہا کہ بابا ہمارا کیا ہے، ہم تو ابھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہ کروہیں بار بار یا دولاتے ہو۔ ان درویش نے کہا کہ بابا ہمارا کیا ہے، ہم تو ابھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہ کروہیں لیٹ گئے اوردم کے دم میں جان دے دی۔ شخ عطار پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ انھوں نے کھڑے کو کرنے ہوتا ہے۔ کھڑے دکان لٹا دی اورفقیری لے گی۔ میر کا بیشھر اس دانعے کی طرف اشارہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکھی تحمیل کی ابنائید بھی ہے اورا کی طرح کا دقار ہے۔ اس میں ایک طرح کا دفار ہے۔ اس میں ایک طرح کا دفار ہے۔ اس میں ایک طرح کا دفار نہ داند ہوا کہ انہائی ہی ۔ ''عنوان' بادشاہ ، خاص کر مطلق العنان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اہدا یہ لفظ بھی خوب رکھا ہے، کیوں کہ ' صاحب عنوان' بادشاہ ، خاص کر مطلق العنان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اہدا یہ لفظ بھی خوب رکھا ہے، کیوں کہ ' صاحب عنوان' بادشاہ ، خاص کر مطلق العنان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اہدا یہ لفظ بھی خوب رکھا ہے، کیوں کہ ' صاحب عنوان' بادشاہ ، خاص کر مطلق العنان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اہدا یہ لفظ بھی خوب رکھا ہے، کیوں کہ ' صاحب معاون ہے۔ ''عنوان' کو چدکو چہ پھرنا' ' کو چدکو چہ پھرنا' ' کو چدکو چہ پھرنا' ' اور' ' دی کہ جا ' اور' عنوان' میں معنوی ربو ہی ہے۔

۲۰/۳ طاحظہ ہو۳/ ۲۷ لیکن شعرز ہر بحث میں پہلامعرع اس غضب کا پکیر ہے کہ میر کے بہاں بھی اس کا جواب مشکل سے نظے گا۔ ' ماہیت' کا لفظ فیر معمولی ہے، کیوں کہ اس کے نفوی معنی ہیں ' جو

تجھ بن' ، یعنی سے کی اصلیت کی کلی حیثیت ، اور کسی شے کی اصلیت جس چیز میں ہے ، اس چیز کواس کی صفت قرار دینا۔مثلا اگرشکر کی اصلیت اس کے پیٹھے بین میں ہے تو بیٹھے بن کو' شکریت' قرار دینا۔ لبذا ماہیت دوعالم ہے دوعالم کی کل ذات اور کل صفات، دونوں مراد ہیں۔ ' فوطے کھاتا پھرنا'' کے معنی ہیں، ' دھوکے میں رہنا، کسی چیز کی حقیقت سے باخبر نہ ہوسکنا، کسی چیز کو بچھنے کے لئے غور وخوض کرتے پُرنا۔'' چنال چہ غالب نے ایک جگہ صاحب''غیاث اللغات'' پرطنز کرتے ہوئے لکھاہے کہ''حیض و نفاس کے مسائل میں غوطہ مارتا'' اور چیز ہے، اور زبان فاری کے مسائل پر بحث کرنا اور چیز میر کے شعر زیر بحث میں 'طوفان'' کی مناسبت ہے'' کھاتی پھرے ہے خوطے' کے لغوی معنی بھی درست ہو گئے ،اور استعاراتی معنی تو اپنی جگه بیں ہی کہ جمارا دل وہ طوفان ہے کہ اس کی حقیقت کا پیۃ لگانے میں ماہیت دو عالم بھی چکرا جاتی ہے۔" طوفان ہے ہمارا" میں یہ پہلو بھی ہے کہ بدول وراصل ایک طوفان ہے، ہمارا اٹھایا ہوا طوفان یعنی دل تو سب لوگوں کے سینے میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے دل ہے وہ کام لیا ہے کہ اے طوفان بنا ڈالا ہے۔ انسان کی عظمت کی توثیق میرنے کی شعروں میں کی ہے، کین اس شعر میں قلندرانہ تمکنت ہے وہ اپنا جواب آپ ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے شعروں کے باوجودلوگوں کومیر کی شخصیت میں مسکینی، بے جارگی، اشک آلودگی وغیرہ ہی کا پہلونظر آتا ہے۔ چناں چہ فراق صاحب میر کے " أنسودُ ل " بين " مشش جهت بهواوَ ل كي سنسنا بهث " سنتے بين ، ان كومير كا ديد بياور طنطنه نظر بي نبيس آتا -آخري بات بيركه "ماهيت" توعرني ب، ليكن فاري ميس مچھلي كو" مابي" كيتے بيں۔اس اعتبار ہے'' ماہیت''،''غوطے کھانا'' اور''طوفان' میں صلع کا لطف بھی ہے۔رعایت لفظی کا موقع ہوتو میر شاید ہی بھی چوکتے ہوں۔ اور تقریباً ہمیشہ وہ رعایت کے ذریعہ کوئی معنوی پہلوبھی پیدا کر دیتے ہیں۔رعایت کے ذریعداسلوب بہر حال چونچال اور فکلفتہ، اور نسانی اعتبار سے رنگارتک تو ہوہی جاتا ہے مزید ملاحظہ ہوسا/ او\_ (IF)

194 کیا مصیبت زدہ دل ماکل آزار نہ تھا کون سے درد وسٹم کا یہ طرف دار نہ تھا

آوم خاکی ہے عالم کو جلا ہے ورنہ آئینہ تھا ہے ولے قابل دیدار نہ تھا

دھوپ میں جلتی ہیں غربت و طنوں کی لاشیں تیرے کوچے میں مگر سامیّہ دیوار نہ تھا میر عشایہ

صد گلتاں تہ یک بال تنے اس کے جب تک دبال=بازؤں کے تلے طائر جاں تفس تن کا گرفتار نہ تھا

> رات جیران ہوں کچھ چپ ہی جھے لگ گئی میر درد پنبال تھے بہت پر لب اظہار نہ تھا

ا/۱۱ شعر معمولی ہے، لیکن کاف اور دال کی شخت آوازوں (کیا، زده، دل کون، ورد، کا، دار) نے رخج والا" رخج وتعب کے تاثر کواور مشکم کردیا ہے۔" مائل آزار'' کے دومعنی ہیں، ایک تو " آزار کی محبت رکھنے والا" اور دوسرے" آزار پہنچانے کی طرف مائل۔"اس طرح دل خودتو مصیبت زدہ ہے ہی، مشکلم کو بھی تکلیف

#### پہنچانے کے دریے ہے۔

آ کینے کی مناسبت سے "قابل دیدار" بہت خوب ہے۔ یعنی آئینداس قدرمعمولی تھا کہ و یکھنے کے لائق ندتھا، اور بیمجی کہ آئینداس قدر دھندلا تھا کہاس میں پچھنظر ندآتا تھا۔" خاکی" اور '' جلا'' بیں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ فولا د کے آئینے کو ما جھنے اور جیکا نے کے لئے خاک ( یعنی را کھ ) استعال ہوتی تھی۔ بیمضمون میر کا اپنا ہے، اور ان کے اس خاص انداز کا ہے جس میں وہ انسان کی عظمت واہمیت کا اعلان کرتے ہیں ۔شعر میں یہ پہلوہمی ولچسپ ہے کہ آ دم خاکی نے عالم کوجلا کس طرح دی،اورآ دم خاکی کے ورود کے پہلے بیالم کس کا آئینہ تھا کہ آئینہ ہوتے ہوئے بھی روش یا قابل دیدنہ تھا؟ صوفیوں کے علقوں میں ایک حدیث قدی مشہور ہے جس کا مفہوم ہے کہ 'میں مخفی خزانہ تھا، میں نے جا ہا کہ ظاہر ہو جاؤں اور پیچانا جاؤں، اس لئے میں نے کا ئنات کی تخلیق کی۔''اگر ایسا ہے تو میر کے شعر کی رو سے کا نتات اس وفت تک ناکھ ل تھی ، جب تک اس میں انسان کا وجود نہ تھا۔ آئینہ کمل تب ہوتا ہے، جب اس میں جلا ہواور قوت انعکاس ہو۔خزانہ نورالی بھی اس وقت تک اینے کو ظاہر کرنے ے اور اینے جمال کا مشاہرہ کرنے سے قاصر تھا، جب تک آئینۂ کا نیات پر (انسان کے وجود کے ذریعہ) جلانہیں ہوئی لیعنی خدا کی خدائی انسان کے بغیریوری نہیں نور کوظہور میں آئے کے لئے خاک کی ضرورت ہے۔ پھر میکھی ہے کہ انسان اگر چہ خاکی ہے لیکن ظاہر أاور صور تأخا کی نہیں ، خاک ہونے کے لئے اسے مرنا اور مٹی میں ملنا پڑتا ہے۔لہذا کا ئنات کی شخیل تب ہوئی جب انسان بنا، پھر خاک ہواءاور پھر گویا اس خاک نے آئینے پرجلا کی ۔کہا جاتا ہے کہموت نہ ہوتو انسان خدا کو ماننے ہے اٹکار کر دے۔ لبذا انسان نے مرکر، بینی خاک ہوکر، خدا کے وجود کو ٹابت کیا۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ کا ئنات ایک حقیر سا آئیزیتنی ، جس میں کوئی تصویر نظر نه آتی تنتی ۔ انسان نے ظاہر ہوکرا پی گونا گوں اور بوقلمول مشغولیوں کے ذریعہ کا ئنات میں طرح طرح کی تصویریں ابھاریں ، اس طرح بیآ تمیندروش اور آیا دُنظر آنے لگا۔

### دیکھنا،وں دھوپ ہی میں جلنے کے آثار کو لے گئی میں دورزو ہیں ساید دیوار کو

اگرچه'' تڑپ'' (جمعنی'' تیز روشیٰ') کا پیکرخوب ہے،لیکن شعرز ہر بحث میںغربت وطنوں کی لاشوں کا پیکراس سے زیادہ موڑ ہے۔لاش کوکفن بہنا کر دفن کرتے ہیں ، یا اگر دفن کرنے کی رسم نہ ہوتو نذراتش كرتے ہيں۔ يہاں بيعالم ہے كەكفن اگر ہے تو دھوپ كا ہے۔ اگر لاش كوجلانا مقصود تھا تو آگ میں جلاتے جو یاک کرتی ہے۔اگر دفن کی رسم کو ماننے والے کی لاش تھی تو اسے دفن کرتے لیکن جلایا بھی تو دھوپ میں، اور دفن کرنا تو کجا، دیوار کا ساریجھی نصیب نہ ہونے دیا ممکن ہے دھوپ میں لاشوں کے جلنے کا پیکرمیرنے یارسیوں کی رسم کود مکھ کرحاصل کیا ہو، کیوں کہ یاری اینے مرد ے کوزیر آسان کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تا کہ جیل کوے کھائیں ۔لیکن دوسرے مصرعے میں محرومی اور بے جارگی جس لا جواب کنایاتی انداز میں بیان ہوئی ہےوہ میر ہی کا حصہ ہے، کنابیہ ہے کہان بے جارے غریب الوطنوں کوکفن ون یا چہا کیا نصیب ہوتی ، ایسے ان کے مقدر کہاں تھے؟ یمی بہت تھا کہ کسی دیوار کے سائے میں ان کی لاشیں منشری ہونٹیں۔اس فمرح دھوپ میں رسوانہ ہونٹیں۔اور پیجمی اصرار نہیں کہ سابیہ معشوق کی دیوار کا سابیہ ہو۔ کسی دیوار کا سامیل جاتا بہت تھا۔اس لئے'' تیرے کو ہے'' کہا ہے، یہبیں کہا ہے کہ کیا تیرے گھریا باغ کی د بوار کا سامین تھا؟ پہلے مصرعے میں بھی ایک کنامیہ ہے ، کہ جب لاشیں دھوپ میں جل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی میں بھی ان غربت وطنوں کوسایہ کہاں ملا ہوگا؟ بے جارگ ، بے سروسامانی اور تنہائی کی الیی تضویراس شعر میں تھینچی ہے کہ جواب نہیں۔غیر معمولی شعر کہا ہے۔' نغربت وطنوں'' بھی بہت عمدہ اورتاز ولفظے۔

۱۱/۳ انسان جب تک عالم ارواح میں تھا، ہر چیز اس کی تھی، کیوں کہ وہ لامحدود تھا۔ جب جسم میں قید ہوکر دنیا میں آیا تو محدود ہو گیا۔ اس کی تو تیں اور صلاحیتیں بھی محدود ہو گئیں۔ بیخاص صوفیانہ مضمون ہے۔ میر نے '' طائر جال'' اور' وقفس تن' کے عام استعاروں کو لے کرسیٹروں گلستان کا اپنے بازوں کے بیچے ہونے کا نیااستعارہ پیدا کردیا۔ اس مضمون کے ایک پہلوکود بوان دوم میں بول بیان کیا ہے۔

عالم میں جال کے جھے کو تنزہ تھا اب تو میں آلودگی جسم سے مائی میں اث عمیا

ال شعر پر گفتگوا ہے مقام پر ہوگی۔ شعر زیر بحث میں ایک خفیف سا تکتہ یہ بھی ہے کہ 'قفس تن کا گرفآر'' کہا ہے،' قفس تن میں گرفآر''نہیں کہا ہے۔ لہٰذااشارہ یہ بھی ہے کہ طائر جال کوففس تن ہے محبت ہے، اس محبت میں اس نے اپنا نقصان کیا، یا قربانی دی، کہ صد گلستاں تہ بال تھے لیکن ان کوچپوڑ کر ایک تک ہے جسم میں رہنا پہند کیا۔

۱۱/۵ " ' الب اظهار' کی ترکیب کوایک جگه اور استعال کیا ہے۔ بیتر کیب میر کی اختر اع کردہ معلوم ہوتی ہے اور بہت خوب ہے \_

> وم زون مصلحت وقت نہیں اے ہم وم جی میں کیا کیا ہے مرے پراب اظہار کہاں

(ديوان دوم)

لیکن اس شعر میں لفاظی بہت ہے، جب کہ شعر ذریہ بحث چست اور پر جستہ ہے۔ لطف بیہ ہے کہاس کی تعقید لفظی اس کی پرجستگی میں ہارج نہیں، بلکہ معاون ہے۔ عالب نے ٹھیک کہاتھا کہ تعقید لفظی فاری میں مطبوع ہے، اور" ریختہ تعلید ہے فاری کی "مصر سے کی نثر یوں ہوگی:" میر، (میں) جیران ہوں، فاری میں مطبوع ہے، اور" دیختہ تعلید ہے فاری کی "مصر سے کی نثر یوں ہوگی:" میر، (میں) جیران ہوں کہ رات بجھے کچھ چپ بی لگ گئ ۔" جیران "اور" چپ بی لگ گئ "میں معنوی ربط بہت خوب ہے۔ کیوں کہ چپ گئے کی وجہ بھی عالبًا یہی تھی کہ معشوق کے سامنے پڑنچ کر جیران ہو گئے۔ اور اب جب اس کے سامنے نہیں جی تو اپنی جیرانی پر جیران ہور ہے ہیں۔" کچھ چپ بی جھے لگ گئ" میں روز مرہ بوی خوبی سے لظم نہیں جی ان اپنی جیرانی پر جیران ہوں ہے ہیں۔" کچھ چپ بی جھے لگ گئ" میں روز مرہ بوی کو بی سے لئم معتر ضد بن گیا ہے وہ بڑے پر وں کے بس کی بات نہیں۔ درد کو پنہاں کہنے اور صرف الفاظ کو ان کا ذریعہ اظہار قرار و سے میں کتا ہے کہ منبط تم کے باوجود، غم ابھی چبر سے برنمایاں نہیں ہوا ہے۔

جناب عبدالرشید نے ''لب اظہار'' کے ایک استعمال کی مثال شاہ سراج اور تگ آبادی کے یہاں ڈھونڈی ہے ایکن پھر بھی ممکن ہے کہاختر اع میرکی ہواور سراج نے میرکا اتباع کیا ہو۔ سراج کاشعر

بهرحال بهت خوب ہے۔

جو دیکھے گل رخوں کوں لا ابالی یجا ہے گر لب اظہار باعرھے

عبدالرشيد نے کليات مراج مرجه عبدالقادر مردى كے حوالے ي "لا دَبالى" كھا ہے، كين كليات كامتن درست نبيس ـ "لا دَبالى" كوئى لقظ نبيس ہے، اے "لا ابالى" ہونا چاہئے ـ مراج نے يہ فقرہ اصل عربی مفہوم میں لکھا ہے (" مجھے كوئى پروانبيس ، كوئى فكرنبيس") \_ آج كل" لا ابالى" كے معنى ہيں" فير ذمه دار ، كى كام يابات كى اجميت نة بجھنے والا ـ "

عبدالرشید نے اپنے مضمون کے حواثی میں جراُت کا ایک شعرِ نقل کیا ہے جو بالکل ہی میر کا جواب معلوم ہوتا ہے۔۔

غنی سال دفتر حسرت لئے ہم یاں سے چلے سوزبال منع میں تھیں لیکن لب اظہار نہ تھا

### (44)

### ۱۹۵ پاے پر آبلہ سے میں گم شدہ گیا ہوں ہر خار بادیے کا میرا نشان دے گا

ا/۱۲ عالب كممرع ع

تواس قدر دل کش ہے جو گلزار میں آوے

میں لفظ'' سے'' کے استعال کی تعریف طباطبائی نے ان الفاظ میں کی ہے:''( سے ) کی لفظ اس شعر میں عجب لطف رکھتی ہے اور بڑے کا اور مصنف پہلے محتمل ہیں جس نے اس مقام پر'' سے'' کو استعال کیا ہے۔اور سب شاعراس طرح نظم کیا کرتے ہیں ع

اس قد کوا کرلے کے تو گزار میں آوے "

اس میں کوئی شک نہیں کہ قالب کے معرے میں " ہے" کی پرجنگی اوراس کے ذرایعہ حاصل ہونے والا ایجاز لائق صد تحسین ہیں، لین طباطبائی نے اولیت کے شرف کے بارے میں غلطی کی ہے۔ اولیت میر کو حاصل ہے، جیسا کہ شعر ذیر بحث سے ظاہر ہی ہوگا۔ میر کے شعر میں بیخو بی بھی ہے کہ " میں ہول" ککھا ہے۔ اگر" چلا ہول" ککھا ہول ان میں ہول" ککھا ہے۔ اگر" چلا ہول" ککھا ہول ان میں آ بلے ہے۔ " گیا ہول" میر بھی ہے کہ "میل وہ اور اصل محاوراتی منہوم بھی ہے کہ "میل وہ ہول جس کے پا وُل آبلول سے بھا وہ اراف ہیں۔ آ بلے ہے۔ " گیا ہول سے بھر ہوئے کا اشارہ بھی ہے، اور اصل محاوراتی منہوم بھی ہے کہ "میل وہ میرارف سفر ہیں۔ کے پا وُل آبلول سے بھر ہوئے ہے۔ اور ان آبلول کے ساتھ سفر کیا ہے گویا وہ میرارف سفر ہیں۔ " مشلا کہتے ہیں کہ" وہ اس ساز وسامان سے آیا کہ نہ نوچھو۔" دوسر ہے معر سے ہیں" دوان وہ دی گئات وہ میں اسبت سے پہلے معر سے ہیں" گم شدہ" بھی خوب ہے۔ اچھا شاعر ہوتا تو" دل زدہ" یا" ہوئی امر دیا ہوئی میں جھیٹے دکھائی دیتے ہیں۔ گم شدہ شخص آ کے بڑھتا جا رہا ہے، " میں جگھتیں ایکن ہی معلوم ہوتار ہتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گذرا ہے۔ انہوں کے بی میں معلوم ہوتار ہتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گذرا ہے۔

#### (MK)

جدا جو پہلو سے وہ دلبر یگانہ ہوا پیش کی یاں حیش دل نے کہ در دشانہ ہوا

ا/۱۳ اس شعر میں طب کا مسئلہ بڑی خوبی ہے نظم ہوا ہے۔ ول کی ایک بیاری ہوتی ہے جس کا نام ischaemia ہے۔ اس میں ول تک چینجے والے خون کی مقدار ضرورت ہے کم ہوجاتی ہے۔ نیجے کے طور پر سینے میں با کی طرف در د ہونے لگتا ہے جو با کیں شانے کی طرف بڑھتا ہے اور اکثر باز واور کلائی تک پینچ جا تا ہے۔ اب و یکھتے میر نے دل کی پیش کا ذکر کر کے در دشانہ اور دل کی بیاری کا جواز پیدا کر دیا۔ پھر پہلو سے جدا ہونے کا ذکر کر کے دل کی تپش کا بھی جواز پیدا کر دیا۔ آتش نے آتھیں دونوں قافیوں اور 'دور شانہ' کے ضمون کی مٹی یوں پلید کی ہے ۔

"دور دشانہ' کے ضمون کی مٹی یوں پلید کی ہے ۔

وہ ٹازنیں میرنزاکت میں پچھ یکا نہ ہوا جو پہنی پھولوں کی بدھی تو ورد شانہ ہوا

مضمون تو پست تھائی، ''بیہ 'اور' ''پیکھ' دونو ل کواتی دور دورکر دیا اور' تھا'' کی جگہر دیف کی جمجوری کے باعث ''جوا'' ککھا تو رہی سبی کی بھی پوری ہوگئی۔مصرع اولیٰ کی نثر یوں ہوگی: ''وہ نازنین بزاکت میں میں کی بھی اور' ''پیک اور' ''بین ، پھر'' ہوا'' سے مفہوم ہیڈکلا کہ پہلے نزاکت میں بڑاکت میں میں کیے دیا تہیں ، پھر نقا اس میں ایک ترف بھی بھرتی کانہیں ، پھرنظم کا تو ذکر کیا ہے۔میر کے یہاں '' بیپ پھی'' کے استعال کے لئے ملاحظہ ہو ۵/ ۱۵ اور ا/ ۲۵۔ خودمیر نے میں ممون میرزارضی دائش سے اشھایا ہے ۔۔

دیر برس آل غزال دور گرد آمد مرا از تیدن باے دل پہلوے درد آمد مرا (وہ دور دور بھا گئے والا غرال میرے پاس بہت ویر ش آیا، اور دل کے رجے نے میرے پہلو ش در پیدا کردیا۔)

لیکن میہ بات صاف ظاہر ہے کہ میر نے مضمون کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، خاص کراس وجہ سے کہ میر نے معثوق کے پہلو سے اٹھ جانے کا ذکر کرکے در دشانہ کا پورا ثبوت کر دیا اورخو د در دشانہ کی طبی اصطلاح ، پہلومیں در دکے بیان سے بہتر ہے۔

### (Yr)

کیا دن تھے وہ کہ یال بھی دل آرمیدہ تھا رو آشیان طائر رنگ پریدہ تھا

اک وقت ہم کو تھا سر گریہ کہ دشت میں جو خار خشک تھا سو وہ طوفاں رسیدہ تھا

جس صیدگاہ عشق میں یاروں کا جی گیا مرگ اس شکار کہ کا شکار رمیدہ تھا

۲۰۰ مت ہوچھ کس طرح سے کئی رات ہجر کی ہر نالہ میری جان کو تیج کشیدہ تھا

حاصل نہ پوچھ گلشن مشہد کا بوالہوں معبد عبد مون کی جگہ ال

ا/۱۲ پہرے کے رنگ کو طائر سے تثبید وینا کوئی ٹی بات نہیں۔ بلکہ چوں کہ"رنگ" کے ساتھ "اڑنا"، مستعمل ہے، اس لئے محض رنگ کو محل کر سے تثبید ویناعام ہے۔ ملاحظہ ہوا/ ۳۰ شعر دیز بحث میں دونئی باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ چہرے کو طائر رنگ کا آشیاں کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ" طائر رنگ

پیدہ' کی ترکیباس تم کی ہے جے ہم عام طور پر غالب سے خصوت بھتے ہیں۔ لینی اس کو دو طرح پڑھ کے ہیں، یا تو ' طائز' کو ' رنگ پر یدہ' کا موصوف بھتے یا ' طائز رنگ' کو مضاف فرض کیجے ۔ پہلی صورت میں مرادہ وگی ' ' طائز رنگ جواب اڑ میں مرادہ وگی ' ' والم رنگ پر یدہ ہے۔' دوسری صورت میں مرادہ وگی ' ' طائز رنگ جواب اڑ کیا ہے۔' ' پہلی صورت میں اضافی ۔ دونوں مصرعوں میں تھا بل میں خوب ہے۔ جب دل آرمیدہ تھا تو چہرہ بھی رنگ کے طائز کے لئے آشیا تہ تھا اُ آ اُس طائز آ دام میں خوب ہے۔ جب دل آرمیدہ تھا تو چہرہ بھی رنگ کے طائز کے لئے آشیا تہ تھا اُ اُسٹا نے انداز بیان، اور کرتے ہیں۔ دل کا آ رام گیا تو طائز نے بھی آ رام کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے مصرعے کا انشا کیا انداز بیان، اور ' ' کا استعال بھی خوب ہے۔''یال' ' کا استعال بھی خوب ہے۔''یال' ' کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ '' آرمیدہ دل' ' کوئی مرئی '' آرمیدہ دل' ' کوئی مرئی '' آرمیدہ دل' ' کوئی مرئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

۱۳/۳ عالب اس مضمون کوذرا آ کے لے گئے ہیں ۔ صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد جس دشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا لیکن''دم گرگ'' (=شج کاذب) اور''شوخ دوعالم شکار'' کے حسن کے باوجودا یک نقص کی وجہ سے شعر کچارہ گیا۔ نقص میہ ہے کہ شعر میں میہ بات کہیں واضح نہیں ہوتی کہ جس دشت میں وہ شوخ

دو عالم شکارتھا، ای دشت میں صبح تیا مت کی بہتی صبح کا ذب سے زیادہ نہتی ۔ لینی پہلے مصرع میں

دو ہال 'یا اس طرح کا کوئی لفظ ہونا چا ہے تھا۔ غالب کے شعر میں معنوی باریکیاں ضر در میر کے شعر سے

زیادہ ہیں ، لیکن میر کا شعر زیادہ سٹرول ہے ، اور معنوی لطف سے خالی بھی نہیں ۔ اگر موت بھا گا ہوا شکارتھی

(شکار رمیدہ) تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ صیدگاہ میں موت نہتی ۔ لیکن عاش پھر بھی جان سے مارے

مرے یا نہ مرے ، جس جگہ موت نہیں ہوتی ، وہاں بھی عاشق کی جان چلی جاتی ہے ۔ دوسرا پہلو ہے کہ

مرے یا نہ مرے ، جس جگہ موت نہیں ہوتی ، وہاں بھی عاشق کی جان چلی جاتی ہے ۔ دوسرا پہلو ہے کہ

جس دشت یا شکارگاہ میں عاشقوں نے جان دی ، وہ اتنا بھیا تک تھا کہ موت ، جو دنیا ہیں سب سے زیادہ

بھیا تک چیز ہے ، وہاں سے گھرا کر بھاگ نگل ۔ عاشق پھر بھی ٹا بت قدم ہے ، آخران کی جان گی ۔ ' میں' اور'' رمیدہ ' ہیں رعایت ہے ۔

۱۳/۱۲ معددلاتے ہے۔ کو رہا تھا تو اس ہے، پھراگر نالہ جان کے لئے تلواد کا کام کرد ہاتھا تو اس کے معنی نویہ ہے۔ پھراگر نالہ جان کے لئے تلواد کا کام کرد ہاتھا۔ رات گذر نے کے معنی تو یہ بیس بی کہ بھر کی رات کٹ گئی، لیکن نالہ چوں کہ تیخ کشیدہ کا کام کرد ہاتھا اس لئے ہرنا لے کے ساتھ عرفی تی بھی جاری تھی ہے ، کیوں کہ بھی جاری تھی ۔ اگر بیل نالہ نہ کرتا تو شاید میری عمر پچھ کہی ہوتی ۔ اس بیل حقیقت نگاری بھی ہے ، کیوں کہ کشرت نالہ کے باعث جاں کا بی ہوتی ۔ اس بیل حقیقت نگاری بھی ہے ، کیوں کہ کشرت نالہ کے باعث جاں کا بی ہوتی ہے ، ''مت پوچے'' کا مخاطب فلا ہر نہ کرنے میں لطف بیہ کہ کمکن ہے خود معثوتی ہے کہ معشوتی اسے وقت ملا ہے خود معثوتی اسے وقت ملا ہے خود معثوتی اسے وقت ملا کی فرصت بہت کم رہ گئی۔ ''نالہ'' اور'' کشیدہ'' کی رعایت بھی دلچ ہے ۔ کیوں کہ''نالہ'' کے لئے کہ خوصی کی فرصت بہت کم رہ گئی۔ ''نالہ'' اور'' کشیدہ'' کی رعایت بھی دلچ ہے ۔ کیوں کہ''نالہ'' کے لئے کہ کے معمودی کا معدد دلاتے ہیں۔

۱۳/۵ " مامل"، د گلشن"، د ورخت"، د مجل" كى رعايتي بهت خوب بين د مجل اور دريده" مل محل من اور دريده اور دريده اور درخود من محل محل كا كام ليت بين اورخود

'' پھل''(یعن fruit) کوکا شے ہیں۔ دوسرے مصر ہے بیں گی پہلو ہیں۔ایک تو یہ کہ کی درخت ہیں کوئی پہلو ہیں۔ایک تو یہ کہ کی درخت ہیں کوئی کھل نہیں آیا، بس شہید ہونے والول کے شے ہوئے گلوں کو ہی درختوں کا پھل سمجھو۔'' پھل'' کے معنی '' نقیجہ'' فرض کیجئے تو پہلو یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے جو درخت نگائے ان کوان درختوں کا پھل بیدا کہ ان کے گلے کٹ گئے۔ پہلے مصر ہے ہیں بوالہوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی ہوا درا سے بہت سے گلوں کے کٹ کٹ میں سارنج بھی۔'' مشہداں کی وجہ کٹ جانے پرخفیف سارنج بھی۔'' و''گلش'' اس لئے کہا کہ اس کی زیمن خون شہیداں کی وجہ سے چن کی طرح رنگین ہوتی ہے۔اور جب گلشن ہوگا تو درخت بھی ہوں گے،اور پھل بھی۔گلشن کا حاصل پھل ہوتا ہے،اس طرح تمام رعایتیں برجت ہوگئیں۔خوب شعر ہے۔

## (ar)

کہاں آتے میسر تھے سے مجھ کو خود نما اتنے نودنا=مغرور ہوا ایول اتفاق آئینہ میرے رو برو ٹوٹا

ا/ ۲۵ متاز حسین نے اپنے مضمون ' رسالہ در معرفت استفارہ ' میں اس شعر پرعدہ بحث کی ہے۔
لکین شعر کا متن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بعض نتائج غلط ہو گئے ہیں ۔ صحیح متن وہی ہے جو او پر درج
ہے، اور اس میں کوئی شربہیں کہ اگر تحریف شدہ شکل میں شعر خاصا مہم تھا تو موجودہ شکل میں اور بھی مہم ہو
گیا ہے۔ متاز حسین نے جو قر اُت اختیار کی ہے وہ تذکرہ میر کے مطابق ہے، وہ قر اُت بیہ ہے
گیا ہے۔ متاز حسین نے جو قر اُت اختیار کی ہے وہ تذکرہ میر کے مطابق ہے، وہ قر اُت بیہ ہے
گیا ہے۔ متاز حسین نے جو قر اُت اختیار کی ہے وہ تذکرہ میر کے مطابق ہے، وہ قر اُت بیہ ہے
گیا ہے۔ متاز حسین نے جو قر اُت اختیار کی ہے دہ تیرے دو برو ٹوٹا

آسی اور نسخہ فورٹ ولیم میں شعراس طرح درج ہے جیسے کہ بیں نے او پر لکھاہے، اور مجلس ترقی اوب لا ہور کے ایڈ بیٹن میں جس نسخے کا اتباع کیا گیا ہے، اس میں بھی بہی شکل ہے، اس لئے اس کومہمل نہیں قرار دیا جاسکتا نیکن سے بھی سیجے ہے کہ اس کے معنی زکالنا آسان نہیں، اور شاید کسی ایک معنی پر سب لوگوں کوا تفاق بھی نہ ہو۔ بہر حال ، میر کے ان دواشعار کوسامنے رکھیں تو شعرز رہے بحث پر بچھ روشنی پڑھتی ہے

گئی کلڑے ہو دل کی آری تو ہوئی صد چند اس کی خود نمائی

(ويوان سوم)

یددو ہی صورتیں جی یامنکس ہے عالم یا عالم آئینہ ہے اس یار خود نما کا

(ويوان جبارم)

لبذاشعرز ريحث مين "مئينه" يا تو دل ب، يا تمام عالم معثوق، جهال برچيز مين اور برصفت میں بے عدیل ہے، ای طرح غرور میں بھی یکتا ہے۔''خودنما'' کا لفظ دہرالطف دے رہاہے، کیوں کہوہ نہ صرف مغرور ہے، بلکہ آئینے میں جلوہ فر ماہو کرخود کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ اتفاق کچھا بیاہوا کہ جس وقت معشوق آئين ميں جلوه گرتھا، آئين توٹ گيا۔اس طرح ايک آئينے كيكروں آئينے بن محتے اور معثوق كاجلوه برآئينے میں نظر آنے لگا۔ یعنی ایک خودنما کی جگہ بہت سے خودنما ظاہر ہو گئے۔ مزید اتفاق بیہ ہوا کہ آئینہ اس وقت ٹوٹا جب مشکلم (یعنی عاشق) و ہاں موجو د تھا ، لہذااس کوا یک خو دنمامعشو ق کی جگہ بہت ہے خو دنمامعشو ق مل گئے۔ اب سوال بیہ کے " آئینہ" کس چیز کا استعارہ ہے؟ ممکن ہے کہ یہ یوری کا نئات کا استعارہ ہو (جیسا کددیوان چہارم کے شعریس ہے)۔اس صورت میں آئینے کا یارہ یارہ ہوناتخلیق کا کنات کے بعد اس میں انسان کے ورود کا استفارہ ہے، کیوں کہ انسان (یا اس کی ہستی ) ایک آئینہ ہے جس میں جمال اللی يا حقيقت الهيد منعكس موتى ہے۔ يا عاشق كا دل آئينہ ہے۔اس آئينے ميں معثوق جلوه گر تھا،ليكن جب عاشق نے وہ آئینہ معثوق کی خدمت میں پیش کیا تو معثوق نے یا تواز راہ نخوت، یا بے بروائی کے باعث، اسے عاشق کے سامنے ہی چور چور کر دیا۔اس طرح عاشق کا دل تو جاتار ہا،لیکن اے ایک کی جگدان گنت خودنمامل گئے۔ بیر بھی ممکن ہے کہ'' آئینہ'' سے صرف آئینہ مراد ہو۔ لینی معثوق آئینہ دیکھ رہاتھا، اتفاق ایسا ہوا کہ آئینہ ٹوٹ گیا اورا پسے وفت ٹو ٹا جب عاشق وہاں موجود تھا۔لیکن پیمعنی کم تر در ہے کے ہیں ، کیوں کہ ان میں کوئی مابعد الطبیعیا تی پہلونہیں ، بلکہ ایک بعیداز قیاس ی صورت حال ہے۔ کا ئنات کوآئینہ فرض کرنے اوراس کے ٹوٹے سے انسان کا ورود مراد لینے میں لطف پیجھی ہے کہ متکلم، انسان اول کی حیثیت ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔اوراگر'' آئینہ' کوعاشق کا دل فرض کریں تو اس میں لطف بی بھی ہے کہ دل تو بہرحال عاشق کے بہلومیں رہتا ہے۔ اگر معثوق نے آئیندول کو یارہ یارہ کربھی دیا تو کیا ہوا،وہ یارہ یارہ دل پھر بھی عاشق کے پہلو میں ہے اور اس طرح ایک کی جگدان گنت معشوقوں سے اس کا پہلوآ یا د ہے۔ '' کہال''اور''روبرو'' میں مناسبت ہے۔''اتفاق'' (بمعنی''جمع ہونا'') اور''ٹوٹا'' میں بھی آیک مناسبت ہے۔خوب شعر کہا ہے۔ نازک خیالی غالب کی سے کیکن ابجہ غالب کی طرح مکا شفاتی نہیں ہے، بلکہ عام روزمرہ کے کیج میں بات کہددی ہے، پہلجہ خوداس شعر کا بہت بڑاحس ہے۔

#### **(۲۲)**

آ تھوں میں بی مرا ہے ادھر یار دیکھنا عاشق کا ایخ آخری دیدار دیکھنا

کیما چن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے چاک تفس سے باغ کی دیوار دیکھنا

۲۰۵ صیاد دل ہے داغ جدائی ہے رشک باغ تجھ کو بھی ہو نصیب سے گلزار دیکھنا

گر زمزمہ یمی ہے کوئی دن تو ہم صغیر اس فصل ہی ہیں ہم کو گرفار دیکھنا

ا/ ۱۹ مطلع براے بیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اوائل عمری میں فائی ای طرح کے شعروں سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کی غراب ع مال سوزغم ہا ہے نہانی و کیمنے جاؤی میں اس مطلع کی کی کیفیت ہے۔ لیکن غور کریں تو میر کے یہاں ایک خفیف سامعنوی لطف بھی نظر آتا ہے۔ یعن " آخری و پیداز" سے مراو ہے ماشن کی وہ کیفیت یا اس کا وہ وقت جب وہ تمھارا آخری و پیدار کر رہا ہے۔ عاشق کے آخری وقت میں معثوق آگر عاشق کی طرف مند کر لے تو وہ عاشق کو اپنا آخری و پیدار کرتے ہوئے و کھے لے گا۔" آتھوں" اور" دیکھنا" کا ضلع بھی خوب ہے۔

۱۹۱۴ اس شعری تخیل تو زیردست ہے ہی، اظہاری پرجنتگی بھی قابل داد ہے۔ "کیسا چنن" کہہ کر ایک پورے افسانہ کہد دیا ہے اورخود کو دوسرے ایک پورا افسانہ کہد دیا ہے اورخود کو دوسرے اسپر ول سے متاز بھی قرار دیا ہے۔ دوسرے مصرعے ہیں مجبوری کو انتہا کے درجے پر پہنچایا ہے کہ تفس میں اسپر ول سے متاز بھی قرار دیا ہے۔ دوسرے مصرعے ہیں مجبوری کو انتہا کے درجے پر پہنچایا ہے کہ تفس میں چاک تو ہے، اور اس چاک سے دیوار باغ نظر بھی آتی ہے، لیکن ادھر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ تھم شاید سے کہ آئلے میں بندر کھو، یا اس طرف کورٹ نہ کرو۔ چاک قفس سے جھا تک کردیکھنے کے مضمون کو میر نے دیوان پنجم میں یا لکل شے ہی رنگ ہے با عمرہ ہے۔

کیا میر اسرول کو در باغ جودا ہو ہے رنگ ہوا دیکھنے کو جاک تفس بس

شعرز بر بحث سے ملا جلنا مضمون سودا نے بھی ای زیمن و بحر بین با ندھاہے۔ سودا کے اشعار قطعہ بند ہیں ،اس لئے الگ ایک شعر بیں لطف کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن برجنتگی سودا کے یہاں بھی ہے ، پیکر بھی خوب ہے۔ صرف تخیکل کا ووٹر الاین نہیں جومیر کے یہاں ہے۔ سودا کہتے ہیں ہے فاموش اپنے کلبہ احز ال میں روز وشب منا موش اپنے کلبہ احز ال میں روز وشب نتجا برا ہے ہوئے در و دیوار دیکھنا

اس زمین میں فیف کی غزل بھی ہوی کیفیت کی حال ہے، کیکن ان کا کوئی شعر میر کے ا<u>چھے</u> شعروں کوئبیں پنچتا۔

۳۱/۱۳ دوسرے مصرعے میں پیرایئہ بیان خوب ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صیاد کو دعا دے رہے ہیں، کیکن دراصل بددعادے رہے ہیں کہ تیرا بھی دل داغ جدائی سے بھرجائے۔" صیاد" کی مناسبت سے "درشک باغ" بہت خوب ہے۔ غالب نے بھی ایک جگہ بیہ پیرا بیا نفتیا رکیا ہے، بلکہ ان کے یہال رنگ اور بھی شوخ ہے ۔

جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی لکھ دیجیو یارب اے قسمت میں عدو کی ۳/۲۷ میرکوید مشمون اس قدر پند تھا کہ وہ تاحیات اے طرح طرح سے باندھا کے ۔ شعرز ریجث کے علاوہ بعض اور شعروں میں بھی یہ مضمون انھوں نے صفائی سے باندھا ہے ۔ لیکن نظیری کے جس شعر سے انھوں نے میں مشمون مستعارلیا تھا اس کی شدت اور تخویف اور سرد لیجے تک میر بھی نہ بہنچ سکے ہے

برند بجائے پرو بالش سرو منقار مرخے کہ بلند از سر ایس شاخ نواکرد (اگر کسی برندے نے اس شاخ پر ہے اپی صدابلند کی تو پر و بال کیا چیز ہے، اس کا سراور چونج بھی کا ہ دیے جاتے ہیں۔)

ایجاز بیان بھی اس شعر میں غضب کا ہے۔ اب میر کے اشعار و کیھئے۔ چھوٹنا ممکن نہیں اپنا قفس کی قید سے مرغ سیر آ ہنگ کو کوئی رہا کرتا نہیں

(د بوان اول)

چھوٹا کب ہے اسیر خوش زباں جیتے جی اپنی رہائی ہو پکی

(ويوان اول)

میراے کاش زبال بند رکھا کرتے ہم صح کے بولنے نے ہم کو گرفار کیا

(د پوان دوم)

اسیر میر نہ ہوتے اگر زبال رہتی ہوئی ہماری سے خوش خوانی سحر صیاد

(ديوان دوم)

اسیری کا دیتا ہے مردہ مجھے مرا زمزمہ گاہ و بے گاہ کا

(ويوان سوم)

کاش می داشتم اے میر زبال را در کام آخر ایں زمزمہ کنج گرفآرم کرد (اے میرکاش کہ بی زبان کومنے کے اعمد بی رکھے رہتا۔ آخر اس منج کے زمزے نے بچھے گرفآد کروادیا۔)

خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر ہم پر ستم یہ صبح کی فریاد سے ہوا

(د يوان چبارم)

زباں سے ہماری ہے صیاد خوش ہمیں اب امید رہائی نہیں

(د يوان چبارم)

رہائی اپن ہے دشوار کب صیاد چھوڑے ہے اسیر دام ہو طائر جو خوش آواز آتا ہے

(د يوان پنجم)

د ایوان دوم کے دوسر ہے شعر میں'' زباں رہتی'' جمعنی'' زبان بند ہوجاتی'' بہت خوب ہے۔ د ایوان چہارم کے دوسر ہے شعر (فریا دہے ہوا) میں تھوڑ اسا نکتہ ہے، کہ ہم خوش زمز مدتو تھے نہیں، ہم توضیح کوفریا دکیا کرتے تھے، پھر بھی گرفتار ہوئے۔ان کے علاوہ کسی شعر میں کوئی خاص بات نہیں۔ بلکہ داغ نے میر کا مضمون اڑا کرا پنے بیگماتی انداز میں خوب بائد صابے۔

خوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیر صیاد ہم سے اچھے رہے صدقے میں اترنے والے

لیکن چوں کہ نظیری کے شعر میں مضمون اس تکتے ہے بہت آ گے نکل گیا ہے کہ پر ندہ اپنی خوش بیانی کی وجہ ہے گرفآر ہوتا ہے، بلکہ اس نے بات کونل وشہادت تک پہنچا کرمضمون کی ہیئت ہی بدل دی ہے، اس لئے ممکن ہے میر نے نظیری کا تنبع کرنے کے بجائے بابا افضل کاشی کی اس رباعی سے

استفاده كياموي

اے بلبل خوش سخن چہ شیری نفسی
سر مست ہوا و پاے بند ہوی
ترسم کہ بہ باران عزیزت نہ ری
کزوست زبان خویشتن در قفسی
(اےخوش خی بلبل تو س قدرشیری زبان ہے!
تو (آزادی کی) خواہش کی سرمست اور (آزادی
کی) ہوں کی پابند (ہوں بیل گرفآر) ہے لیکن
شیل ڈرتا ہوں کہ تو اپنے بیارے دوستوں تک نہ
پنچ گی، کیوں کہ تو اپنی زبان کی عی وجہ سے قنس
میں ہے۔)

بایاافضل کی رباعی میں لفظی اور معنوی رعایتیں قابل داد ہیں ،ان کا مضمون ہمی میر کے مضمون سے بہت نزد یک ہے۔ میر کے شعر میں ''ہم صفر'' بھی خالی از لطف نہیں ۔ کیوں کہ ''ہم' 'جن کی گرفتاری کا خدشہ دوسرے مصرعے میں بیان ہوا ہے ، متکلم اور اس کا ہم صفیر دونوں ہو سکتے ہیں ، یا صرف متکلم ۔ دوسری صورت میں متکلم اپنی برتری میں تنہا ہے۔ پہلی صورت میں خوش بیانوں کا طاکفہ ہے ، یا کم ہے کم جوڑا ہے ، جوگرفتار ہونے والا ہے۔ لہجہ بالکل سر داورخود ترجی سے خالی ہے۔ فن کاری تقدیر میں ایک طرح کی محروفی یا تاکائی یا تنگی ہوتی ہے۔ فن کار جتنا اعلی در ہے کا ہوگا ، وہ اتنا ہی تھک دل ہوگا ، اس کلیے کو برئی خوبی سے بیان کیا ہے۔ بیدول تنگی جا ہے اتر ادی کے سلب کے بیان کیا ہے۔ بیدول تنگی جا ہے اسری کی وجہ سے ہو ، چا ہے موت کی وجہ سے ، چا ہے آزادی کے سلب کے جانے کے باعث ، فن کارے مقدر میں بہر حال ہوتی ہے۔

## (44)

علط ہے عشق میں اے بوالہوس اندیشہ راحت کا اندیشہ خیال رواج اس ملک میں ہے دردوداغ ورنج وکلفت کا

زمیں اک صفی تصویر بے ہوشاں سے مانا ہے اللہ انا=مثابہ بیملی جب سے ہے اچھانہیں کھرنگ صحبت کا

جہاں جلوے سے اس محبوب کے یکسر نبالب ہے نظر پیدا کر اول پھر تماشا دکھے قدرت کا

۲۱۰ قدم نک دیکھ کر رکھ میر سر دل سے نکالے گا پک سے شوخ تر کانٹا ہے صحراے محبت کا

ا/ ۱۷ مطلع براے بیت ہے، لیکن دوسرامصرع برجت ہے اور اقبال کے مصر سے کی یا دولا تا ہے سع سوز وساز ودر دوداغ وجتجو وآرز و

۲/۲ ونیا کی محفل کو، جونهایت رنگارنگ اور عظیم الشان ہے، محض ایک دمجل " قرار دینا بہت خوب ہے۔ زمین کو اکثر صفحے سے تشبید دیے ہیں۔ اس کو ترقی دے کراییا صفحہ کہا ہے جس پر بے ہوش لوگوں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پیکر بہت عمدہ ہے، ارتھوڑ اسا پر اسرار بھی۔ زمین کے رہنے والے ہوش وحواس سے عاری ہیں۔ نہصرف میے کدوہ بے ہوش ایک میں میلکہ وہ بے ہوش لوگوں کی تصویر کی طرح ہیں، لیکن کیوں؟ اگر وہ

محض بے ہوش ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ انجام ہے بے خبر ہیں ، یا خدا سے دور ہیں ، یا اپنی اصلیت سے ناواقف ہیں،اس لئے وہ بے ہوش ہیں۔''تصویر'' کالفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیز مین اوراس کے رہنے والے دراصل بے دجود ہیں۔تصویر پراصل کا دھوکا ہوسکتا ہے،لیکن ظاہرہے کہ بیجی ضروری نہیں كرتصوري جواصل ہے، وہ خودصاحب وجود ہو، كيول كەتصورى بھى تصور ہوسكتى ہے۔ "وطلسم ہوشريا" (جلد سوم) میں شنرادہ تورج طلسم ہزار برج کو فتح کرنے کی مہم کے دوران ایک ایسے شہر میں جا ٹکاتا ہے جہان و کاغذ کے آدمی چلتے پھرتے تھے، دکان داراورخر بدارسب کاغذ کے تھے ... شام کوسب دکان دار د کا نول پر سے گریز ہے اور رعایا ہے شہر سب مردہ ہوگئی۔ کاغذی تصویریں پردی تھیں ، ندحس وحر کت تن میں ، نەمنى سے بولى تىس ـ ' صبح كوشېراد سے نے ديكھا كە ' سب يىلے كاروباركرتے پھرتے ہيں، دكان دار بيشے ہیں..شنرادے نے..کہا،'' بھائیوشھیں رات کو کیا ہوا تھا جواوند ھے منھ گر پڑے تھے'' پتلے بولے،''ارے میال کفرنه بولو، سامری سامری کرو، ہم تو جیسے دن کوویسے ہی رات کو... 'شنبراوے نے کہا...'' اجی رات بعرتم كاغذى تصويريس بن رب، بالكل مرده ته، اورجم سے كہتے ہو، كفرند بولو! " يتلول نے كها" كيول طوفان بر یا کرتے ہو؟ دروغ گویم برروے تو! ہم تو مردہ نہ تھے، تم آپ مرے پڑے رہے! " کوئی ضروری نہیں کہ طلسم ہزار برج کے ایک شہر کے اس بیان کوکوئی ماورائی معنی پہنائے جائیں الیکن اثنا تونشلیم کرنا ہی بڑے گا کہ اس شہر کے لوگ دنیا والوں ہے بہت مشابہ ہیں۔ دن کو ایک فرضی کاروبار میں مصروف، رات کومردہ، لیکن دعویٰ بیرکہ ہم زندہ ہیں، بلکہ جوزندہ تھان کومرا ہوا بچھنے پرمصر ۔صفحہ تضویر بے ہوشاں کی اس ہے بہتر تصویر کیا ہوگی ،اورایی مجلس کارنگ شروع ہی سے تشویش ناک نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔

ینیں کہا جاسکتا کہ میر کے شعر نے '' طلسم ہوشریا'' کے اس مضمون کو متاثر کیا، یا جس داستان سے بیہ منظر محرحسین جاہ (مصنف/مترجم جلد ہٰذا) نے بیہ منظر اخذ کیا (اگر بیان کاطبع زاونہیں ہے) اس داستان سے میر واقف تھے۔لیکن داستان کا بیہ منظر میر کے شعر کی زندہ تفییر ضرور معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے میر نے بیہ خیال مولا نا روم سے مستعار لیا ہو۔ مثنوی (دفتر اول ، حصد دوم) میں وہ کہتے ہیں کہ جولوگ اللہ کے بجائے کی اور کو تلاش کرتے ہیں ،ان کی مثال تصویروں کی ہے ۔

کے بجائے کی اور کو تلاش کرتے ہیں ،ان کی مثال تصویروں کی ہے ۔

لیک درویشے کہ تشنہ غیر شد

یت درویے نہ سنہ بیر سد او حقیر و ابلہ و بے خیر شد نقش درویش است او نے اہل جال انقش درویش است او نے اہل جال نقش سگ را تو مینداز استخوال (لیکن ده درویش جوکس غیر کا پیاسا ہوا ، ده حقیر اور بے دقوف اور بے خیر ہوا۔ ده اہل جال نہیں ، بلکہ در دیش کی تصویر ہے ۔ کتے جال نہیں ، بلکہ در دیش کی تصویر ہے ۔ کتے کی تصویر کو ہڈی نہ ڈالو۔)

اس تلازے کے اور شعر بھی مثنوی جیس اس مقام پر ہیں ۔

۳/ ۲۷ دنیا کا جلو ہ محبوب سے یکسر لبالب ہونا بہت ہے، کیوں کہ جلوہ کی صفت وہ ہے جو پائی کی ہے۔ دونوں ایک مقام پر تفہر تے نہیں۔ ' نتماشاد کھ قدرت کا'' بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ یہ فقرہ عام طور پر سنسنی خیز باتوں کے دکھانے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ دنیا کا جلو ہ محبوب سے لبالب ہوتا کوئی سنسنی خیز چیز نہیں ، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، اور ایک عظیم الشان چیز ہے۔ یہاں اشارہ بیہ کہ جب تم عارفانہ نظر پیدا کرلو گے تو تم کووہ کھی دکھائی دے گا کہ اس کے سامنے دنیا کا جلو ہ محبوب سے لبالب ہوتا محض ایک سنسنی خیز بات ہوجائے گی۔ دوسرا نکتہ بیہ ہے کہ بیساری دنیا ہی قدرت کا تماشا ہے، لیکن جلو ہ محبوب سے لبالب ہوئے دیسائی دوسرا نکتہ ہیں ہے کہ بیساری دنیا ہی قدرت کا تماشا ہے، لیکن جلو ہ محبوب سے لبالب ہوئے دیسائی سے دنیا کو خوقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب محبوب سے لبالب ہوئے ہے۔ دیسائی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب محبوب سے لبالب دیکھو گے۔

۱۷/۲۰ اس مضمون کواور جگہ بھی کہا ہے ۔ اس شوخ کی سر تیز پلک ہیں کہ وہ کا ثنا گڑ جائے اگر آ کھے میں سر دل سے نکالے

(د يوان اول)

خاطر نہ جمع رکھو ان پلکول کی خلش سے سر دل سے کا اُستے ہیں یال خار رفتہ رفتہ

(د لوال دوم)

لیکن شعر زیر بحث میں خوبی ہیہ کہ تبن طرح کے کانے ایک کر دیے ہیں۔ایک تو وہی معمولی ول کی خلش ، دومرامعثوق کی پلکیں اور تیسر اصحراے محبت کا کا ٹنا۔ تیسرے کانے کے ذکر سے مندرج بالا دونوں شعر خالی ہیں ، اور سب سے زیادہ لطف اس پہلو میں ہے کہ صحراے محبت کا طبیعی اور مادی کا ٹنا، تکوے میں چہمتا ہے اور غیر مرتی اور دوحانی حقیقت بن کرول میں نمودار ہوتا ہے۔ "قدم"، "دیکے"، کا ٹنا، تکوے میں چہمتا ہے اور غیر مرتی اور دوحانی حقیقت بن کرول میں نمودار ہوتا ہے۔ "قدم"، "دیکے"، دیکے"،

لغظاد شوخ "اس لئے بھی عمدہ ہے کہ اس میں بیاشارہ ہے کہ راہ محبت کا کا ناکوئی شوخ جا ندار ہے جو بڑھتے پڑھتے دل تک بڑتی جائے گا اور ول کے اس مرے پر نمووار ہوگا۔ پہلے مصرعے میں کا نظا کا ذکر مذکر کے ، لیکن ول ہے اس کے مرتکا لئے کا تذکرہ کر کے عمدہ تجسس (suspense) ہیدا کیا ہے۔ (بید خیال رہے کہ شاعری ہمارے یہاں زبانی سنا فرض کیا جائے گئے ہوئے تھی۔ کلا سیکی شعرا کو پڑھنے کے طریقے کا پہلا اصول ہیہ کہ کلام کو زبانی سنا فرض کیا جائے۔ لکھے ہوئے شعر میں تو دونوں مصرعوں پر تگاہ ہہ یک وقت پڑکی ہے تا ہے۔ لیکن اگر شعر سنا جا رہا ہے تو اگلام مرع (بلکہ اگلالفظ) کیا ہوگا، اس کے بارے بیل تجسس رہتا ہے۔ لئبذا شعر زیر بحث میں پہلے مصرعے کوئی کر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ بیگران بھی ہوتا ہے کہ مکن ہے کا نظر کی بات ہواور جب بیگران پورا ہوتا ہے تو دہری خوثی ہوتی ہے۔)

جلال نے محاورے کے بل بوتے پراس مضمون کو وسیج کرنا چاہا ہے لیکن انھیں کوئی خاص کامیا بی بیس ہوئی ہے ۔

> جگر کی بھائس ہے مڑگان یار کی الفت جو دل میں چھ کے نہ تکلیں وہ خار ہیں پلکیں "الدیشہ" پر مزید بحث کے لئے دیکھیں ۸۲/۲۔

#### (AF)

## مرایان فاک اڑانے کی دھک سے اے مری دست کلیجا ریک صحرا کا بھی دس دس گز تھلکتا تھا محملتا = دھڑکنا

ا/ ۱۸ (وا ور مرے میری وحشت ' میں ' اے ' ندائی نہیں ، بلکہ فیا ئیہ ہے ، لین تقریف کے لیجے میں کہا ہے وا وا ور مرے میری وحشت ۔ ) دوسر مے مصر ع کا پیکر بہت خوب ہے ۔ پیلو بھی دو ہیں ۔ ایک تو یہ کدریگ صحرا کا کیلجا اس دور سے دھر کتا تھا کہ نکل کروس دس گر دور جا پڑتا تھا۔ ریگ صحرا کے کیلجے کا دھڑ کتا خوف کی وجہ سے دھا کا اس قد رز بردست سے کہ دور تک دھیں تھا تھا ، یا جوش وا بہتا تے کے باعث ، یا میری وحشت کے دھا کے اس قد رز بردست سے کہ دور تک زمین لرزتی تھی ۔ یہ اور اس طرح کے کی شعروں میں قابل لحاظ بات یہ بھی ہے کہ وحشت اب دائل ہو چی ہے ۔ اس کی وجہ موت بھی ہو تتی ہے ، اور کو یت کا عالم بھی ، عشق کا ذوال بھی ۔ ملاحظہ ہو اً / ۹ ، میں کہ برای کی وجہ موت بھی ہو تتی ہے ، اور کو یت کا عالم بھی ، عشق کا ذوال بھی ۔ ملاحظہ ہو اً / ۹ ، میں کہ برای ورصوتی پیکر اس قد رقوجہ آگیز نہیں جتا و دھملکتا ' کہنا بھی انجاز بیان ہے ، اور ' دھر کتا کتا ہو تھملکتا ' کی جگہ دھملکتا ' کی ہی ہی ہے ، اور ' حملکتا ' کی جگہ دھملکتا ' درج بی نہیں ہے ۔ اور ' حملکتا ' کی سے ، اور ' خو را للغات ' میں جو اور تھملکتا ' درج بی نہیں ہے ۔ ملاحظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا واحظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا وظہ ہو اً ۱۳۵ ۔ ' وا کی کو کی سے کہ کو کھنے کے کے ملاحظہ ہو اً / ۸۵ ۔ ' اے نا والے مورا کی کو کھنے کی کو کھنے کے کے ملاحظہ ہو اً ۱۳۵ ۔ ' وا کی کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کی کے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کی کھنے کی کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کھنے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے

## (Y9)

ول عشق کا ہمیشہ حریف نبرد تھا اب جس جگہ کہ داغ ہے یاں آگے درد تھا ہے بہلے

اک گرد راه تھا ہے منزل تمام راه کس کا غبار تھا کہ بیہ دنبالہ گرد تھا دنبالہ گرد= پیچے پیچے آنے دالا

تما پشت ریک بادیہ اک وقت کا رواں پشت ٹیلہ یہ گرد باد کوئی بیاباں نورد تھا

19/۱ اس زمین میں عالب نے غیر معمولی غزل کہی ہے، لیکن میر کے بھی ان تین شعروں کے آجک کی گونج عالب کا کہا ہوا آجک کی گونج عالب کے یہاں سنائی دیتی ہے، خاص کر زیر بحث شعر کا دوسرامصر ع تو عالب کا کہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ عالب نے اس قافیے کو با عمر حابجی اس طرح ہے کہ ان کے ضمون میں میر کامضمون جملک دہا ہے۔

جاتی مجھی ہے کش کمش اغروہ عشق کی درد تھا درد تھا

عالب کا خیال زیادہ نازک ہے، لیکن میر کے بھی دوسرے مصرعے کی ڈراہائیت اپنا جواب آپ ہے۔ عالب نے اعدوہ عشق کی کش کمش کا ذکر کیا ہے، میر کا میدان زیادہ وسیع ہے۔ وہ دل اورعشق کو نبردآ زماد مکھتے ہیں۔عشق چاہتا ہے کہ دل کو خاک کرڈالے، لیکن دل بھی اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ پہلے تو

عشق نے ول میں وروپیدا کیا، اور درو نے ول کومٹاڈ الا لیکن دل کے مٹنے کا مطلب بیہیں کہ وہاں اب پیشین ہوئی۔ پیشین کہ وہاں اب پیشین ۔ ول کے ساتھ دروتو گیا، لیکن دل اپنانشان، بیعن ایک داغ چھوڑ گیا۔ لہذاعشق کواپیئے مقصد میں پوری طرح کا میا بی نہیں ہوئی۔ اور نبر داب بھی جاری ہے۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ عشق نے دل پر ہمیشہ تو گئے۔ تو ڑے ہیں۔ پہلے تو عشق نے دل میں در دیدا کیا۔ در د نے دل کومٹاڈ الا، دل اور در د دونوں شتم ہو گئے۔ لیکن عشق نے اس پر بھی بس نہ کی، بلکہ جس جگہ پر دل تھا وہاں داغ چھوڑ دیا۔ بیداغ (جمعنی 'وغم'') دل کے مشنے کا بھی ہوسکتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں سینہ و دل کا ذکر نہ کرنا، اور صرف ''جس جگہ'' اور 'ویاں''

## ہتی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے

میر کے ذریر بحث شعر میں ' حریف'' کو' ساتھی'' کے معنی میں فرض کریں قومفہوم بید نکاتا ہے کہ عشق اور دل دونوں مل کرحسن سے معرکہ آرا تھے۔ دل کوحسن نے مٹادیا تو بھی سینے میں اس کی جگہ داغ پیدا ہوگیا، کہ دل نہ بھی ، جنگ میں کام آنے کے لئے داغ تو موجود ہے۔ دونوں صورتوں میں بید کچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب داغ بھی ندر ہے گا تو عشق پر ، کیا بینے گی؟ داغ کے بعد کون ساحر بداس معرکے میں لایا جائے گا۔؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب جان کے کام آنے کا بھی نتیجہ بھی ہوگا کہ کاروبارعشق (یا کارزارعشق وحسن) ختم ہوجائے گا۔ ویسے ، جان کے کام آنے کا بھی نتیجہ بھی ہوگا کہ کاروبارعشق (یا کارزارعشق وحسن) ختم ہوجائے گا۔ ویسے ، جان کے کام آنے کا بھی نتیجہ بھی ہوگا کہ کاروبارعشق (یا کارزارعشق وحسن) ختم ہوجائے گا۔ ویسے ، جان کے کام آنے کا بھی نتیجہ بھی ہوگا کہ کاروبارعشق (یا کارزارعشق وحسن) ختم ہوجائے گا۔ ویسے ، جان کے کام آنے کا بھی نتیجہ بھی ہوگا کہ کاروبارعشق (یا کارزارعشق وحسن) ختم ہوجائے گا۔ مرصورت میں نتیجہ موت ، ہی ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

۲۹/۲ اس شعر کامنہوم بیان کرنا آسان نہیں، لیکن پوری تصویر اس قدر ڈرامائی ہے کہ شعر بڑی عد تک معنی سے بے نیاز معلوم ہوتا ہے۔ ' ہے منزل' کے دومعنی ہیں: 'منزل کی تلاش میں' ،اور' منزل کے پیچے، یعنی منزل کے پہلے۔' دوسرے مفہوم میں بیاشارہ ہے کہ منزل تک سارے رائے میں ایک غیار منڈ لاتا ہوانظر آیا۔ یعنی مسافر کو نہ دیکھا لیکن اس غیار کو دیکھا جو مسافر کے گذر نے سے پیدا ہوتا ہے۔ چوں کہ مسافر کہیں نظر نہ آیا، اس لئے گمان گذرا کہ مسافر شاید کوئی ہے ہی نہیں ، کسی کی خاک ہے جو منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خاک میں نکتہ سے کہ اس میں فہم تو ہوتی نہیں ، اس لئے اگروہ جو منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خاک میں نکتہ سے بھی ہے کہ اس میں فہم تو ہوتی نہیں ، اس لئے اگروہ

منزل تک پہنچ بھی جائے توممکن ہےا ہے معلوم ہی نہ ہو کہ منزل آگئی ہے، اور وہ منزل کے آ مے بھی سرگر دان ہوتی ہوئی کہیں اور جانگلے۔اگر'' ہے منزل' کے معنی''منزل کی حلاش میں' کئے جا کیں تو اوپر بیان کئے ہوئے معنی کا ایک اور پہلونظر آتا ہے۔ غبارراہ تمام راہ میں پھیلا ہوا تھا، لینی ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، لہذاممکن ہے کہ وہ منزل کے آ گے نکل گیا ہو ( جبیبا کہ اوپر بیان ہوا۔ ) لیکن میں محمی ممکن ہے کہ منزل خود آ کے بردھتی جاتی ہو۔منزل کی تلاش کرنے والا تو غاک ہو گیا،لیکن وہ خاک بھی منزل تک نہیں پانچ یاتی ، بلکہ ہنوز تلاش میں ہے۔معلوم ہوتا ہے منزل کو خاک ہے گریز ہے، جوں جوں خاک گر دراہ کی شکل میں آ کے برحتی ہے،منزل مجی آ کے بڑھ جاتی ہے۔اس لئے دوسرے مصرعے میں غبار کو'' دنبالہ کرؤ' لیعنی '' پیچیے پیچیے آنے والا'' کہا ہے۔غبارا تنابدنصیب ہے کہ جتنا بھی آگے بردھے،لیکن منزل کے پیچیے ہی رہتا ہے۔ایک زاویے ہے دیکھئے توشعر کا متکلم خودایک مسافر ہے، وہ منزل کی طرف بڑھ رہاہے،لیکن اس کوتمام راہ میں ایک گر دراہ نظر آتی ہے،خودمسافر نہیں دکھائی دیتا گر دراہ اس کے پیچیے چیل رہی ہے ( دنبالہ گرد ہے۔ ) معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسافر رستہ بھٹک کر خاک ہو گیا، اور اب اس کی روح (خاک) اس غبار کی شکل میں متعلم کے پیچیے چل رہی ہے، لینی متعلم سے رہ نما کا کام لے رہی ہے۔ جو بھی صورت ہو، وہ مخص جس کا غباراس طرح راہ ومنزل میں پھیلا ہوا ہے،معمولی مخص نہیں ہو سكا \_ دوسر \_ مصرع من استفهام سوالي بحي ب اور استغبام تجب بحي \_" كردراه" كي " كرد" اور '' د نبالہ گرد'' کے'' گرد' میں ایہام کا رشتہ بھی ہے۔ مصرع اولی میں'' راہ'' کی تکرار بھی عمرہ ہے۔ پہلا ''راہ''عمومی ہے، دوسراخصوصی مصرع اولی میں''گرد'' بظاہر ند کرمعلوم ہوتا ہے، کیکن ایبانہیں ہے۔ شعر کی نثر یوں ہوگی:''اک گر دراہ کی طرح (جو) تمام راہ ہے منزل تھا، وہ کس کا غبارتھا کہ بیر لیعنی آس طرح) دنبالہ گر دتھا۔ لفظ "بی" کا زور بھی زبردست ہے۔غضب کا شعر کہا ہے لیکن فاری میں میراس مضمون کواتی خونی سے ندیمان کر سکے

> کس چه داند غبار کیست که میر گرد دنبال کاردان شده است (اے میر!کی کوکیا معلوم کرکاردال کے بیچے جو گردین گیاہے، دوکی کافیارہے؟)

١٩/١٠ اوير ك شعر ال شعر كاربط ظاهر ب، خاص كراس شعر كا دوسرامصرع اويروالے شعر كى وضاحت كرتا ہوامعلوم ہوتا ہے۔ شعرز بربحث مےمصرع اولی میں صرف ونحو کے حیا بک دست استعمال كی وجه سے دومعنی پیدا ہو گئے ہیں مصرعے کی ایک نثریوں ہوگی:'' ریگ بادیہ کا پشتہ ایک وقت کاروال تھا۔'' دوسری ننژیوں ہوگی:'' کارواں ایک ونت ریگ بادیہ کا پشتہ تھا۔''للبذا جو آج کارواں ہے وہ کسی وقت غاک میں مل کر (اس وشت میں بھٹک بھٹک کر، یا تھش امتداد وفت کے ہاتھوں)اس بادیے میں ریک کا ا یک ٹیلہ بن جائے گا، یا آج جوکاروال گذرر ہاہے، وہ کسی وقت ریک باوید کا ٹیلہ تھا۔موت وحیات ایک چرخی ہے،ایک کے بطن سے ایک جنم لیتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں تخینل ایک اور سمت جانگلتی ہے۔ گرد باد کی بے قراری اور شوریدہ حالی دیکھ کرشاعر کو خیال آتا ہے کہ خاک میں اس قدر شورید گی کہاں؟ یہ یقییتا کوئی بیابال نورد تھا، جواب خاک ہوکر گرد باد کی شکل میں تلاش منزل یا تلاش دوست میں مارا مارا مجرتا ہے۔خوب شعرہے۔''پشتہ''اور' ریگ بادیہ'' کے درمیان اضافت محذوف ہے۔ بیفاری میں عام ہے، کیکن اردو میں میراور غالب کے سوا کم لوگوں نے استعمال کیا ہے۔علامہ بلی نے مولانا روم پر اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے کسرہ اضافت جگہ جگہ حذف کرویا ہے۔ شبلی نے اس کو'' البغض المباحات' (مباح چزول میں سب سے زیادہ ناپندیدہ) کہاہے۔وہ بد بحول کئے کہ قاعدے اور اصول موامین نیس بنتے، بلکہ بڑے شعرا کے طریق ادر عمل ہے مستنبط کئے جاتے ہیں۔اگر کوئی نقاد یا عروضی اپنی مرضی ہے اصول بنا بھی لے تو ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ جب تاصر خسر و،مولا نا روم، خا قانی ، انوری وغیرہ بڑے شعرا نے ایک بات روار کھی ہے توشیل کا اے'' ابغض السباحات'' قر اردینامحض مکتبی بات ہے۔

ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، خاص کرخاک سے انسان جنم لیتا ہے اور انسان پھر خاک ہوجا تا ہے، اس مضمون کوشاید خیام نے سب سے پہلے استعال کیا۔ اور اگر سب سے پہلے نہیں تو سب سے زیادہ کثرت سے یقیناً خیام ہی نے استعال کیا۔ ۳/۳ میں ایک رباعی گذر چکی ہے جس میں انسان کی مٹی سے جام دسیو بننے کا ذکر ہے۔ مندرجہ ذیل رباعیوں میں اس مضمون کا وہ رخ بیان ہوا ہے جوشع مزیر بحث سے قریب ہے ۔

جاے ست کہ عقل آفریں می زندش صد ہوسہ زمبر بر جبیں می زندش این کوزه گر دہر چنیں جام لطیف
کی سازد و باز پر زیش کی زندش
(ایک جام ہے،ایدا کے عشل اس کو آفریں ہی بیت اور مجت ہے اس کی پیشانی پرسیکٹروں پوسے جمع کرتی ہے۔ اور کی ہے۔ اور کی اید کوزه گرایدالطیف جام بناٹا پون کرایدالطیف جام بناٹا پون ابر بہ تو روز رخ لالہ بہ شست پر فیر و بہ جام بادہ کن عزم درست کایں سبڑہ کہ امروز تماشا گہ تست فردا از ہم خاک تو پر خواہد رست فردا از ہم خاک تو پر خواہد رست فردا از ہم خاک تو پر خواہد رست اور ارادہ پکا کور درجام ہے کے ساتھ اپنی نیت اور ارادہ پکا کرو، اور جام ہے کے ساتھ اپنی نیت اور ارادہ پکا کرو، کیوں کہ بیبیزہ جو آئے تھاری تماشاگاہ ہے،کل کو کھاری خاک ہے۔ کیوں کہ بیبیزہ جو آئے تھاری تماشاگاہ ہے،کل کو تھاری خاک ہے۔

لیکن خیام کے یہاں تقریباً بمیشہ ایک مایوی ، اوراس مایوی سے پیدا ہونے والی لذت کوشی یا سبق آموزی کا رتبان ہے۔ اس کے برخلاف میر کے یہاں تقریباً جمیشہ ایک طرح کا پندار ہے، یا جمش فاموش مشاہدہ ہاور قاری کو آزادی ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، یا جمش ایک رائے زنی سمجے، یا مضمون کی تعبیر عشق کے تجریات کے والے سے کرے ملاحظہ وہ / ۱۳۸ اور ا/ ۲۰

## (4.)

۲۱۵ گل یادگار چرهٔ خوبال ہے ہے خبر مرغ چن نشال ہے کسو خوش زبان کا

ا/۰۷ اس شعر کاربط۱۹/۲ اور۱۹/۳ سے ظاہر ہے۔ بیمضمون کہ جو پھول کھلیا ہے وہ کسیسن کے خاک ہو چائی اس شعر کاربط ۱۹/۳ میں کھانا ہے میر نے اور چگہ بھی بیان کیا ہے۔ غالب اور ناسخ نے اسے میر عالب میں ستعارلیا ہوگا ۔
عی سے مستعارلیا ہوگا ۔

ہر قطعہ چن پر تک گاڑ کر نظر کر گڑیں ہزار شکلیں تب پھول یہ بنائے

(مير، ديوان اول)

یں متحل خاک ہے اجزاے نو خطال کیا مہل ہے زمیں سے لکانا نبات کا

(مير،ولوالنووم)

ہو گئے وفن بزاروں بی گل اندام اس میں اس اس اس اس اس اس اس کے فاک سے ہوتے ہیں گلتال پیدا

(£t)

سب کہاں کھ اللہ وگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

(عالب)

میر کے ویوان دوم دالے شعر اور نائ و غالب کے شعر دل پر بیل نے ' و تقلیم غالب ' بیل تفصیل ہے اظہار خیال کیا ہے۔ اعادے کا یہاں موقع نہیں ، لیکن اس بات کی طرف اشارہ ضرور ک ہے کہ غالب کے اختا کیا ان کے شعر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ ان کے دومرے معرعے بیل ایمام بھی بہت لطیف ہے۔ غالب اور نائ کے شعر ول بیل ایک مزید تکتہ بیہ ہے کہ گل انداموں ( لیمی صحیفوں ) کی بی فاک ہے بھول اگ سکتے ہیں۔ جہال حسین وفن نہ ہوں وہاں پھول نہ اکس گے۔ کیکن زیر بحث شعر بیل میر کی تختیل ایک اور داہ پر نکل گئی ہے، وہاں غالب اور نائ نہیں پہنچ ہیں۔ یعی میر نے دومرے معرعے میں مرغ چن کو کھی سمیٹ لیا ہے، کہ اگر مرغ چن بیل خوش نوائی ہے، تواس میر کے خوش نواں ( شاعر موسیقار ) مرکر فاک ہوا ہے اور اس کی فاک سے مرغ چن کا جمل سے کہ کوئی خوش نوان ( شاعر موسیقار ) مرکر فاک ہوا ہے اور اس کی فاک سے مرغ چن کی تھی ہوئی ہو۔ یعنی امکان دونوں طرح کا ہے، کہ کی انسان کی فاک کام آئی ہو یا کی مرغ چن کی تحقیق ہوئی ہو ۔ یعنی امکان دونوں طرح کا ہے، کہ کی انسان کی فاک کام آئی ہو یا کی پر نوٹو ہو ۔ یہ دخوش بیان ' سکتے تو ہیا بات نہ بیدا ہوتی ۔ مکن ہے ان سب اشعار پر خسر و کے اس شعر کا چو ہو ۔ یہ دخوش بیان ' سکتے تو ہیا بات نہ بیدا ہوتی ۔ مکن ہے ان سب اشعار پر خسر و کے اس شعر کا کو ہو ۔ یہ دخوش بیان ' سکتے تو ہیا بات نہ بیدا ہوتی ۔ مکن ہے ان سب اشعار پر خسر و کے اس شعر کا

اے گل چو آمری بہ زیش کو چگونہ اند آل روے باکہ درت گرد فا شدند (اے پھول آو جوزین کے اندرے اگا ہے آو بتا کہ دہ چیرے جو گرد فاکے یے دب گے ، کس طال میں ہیں؟)

" بے خبر' وغیرہ قتم کے فقر ہے عام طور پر بھرتی کے ہوتے ہیں، لیکن میر کے شعر میں ' بے خبر' بے حد کار آ مد ہے ، کیوں کہ لوگوں کوالی بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے جس سے وہ عام طور پر بے خبر رہے ہیں۔ لینی میہ کہ پھول نہیں یادگار چیرہ خوباں ہے۔ دونوں مصرعوں ہیں ' یادگار' اور '' نشان' کے بلیغ لفظ رکھ کراس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ مکن ہے یہ پھول اور بیمرغ چن مسینوں اور خوش زبانوں کی خاک سے نہ اٹھے ہوں ، بلکہ ان کی یادگار اور نشانی ہوں۔ لیعنی خوب صورت لوگ اور خوش بیان لوگ (یا خوش زبان پر تد ہے ) تو اب دنیا سے اٹھ گئے ، بھی چند پھول اور مصورت لوگ اور خوش بیان لوگ (یا خوش زبان پر تد ہے ) تو اب دنیا سے اٹھ گئے ، بھی چند پھول اور

چند چن ان کی یادگار ہیں۔ یادگار یا نشانی بھی دومعنی ہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پھولوں کود کھے کرحمینوں کی یاد آتی ہے اور مرغ چن کو د کھے کرخوش زباں یاد آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پھول کا تعلق حینوں سے تھا اور مرغ چن کا خوش زبانوں سے ۔اب حینوں اور خوش زبانوں کے چلے جانے کے بعد ہم پھول اور مرغ چن کا خوش زبانوں کے جلے جانے کے بعد ہم پھول اور مرغ چن کود کھتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہم حینوں اور خوش زبانوں کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اب' بے خبر'' کی ایک اور معنویت ظاہر ہوتی ہے، کہ اے بے خبر تو ان چیز وں کو بے جان یا حقیر سجھتا ہے، حالانکہ بیر حینوں اور خوش زبانوں جیسی قیمتی اور قابل قدر و محبت چیز وں (بلکہ زندہ اور ذی روح لوگوں) کی یادگار ہیں۔'' بے خبر'' کے ایک معنی یہ بھی جیں کہ اسے''گل' صفت فرض کر لیں لیخن' دگل'' فوراس بات سے بے خبر ہے، لیکن حقیقت نفس الا مری ہے کہ کل محض کل نہیں بلکہ چبرہ خوباں کی یادگار بھی ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

(41)

كيا ہے خوں مرا پامال بيرخى نہ چيونے گى اگر قاتل تو اپنے پاؤل سو پانى سے دھودے گا

ا/ال ای مضمون کوایک اور پہلو سے (اور ہالکل نے پہلو سے) یوں بھی بیان کیا ہے ۔ جم گیا خوں گف قاتل پہ ترا میر زبس ان نے رو رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے

(د بوان اول)

## (ZY)

## آہ کے تیں دل جیران و خفا کو سونیا بیں نے یہ غنیہ تصویر مبا کو سونیا

## نارسائی سے دم رکے تو رکے میں کی سے خفا نہیں ہوتا

لیکن مومن کے یہاں میرکی ی معنی آفرین نہیں۔ ول کو غنچ سے تشبید دیتے ہیں ، کیوں کہ اس کی شکل غنچ کی ہوتی ہے ، اور جس طرح غنچ کی پگھڑیاں کمٹی ہوئی (گرفتہ) ہوتی ہیں ، ای طرح دل بھی گرفتہ ہوتا ہے۔ ''جیران' اور''خفا'' کہہ کرمیر نے غنچ کی تشبیہ میں دو پہلواور پیدا کئے۔ ول غنچ کی طرح خاموش ہے ، خاموش کے معنی ہیں جیرانی ، یا گلا گھٹا ہوا ہوتا ۔لیکن اس پر بھی بس نہ کر کے میر نے دل کو ''غنچ تصویر'' کہا ، یعنی ایسا غنچ جس کے کھلنے کی کوئی صورت بی نہیں۔ پھر یہ بھی کہ تصویر تو بھر تھی کہ تصویر تو کہ کرتے دل کو '' خنچ پر تصویر'' کہا ، یعنی ایسا غنچ جس کے کھلنے کی کوئی صورت بی نہیں۔ پھر یہ بھی کہ تصویر تو کہ تھی ہوتی ہے ، بے جان اور بے اصل ۔لہذا دل محض غنچ نہیں ، بلکہ غنچ کی تصویر ہے ، اس کے کھیل

کھنے کا کوئی امکان نہیں، اس میں کوئی جان بھی نہیں۔ شاید بداسلی بھی نہیں ہے، تھن تصویر ہے۔ پھر
غنچ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کو ہوالگتی ہے تو وہ کھاتا ہے دل جس طرح کا غنچ ہے اس کے
لئے آہ سردیا آہ گرم بی ہوا کا کام دے گتی ہے۔ اس لئے دل کو آہ کے سپر دکر دیا ہے۔ دل، جو جیران
ہے اور جس کا دم گھٹا ہوا ہے، اس کو آہ سے وہی نسبت ہے جو غنچ کوصبا ہے ہوتی ہے۔ صبا ہے تو غنچ کمل
جا تا ہے، آہ شاید اتنا کرے کہ دل کا بوجھ کچھ لمکا کر دے، یا اسے دم گھٹ کر مرفے سے بچالے۔

"خفائی نہاں' اس لئے مناسب ہے کہ جب تک آہ نہ کی تھی، دل کا حال کسی پر ظاہر نہ تھا، گویا دل پر دہ
خفائیں تھا۔ خوب شعر ہے۔

#### (ZT)

## خدا کو کام تو سوئے ہیں میں نے سب لیکن رہے ہے خوف مجھے وال کی بے نیازی کا

ا/۲۷ عالباً قران پاک کی آ بت افسوض اسری النی الله پرین عربی کی کہاوت ہے: افسوض اسری النی الله پرین عربی کی کہاوت ہے: افسوض امری بنا الله پرین عربی کام الله کے کام صفت ' صعر ' (بے نیاز') کے حوالے بے نیا مضمون پیدا کیا ہے۔ فضل الرطمن کا کہنا ہے کہ ' صحر' کے لئوی معنی ہیں ' وہ جے کسی کی ضرورت نہ ہو، جو ہر طرح کے لوث سے کیوں کہا ہم صفت کے طور پر ' صعر' کے معنی ہیں ' وہ جے کسی کی ضرورت نہ ہو، جو ہر طرح کے لوث سے پاک ہو۔' لیکن اگر لغوی معنی سامنے ہوں آو ' بے نیاز' سے مراوالی ہستی بھی ہو گئی ہو ہوا ہے، کہ الله عرب کی قاندرا نہ شوخی اور طخز ہے۔ ایسا شعر کم ہی ہو تا ہو ہا ہو ہا ہو گئی ہو تا ہو ہوا ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو

(ويوان پنجم)

شعرز ریجٹ میں 'وال' کالفظ بڑے محاورے کالفظ ہے، اور طنز کو بھی متحکم کر رہاہے، جیسے کوئی شخص کی اور خص بیا ادارے کے بارے میں اظہار خیال یوں کرے کہ 'وہاں کا حال کیا پوچھتے ہو…' ایک تکتہ ریم بھی ہے کہ بے نیازی کے خوف کے باوجودا پنے سب کام اللہ ہی کوسو نے ہیں، یعنی کسی اور کوا تنا مجھی قابل اعتبار نہیں یاتے۔ ملاحظہ ہوا/۱۳۳

(ZM)

خون کم کر اب کہ کشتوں کے تو پشتے لگ گے قبل کرتے کرتے تیرے ٹیں جوں ہو جائے گا

ا/ ۲۵ بیشعر بھی شیکسیئر کی یا دولا تا ہے۔ (''میک بیتے''، ایک پنجم، منظر دوئم):

پولوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے۔ جولوگ اس سے اتنی نفر ت نہیں کرتے، وہ

اس کی حرکتوں کو شجاعا نہ ضعبہ وخروش کہتے ہیں۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ دہ اپنی

راہ اختلال کوعنان قانون سے با عمر ہے سے قاصر ہے۔

عاشق کا جنون تو عام بات ہے، کین معثوق کا جنون، اور وہ بھی کشرت خون ریزی کی بنا پر،
دل کود ہلانے اور ہوش کو پراگدہ کرنے والی چیز ہے۔ معثوق کوشوق قال تو ہوتا ہی ہے، کین وہ اپنے ہوش وجواس کھی نہیں کھوتا، بلکہ بید درسرے ہی ہوتے ہیں جواس کود کھے کرعقل وہوش کھو جیٹھتے ہیں۔ معثوق خود تو حکیدن یا ہے پروائی کی تصویر ہوتا ہے۔ اگر اسے جنون ہوجائے تو کیا قیامت برپا ہوگی! ظاہر ہے کہ میک بیتھ (Macbeth) کی طرح اس کی راہ اختلال پر بھی عنان ہوش وقانون کی روک نہوگی۔ حسین، لیکن معشوق صفت مجنوں کا تصور واقعی بڑا بھیا تک ہے۔ پھر نکتہ یہ بھی ہے کہ مرنے والوں پرکوئی ریخ نہیں ہے، اور نہ آئندہ موتوں کو بچانے کا کوئی خیال ہے۔ خیال ہے تو صرف یہ کہ معشوق کو کہیں جنون نہ ہوجائے، اس لئے اسے مزید قال سے بازر کھنا چاہے۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔

## (40)

آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا

14-

متمی لاگ اس کی تینے کوہم سے سوعشق نے دونوں کو معر کے میں گلے سے ملا دیا

آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نثال مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا

گویا محاسبہ جھے دینا تھا عشق کا اس طور دل می چیز کو میں نے لگا دیا

ان نے تو نیخ کھینجی تھی پر بی چلا کے میر ہم نے بھی ایک دم بیں تماشا دکھا دیا

ا/20 اس زمین میں جراکت نے بھی اچھی غزل کی ہے، لیکن چوں کہ ان کا دماغ میر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اس لئے وہ سامنے کے مضامین پراکتفا کر گئے ہیں۔ چنا نچان کامطلع ہے ۔

کیسا پیام آکے یہ تونے صبا دیا مثل چراغ صبح جو دل کو بچھا دیا ۔

''دیا اور ''جان' اور ''جراغ'' کی رعایت اور ''صبا'' اور ''جراغ صح'' کی مناسبت جرائت کے پہال موجود ہے، کین میر نے ان رعایتوں سے اور بی کام لیا ہے۔ رائت بھر نالہ کرتے رہے لیکن پچھنہ ہوا۔ صبح کی آ ہوں نے خدا جانے کیا ستم ڈھایا کہ سوزش دل بی یا تی نہ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چراغ تھے اور رائت بھر جانا بی ہمارا مقدر تھا۔ لیکن ''دیا سا بجھا'' بیس یہ کنا یہ بھی ہے کہ زندگی ختم ہوگئی۔ سوزش دل اس لئے ختم ہوئی کہ عشق کا حوصلہ نہ رہا ، یا شاہداس لئے کہ زندگی بی یا تی نہ رہی۔ دوسرے معنی کی روشنی میں رائ بھر جاگ کہ خشق کا حوصلہ نہ رہا ، یا شاہداس لئے کہ زندگی بی یا تی نہ رہی۔ دوسرے معنی کی روشنی میں رائ بھی ہو گئی جاگ کر نالہ کرنے سے مراد آخری وقت کی رنجیدگی بھی ہو گئی جاگ کہ نالہ کرنا ہے کہ رہنا ہوگئی تالہ کرنا اور '' آ ہے'' سے مراد آخری وقت کی رنجیدگی بھی ہو گئی دیا جاتا ہے ، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہاں صرف اکبری مناسبت ہے۔ دیا جاتا ہے ، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہاں صرف اکبری مناسبت ہے۔ دیا جاتا ہے ، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہاں صرف اکبری مناسبت ہے۔ دیا جاتا ہے ، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہاں صرف اکبری مناسبت ہے۔ دیا جاتا ہے ، اور ہوا ہے بھی چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کہ جرائت کے پہاں صرف اکبری مناسبت ہے۔ دیا سابح جادیا'' بین' دیا'' کی تکر ار لطف دے رہی ہے۔

20/۲ "دلاگ' کے دومعنی ہیں:''محبت بعلق' اور'' دشمنی'' غالب نے دونوں معنی سے خوب فائدہ اشایا ہے

## لاگ ہوتو اس کو سمجھیں ہم لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھا کیں کیا

لیکن دوسرے معنی استے ظاہر ہیں کہ شار حین نے پہلے معنی ("محبت، تعلق") کونظر انداز کردیا ہے۔ میر نے کمال فن کا اظہار کرتے ہوئے دونوں معنی سے برابر کا فاکدہ اٹھایا ہے۔ "محبت، تعلق" کے اعتبار سے معنی ہے ہوئے کہ اس کی تلوار کو ہم سے محبت تھی، اس لئے عشق نے جب معرکہ گرم کیا۔ (بعنی جب اپنا کام کیا) تو ہم دونوں کو گلے ملوا دیا (بعنی ہماری سلح کرادی۔)" گلے ہے ملا دیا" کا صرف بھی یہاں کس قدر خوب صورت ہے۔ تلوار گلے پر پر ٹی ہے اور گلے کو کا ٹتی ہے، اس بات کو گلے ملنا سے تجیبر کرنا اعلی در ہے کی طباعی ہے۔ پھرا گر" لاگ" کے معنی" محبت 'لئے جا کیس تو دو نئے اور بھی ہیں۔ ایک تو سے کہ محبت اور دوئی کے بہانے گلے مل کراس کی تلوار نے ہمارا گلا کا ٹاءاور دوسرا ایک داس محبت کا تقاضا ہی سے کہ محبت اور دوئی کہ دو معشوق کے ہاتھوں مارا بھا کہ ہمارا گلا کا ٹانا کی کراٹ کی کے ماتھوں مارا جا کے اس سے بڑھ کر بات سے ہوگی کہ دو معشوق کے ہاتھوں مارا جا گا کہ بات ہے می کہ تلوار کا کام ہی گلا کا ٹانا ہے۔ ایسے سے عشق کرنے کا انجام اور کیا ہوگا ؟ جیسا جائے۔ ایک بات ہے می کہ تلوار کا کام ہی گلا کا ٹانا ہے۔ ایسے سے عشق کرنے کا انجام اور کیا ہوگا ؟ جیسا جائے۔ ایک بات ہے می کہ تلوار کا کام ہی گلا کا ٹانا ہے۔ ایسے سے عشق کرنے کا انجام اور کیا ہوگا ؟ جیسا جائے۔ ایک بات ہے می کہ تلوار کا کام ہی گلا کا ٹانا ہے۔ ایسے سے عشق کرنے کا انجام اور کیا ہوگا ؟ جیسا

كرسعدى نے كہاہے ۔

نیش عقرب نداز پے کین است مقتضاے طبیعتش این است (چوکا ذیک مارناکی کیند توزی کے باعث نہیں، یو اس کے مزاج کے تقاضے کی بنا پر ہے۔)

ای طرح ،تکوار سے عشق کریں گے تو گلا کٹے گا ہی ،خوب شعر ہے۔ واغ نے میر کے مضمون کو ہلکا کر کے لیکن برجشکی کے ساتھ باندھا ہے \_

اس طرح وشمن جال سے نہیں ملتا کوئی کیا لیٹ کرنڑے خنجر سے گلو ملتا ہے

سا/20 اس قافیے ٹی اس مضمون کو جرائٹ نے بھی کسی صد تک برتا ہے۔ کیا دشمنی تھے کو صبا اس گلی سے جو اکثر مرا غبار بھی تونے اڑا دیا

لکین میر کے شعر میں ونیا ہی اور ہے۔ صبا کا مشت غبار نے کراڑا دینامیر نے ایک اور جگہ بھی

باندھاہے ۔

انہا شوق کی دل کے جو صابے بوچی

(ديوانسوم)

یہاں مضمون دوسراہے، اور صباہے استفسار بھی محض تصنع ہے۔ اس کے بر خلاف، شعر زیر بحث بیں استفسار ہامعنی ہے، کیوں کہ آ وارگان عشق کا نشان صباہے پوچھنا، جوکو چہ کو چہ گھرتی ہے، بر محل ہے۔ جراُت کے شعر میں مضمون کا صرف ایک پہلو ہے کہ صبا کوآ وارگان عشق سے چھے دشنی ہی ہے جو وہ ان کی خاک کو بھی برقر ارنہیں رہنے دیتی۔ میر کے یہاں اس کے علاوہ بھی کئی پہلو ہیں۔ (۱)

آوارگان عشق کا انجام محض ایک مشت غیار ہے۔ (۲) اوارگان عشق ای طرح ہے نام ونشان ہیں جس طرح مشت غیار ہے۔ طرح مشت غیار ہے۔ کا کنات کے وسیع وعظیم کارخانے میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔ (۳) آوارگان عشق اس طرح آوارہ کا کنات کے وسیع وعظیم کارخانے میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔ (۵) مبا کو آوارگان عشق کی کوئی جُرنہیں ہیں جس طرح مشت غبار ہوتی ہے، انھیں کہیں قرار نہیں۔ (۵) مبا کو آوارگان عشق کی کوئی جُرنہیں (فاک جبرہے، یعنی بالکل نہیں معلوم۔) (۲) آوارگان عشق پرکیا ہی ، صبا کواس ہے کوئی ولی نہیں، وہ تو تحض فاک اڑاتی پھرتی ہے۔ یا وہ خود ہی فاک اڑاتی پھرتی ہے اسے دوسروں کی فاک ہے کیا فرض ؟ (۷) جب میں نے آوارگان عشق کا نشان پو چھاتو صبانے میر مدر پرفاک اڑاوی، گویا یہ کوش ؟ (۷) جب میں کے آوارگان عشق کا نشان پو چھاتو صبانے میر مدر پرفاک اڑاوی، گویا یہ کہا کہ تبہارا یہ مرتبہ نہیں کہم ان کے بارے میں پوچھو۔ (۸) صبا کواس قدر غم ہے کہ وہ فاک اڑار ہی ہے۔ (۹) یہ ضروری نہیں کہم ان مشارصا ہے کیا گیا ہو ہے۔ اور کی طرف سے تو جواب دیا دیا تھا ہوا گیا ہوئے۔ اور کی طرف سے تو جواب دیا دیا۔ شعر کیا ہے، ترشا ہوا گینہ ہے، جس سے ہر طرف روشی جواب دے دیا۔ شعر کیا ہے، ترشا ہوا گینہ ہے، جس سے ہر طرف روشی پھوٹ دی ہے۔

ممکن ہے خودکو ہوا کے ہاتھوں میں خاک راہ فرض کرنے کا مضمون میر نے حافظ ہے لیا ہو۔
دل من در ہوس رو ہے تو اے موٹس جا ل
خاک را جست کہ در دست سیم افقا داست
(اے موٹس جان، تیرے چیرے کی ہوس میں
میرادل خاک راہ کی طرح ہوگیا ہے جو ہادیم کے
ہاتھ جو مجتی ہو۔)

حافظ کے شعر میں مصرع ثانی کی بلاخت اور ڈرامائیت دونوں لائق تعریف ہیں۔ لیکن میر کے یہاں ڈراما بھی ہے اور بیانیہ بھی اور پورا افسانہ بھی جس میں کئی کر دار ہیں اور معنی کی فراوانی الگ۔میر کا شعر حافظ ہے بدر جہابلند ہے۔

۲۵/۳ "دلى چيز" كى بلاخت قابل داد ب\_ يعنى دل كافيتى اور مجوب چيز بونا بالكل ظاهر اورمسلم

بات ہے۔ اس کو فاہر کرنے کے لئے کسی دلیل یا تفصیل کی ضرورت بیب یا سید سے والا فضی یا تو وہ ہوتا ہے۔ جسے کوئی حساب چک کرنا ہو، یا وہ جس کے حسابات کی جانچ پڑتال ہور ہی ہو۔ عشق کے پچومطالبات سے ، اس کو پورا کرنے کے لئے دل جیسی جسی آور مجوب چیز کو جس نے لگا دیا ، یعنی قربان کر دیا۔ فلاہر ہے سب لوگ تو ایسا کرتے ہیں ، مجمی کو ایسا لگا تھا کہ جس عشق کا محاسبددار ہوں ، یا شاید جب عشق میراحساب زندگی لے گا تو جس کسی نہ کسی طرح خائن تھہروں گا ، اس لئے جس نے ابنا دل لگا دیا۔ ''اس طور'' جس پر لفف ابہام ہے ، یعنی احساس ذمہ داری کی بنا پر ایسا کیا ، یا دل پر جرکر کے ایسا کیا ، یا خوشی خوشی ایسا کیا۔ فلاہر ہے کہ ''عشق' سے مرادوہ کا کناتی حقیقت ہے جو وجہ تخلیق بھی ہے اور جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ جسیا کہ میر نے اپنی مشوی '' معلی خوشی' علی کہا ہے ۔

عبت نے کا ڑھا ہے ظلمت سے نور نہ ہوتی عبت نہ ہوتا ظبور عبت مسبب عبت سبب عبت سے آتے ہیں کار عجب

الیی حقیقت کا محاسبددین کا احساس رکھنے والافخص انسانیت کے معمولی ورہے پر فائز نہیں ہوسکتا۔ شعر میں میر کا مخصوص المناک وقار اور خاموش طنطنہ ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔ '' لگا ویا'' کا محاورہ '' محاسبہ'' کے ساتھ خوب لطف دے رہا ہے، کیول کہ کاروبار میں روپیدلگا تا بھی ہولتے ہیں، اور حساب کا سوال حل کرنے کو بھی ''سوال لگانا'' کہتے ہیں۔ ''حساب لگانا'' بھی محاورہ ہے۔ '' واو پر لگانا'' بھی محاسبہ'' سے دبط رکھتا ہے۔

۵/۵ عمون نے توارکے لئے بھی''چانا''اور''چانا''استعال کرتے ہیں۔معثوق نے توارکھینجی بی تھی کہ میں نے توارکی طرح اپنا جی چانا''اور'' چانا''کے دومعنی ہیں:''دل سے چاہنا''اور'' ہمت اور بہادری دکھانا۔'' دونوں معنی یہاں بہت خوب اور مناسب ہیں۔''تنے ''اور'' دم'' میں ضلع کا لطف ہے۔''تماشا'' بھی تنے کھینچنے کے ضلع کا لفظ ہے، کیوں کہ توارکھنچنا اور لوگوں کا قتل ہونا تماشا کی چیزیں ہیں۔ یعنی لوگ المحص دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں ،اور مرنا خود بھی ایک تماشا ہے جیسا کے مومن نے کہا ہے۔

# کیا تم نے تمل جہاں اک نظر ہیں کے نہ دیکھا تماثا کسی کا

"تماشاد کھادیا" سے مرادیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہمت اور بہادری سے اپنا سرکٹا کرایک تماشا کردیا۔ کہ دیکھوجان یوں شار کرتے ہیں۔ "ایک دم میں" کی معنویت اب اور بی کچے ہوگئی۔ لینی ہم نے ذراس دریش، بس ایک لیے ہیں، اپنے مرنے کا تماشاد کھا دیا، کوئی لیت وقتل نہ کی۔ یا ہم نے ایک لیے ہیں تماشاد کھایا، جب کے معثوت کی تلوار کا کھنچنا۔ طول اہل رکھتا ہے۔ معلوم نہیں وہ آل کرنے پر مائل ہو کہنہ ہو، معلوم نہیں ہمیں وہ اس قابل سمجے کہنہ سمجھے۔ ان سب باتوں کے ملے ہونے ہیں در ہو سکتی ہے۔ کہنہ ہو، معلوم نہیں ہمیں وہ اس قابل سمجے کہنہ سمجھے۔ ان سب باتوں کے ملے ہونے ہیں در ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنا تماشا ایک دم میں، بہت جلد، یا اچا تک دکھا دیا۔

## د بوان دوم

## رد بفي الف

## (ZY)

لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا کب خفر و میجانے مرنے کا مزا جانا

کب بندگی میری ی بندہ کرے گا کوئی جانے ہے خدا اس کو میں تھے کو خدا جانا

گردن کشی کیا حاصل مانند بگولے کے with the اس دشت میں سر گاڑے جوں سیل جلا جانا

> اے شور قیامت ہم سوتے عی ندرہ جاویں اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جاتا

كب مير بر آئے تم ويے فري سے دل كو تو لكا بيٹے ليكن نه لكا جانا مسى يرقابويانا

270

=t7,4(2)

اس مغمون کوشاہ حاتم نے بڑی بلاغت سے ادا کیا ہے۔

فقیروں سے سنا ہے ہم نے حاتم

مزا جینے کا مرجانے میں دیکھا

عالب نے حسب معمول تخیلاتی استدلال کو بروے کارلا کرایک نیا پہلو پیدا کردیا ہے۔

ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا

نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا

لیکن میر نے ''لذت'' کا لفظ خوب رکھ دیا ہے۔ اور'' جانوں کا کھیا جاتا'' کہہ کریے کتا ہے جی قائم کر دیا ہے کہ بات دراصل عشق میں جان کھیا نے کی ہے، معمولی طور پر مرجانے کی نہیں۔ پھر شعر اور مسیحا کوان کی تمام عظمت اور تقدس کے باوجود معمولی انسانوں سے کم دکھایا ہے۔ کیوں کہ وہ ایک ایسے لطف سے محروم بیں جو تقیر ترین انسانوں کو بھی نصیب ہے۔ پہلے مصر سے کے خبر بیا تماز کے بعد دوسر سے مصر سے کا انشائی انداز پر زور ہے، اور تضاو کے لطف سے خالی نہیں۔ خاص میر کے دیگ کا شعر ہے۔ اس مضمون کو میر نے اور جگہ بھی برتا ہے۔ لیکن وہ صفائی اور نزا کت نہیں آیائی جو شعر زیر بحث بیس ہے۔ مستبلک اس کے عشق کے جانیں بیں قدر مرگ مستبلک اس کے عشق کے جانیں بیں قدر مرگ

(ويوان دوم)

اپ تین بھی کھانا خالی نہیں لذت سے کیا جانے ہوں پیشہ کیکھے تو حرا جانے

(ديوان دوم)

"كمپانا"كايكمىن" بحرنا" بحى بين اس اعتبار ي "خالى" اور" كمپاجانا" بين شلع كا للف بحى ب-

4/۲ فیرخدا کوخدا مانے کے بیوت میں خودخدا کی گوائی پیش کرنا لطف سے خانی نیس۔ 'بندہ'' کا لفظ بھی نہا ہے۔ بیول کداس میں اشارہ ہے کہ میں ہوں تو خدائی کا بندہ، کین اپنا خدامعشو تی و مجمتنا

ہوں۔ پہلے مصرعے میں'' بندگی'' اور'' بندہ'' اور دوسرے مصرعے میں'' جانے'' اور'' جانا'' کی مناسبتیں بھی بہت خوب ہیں۔'' بندہ'' بہمعنی' دفخض'' اور بندہ بہعنی' نظام'' بھی مناسب ہیں۔

سا/ 24 رویف مین 'نا' کا استعال بہت خوب ہے۔ روز مرہ کے استعال میں میرجیسی برجنگی شاید

ہوگ کی کو تھیب ہوئی ہو۔ پھر پورے شعر میں تشبیداور پیکر کس خوبی ہے دست وگر بہاں ہوئے ہیں۔ بگولا

او نچااٹھتا ہے، اس لئے اس کو' گردن اٹھانے والا' (لیعنی' 'مغرور') کہا۔ پائی زمین ہے لگا ہے، اس

لئے اس کو' سرگاڑے' بتایا۔ پھر لطف یہ کہ تباہی اور اثر انگیزی میں سیلاب کا مرتبہ بگولے ہے کہیں زیادہ

لئے اس کو' سرگاڑے' بتایا۔ پھر لطف یہ کہ تباہی اور اثر انگیزی میں سیلاب کا مرتبہ بگولے ہے کہیں زیادہ

پند ہے۔ بگولا گذر جائے تو اس کا کوئی نشان باتی نہیں رہتا اور نہ بگولے میں اتنی وسعت اور طوالت ہوتی

ہم ہمی مراد لے سے ہیں اور' دشت عشق' ' بھی۔ میر نے اس مضمون کوئی بار اوا کیا ہے۔

ویکھیں چیش آ دے ہے کیا عشق میں اب تو جوں سیل

ویکھیں چیش آ دے ہے کیا عشق میں اب تو جوں سیل

ہم ہمی اس راہ میں سرگاڑے چیا جائے ہیں

(د يوان دوم)

د کھے سلاب اس بیایاں کا کیما سر کو جمکائے جاتا ہے

(ديوان دوم)

پت و بلند و یکھیں کیا میر پیش آئے اس دشت سے ہم اب تو سلاب سے چلے ہیں . (دیوان سوم)

۲۱/۳ ساں سے ملتا جلنامضمون غزالی مشہدی اس خوبی سے بیان کر گیا ہے کہ میر کا شعراس کے نزویک بھی نہیں پہنچتا ہے

> شورے شدہ از خواب عدم چیثم کشودیم دیدیم کہ باتی ست شب فتنہ غنودیم

(ایک شور اشا، ہم نے خواب عدم سے آگھ کولی، نیکن دیکھا کداہمی شب فتنہ یاتی ہے تو ہم پھرسو گئے۔)

لیکن میر کے شعر میں بھی ایک بات ہے۔ موت کی نینداتنی گہری ہے کہ قیامت ازخودہمیں جگانے کے لئے کافی نہیں،اس کو یا دو ہانی کرانا ضروری ہے کہ جب جاری قبر پر سے گذرنا تو ہم کو خاص کرکے جگا دینا۔انداز کچھالیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موت کی نیند ہم نے خود اختیار کی ہے۔ کیوں کہ اگر موت اس طرح آئی ہوتی جس طرح سب کوآتی ہے، تو سب کی طرح ہم بھی قیامت کے دن خود بہ خود جاگ اٹھتے۔اب سوال میہ ہے کہ اگرخود سے سوئے ہیں تو دوبارہ جا گنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ممکن ہے میہ اس وجدے ہوکہ معثوق نے دیداریا وصال کا وعدہ قیامت پراٹھار کھاتو ہم نے بھی مرنے کی ٹھان لی، کہ اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرسوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو نینداتنی گہری کیوں رکھی کہ قیامت کے دن بھی بیدار ہونے میں شک ہو؟ اس کا جواب بیمکن ہے کما گراتنی گہری نیندنہ سوتے تو قیامت ہے پہلے ہی جاگ اٹھنے کا امکان تھا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ جب معثوق کا ویدار قیا مت کے ملے نہ ہوگا تواس دنیا میں رہنا غیرضروری اور بے فائدہ ہے،اس لئے اس بات کا امکان کیوں باقی رکھیں كدونيا من دوباره آنا ہوسكے \_ كيفيت كاشعرا سے كہتے ہيں \_ يعنى ايباشعرجس ميں معنى بہت زيادہ ندہو، يا فورأواضح ندہوں بلیکن بورے شعر میں الی فضایا ایبالہجہ ہو کہ شعرفوراً متاثریا متوجہ کرے۔غز الی مشہدی کا شعرمضمون آ فرینی کی اچھی مثال ہے۔مضمون آ فرین سے مرادیہ ہے کہ کسی مانوس مضمون میں کوئی نیا پہلو پیدا کرنا، یا اسے اس طرح بیان کرنا کہ ضمون میں وسعت پیدا ہوجائے۔اس کے برخلاف،معنی آفرینی ے مرادیہ ہے کہ الفاظ کواس طرح برتنا کہ کوئی منظمعنی پیدا ہوجا کیس یا بند دار بات کہنا ، یامضمون کواس طرح بیان کرنا که اس میں کئی پہلوآ جا کیں۔

دردئے ایک شعریس غزالی مشہدی اور میر دونوں سے ماتا جاتا مشمون یا تدھا ہے۔ لیکن اتھوں نے اچی راہ الگ تکال کرمشمون آخر بنی کاحق ادا کردیا ہے۔

> اے شور قیامت رہ اور حربی میں کہنا ہوں چو منکے نہ ابھی میاں سے کوئی سر شور بدہ

درد کے شعر میں شور قیامت سے تخاطب خوب ہے۔ پھر مضمون میں تازگی ہیہ کہ شوریدہ سروں لوگ سور ہے ، اور خودان شوریدہ سروں لوگ سور ہے ، اور خودان شوریدہ سروں کے تئے بھی دردسر ہے ، اور خودان شوریدہ سروں کے حق میں بھی اچھانہیں۔ ان بچاروں کومرکر ہی سکون نصیب ہوا ہے ، اب آخیس جا گئے کا تصدیعہ کیوں دوبارہ اٹھانے دیا جائے۔

''بسرآنا'' کے ایک معنی''انجام کو پنچنا'' بھی ہیں۔اگرمصرع اولی کی نثریوں کی جائے کہ "ميرتم ويسے فري سے كب بسرآئے؟" و مطلب مد ہوگا كە" مير بتم اس جيسے فريبي يركب قابويا سكے ہو؟" لیکن اگر نٹر یوں کی جائے کہ معرع اولی کا دوسرالکڑا (''تم ویسے فریبی سے'')مصرع ٹانی ہے متعلق کر دیا جائے تو نثریوں ہوگی:''میر، کب بسرآئے؟ تم ویسے فریجی ہے دل کوتو لگا بیٹھے، کیکن (اس کو) نہ لگا (ہوا) جانا۔اس صورت میں مفہوم بدہوگا کہ 'میرتم بھلاانجام کوکب پہنچو کے (تمعارے کام کب بورے ہول ے؟) تم توات بھولے بھالے ہو کہتم اس جیسے فریبی ہے دل لگا بیٹے، نیکن پھر بھی بیدنہ جان سکے کہتمارا دل لگ گیا ہے۔ ' دونو ں صورتوں میں مصرع ثانی کامضمون بہت خوب صورت ہے، کدول ہار دیا ہے کیکن معثوق نے اس درجہ ہوشیاری ہے دل لیا ہے کہ انجمی میر کوخبر بھی نہیں ہوئی ہے۔ بیعثق کے ایک معالمے کا نہایت نازک مشاہدہ ہے۔شعر میں قافیہ بھی بہت خوب بندھاہے اور روز مرہ پر میر کی مہارت پر دال ہے۔ ''لگاجانا'' كاليك مفهوم''لكانے كاطريقه جاننا'' بھي ہے۔اس صورت ميں معنى بيہوئے كہتم نے عشق كرتو وْ الا ، لِعِنى دل بارتو بيشے بنيكن شميس عشق كا طريقة البھى تك نه آيا ، خدامعلوم تمعا راانجام كيا ہوگا۔خوب شعر کہاہے۔اس طرز تکلم کے اور اشعار بھی ہیں ( یعنی جن میں شاعرائے آپ سے بات کرتا ہے یا کوئی اور شخص شاعرہے بات کرتا ہے۔)ملاحظہ ہو۳/۲،۷/۳۹ وغیرہ۔

## (44)

# ۲۳۰ کی گل سے ہیں گلفتہ کھی سرو سے ہیں قد کش اس کے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا

ا کثر لوگوں کو گمان ہے کہ ہم شعرصرف وہی شعر ہوتے ہیں جن میں کوئی پیچیدہ بات کہی گئی ہو۔واقعہ یہ ہے کہ ابہام کا بنیا دی تعلق اعداز بیان سے ہے، نہ کہ اس بات سے، جو بیان کی جارہی ہے۔ شعرز ربحث مین " ہے" اور "ہم دیکھیں ہیں" جیے سادہ الفاظ نے پرلطف ابہام پیدا کر دیا ہے۔ایک معنی توبیہ ہیں کہ ہم اس کے خیال ہیں تم ہیں اور کیا کیا خواب دیکھتے ہیں۔ پچھ خواب کل کی طرح فکلفتہ ہیں اور پچھ خواب سروکی طرح او نیجے اور سید ھے قند والے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ پچھ خواب گل ے (زیادہ) شکفتہ اور پچھٹواب سروے (زیادہ) اونچے اور سید سے قند والے ہیں۔ (لیتن'' ہے'' يهال مشابهت كے لئے نہيں، بلكه تقابل كے لئے ہے، جيسے كوئى كہے: " تم قلال سے خوب صورت ہو" یعن "تم فلاں سے زیادہ خوب صورت ہو۔") تیسر ے معنی یہ بیں کاس کے خیال بیس مم مرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں ،اوران خوابوں کی لذت اور انبساط کے باعث ہم پچھتو ( لیمن تھوڑ ہے بہت ) گل کی طرح شکفتہ اور پچھے(لینی تھوڑے بہت) سروکی طرح اونیجے ادرسید ھے قد والے ہو گئے ہیں۔واضح رہے کہ جس طرح پھول کاحسن ہیہے کہ وہ فکفتہ ہو، ای طرح سرو کاحسن ہیہے کہ وہ او نیجا اور سیدھے قد کا ہو۔ پھر مناسبتوں کا اہتمام و کھئے: معثوق پھول بھی ہے اور سروبھی لیعنی چرے کی خوب صورتی اورنزا کت اورتری وتازگی کی بنایراس کو پھول کہتے ہیں اور قد کی شادا بی اور حسن کی بنایراس کوسرو کہتے ہیں۔ لہذامعثوق کے خیال میں کم ہوکر جوخواب دیکھے جائیں وہ گل اور سروکی طرح یا اس سے بردھ کرتو ہوں گے بی ، اورخواب دیکھنے والا بھی گل اور سرو کا ہم سر ہوگا۔ پھر'' خیال'' اور'' خواب'' کی مناسبت ے۔ بیمی طحوظ رہے کہ عربی میں'' خیال'' کے معنی'' خواب (Dream) ہوتے ہیں۔ مزید لطف ہے ہے کہ پہلے مصرعے کا انداز خبر ہیہے اور دوسرے کا انشائیہ۔ کوئی ایسے شعر کے تب خداے تن ہونے کا دعویٰ کرے۔

آخری نکتہ یہ ہے کہ معثوق کے خیال میں ہم جو بھی خواب و کیمنے ہیں وہ اپنی دکھتی اور جاذبیت میں خود معثوق کی برابری نہیں کر سکتے ،ان کاحسن گل اور سرو کے پیرائے میں توبیان ہوسکتا ہے، انسانی پیرائے میں نہیں۔

#### (LA)

# شاید کباب کرکر کھایا کبوتر ان نے نامہ اڑا بجرے ہے اس کی گل میں برسا

ملے مصرعے میں 'ان' اور دوسرے مصرعے میں 'اس' کوشتر گریدنہ مجمنا جائے۔ دونوں معروں میں بآسانی ''ان' یا''اس' ہوسکتا تھا۔دراصل میر کے زمانے میں 'ان' کو'اس' کے معنی میں بھی استعال کرتے تھے۔شعرز ریر بحث میر کی اس دبنی کیفیت کا چھاا ظہار ہے جب وہ اپنے آپ پر ، یا اپنی بر میں بر ، انتہائی بے دردی سے بنتے تھے۔معثوق کے نام کوئی خط بھیج۔ اورمعثوق اس قدر التعلق اور آ ماد ہ مشخر ہوکہ کبوتر کوتو ذیح کر کے کھا جائے ،اور خط کو ہوا میں اڑ ادے ،تو بیالی صورت حال ہے جس پر وشمن تو ہنس سکتے ہیں،لیکن خودجس پر گذرتی ہے د ،السی بات کو چھیانا ہی پہند کرتا ہے۔ یہاں میرخود ہی كهدب مين كمعلوم جوتا بيمير المامه بركبوتر كامعثوق نيدحال كيا خوديد بات بي كتني مطحكه انكيز ہے کہ جس کورز کے ذریعہ خط بھیجا جائے ، یارلوگ ای کوحلال کرکے کھاجا کیں میری جیسے مخص کوالی بات موجوسی تھی۔ کبوتر کے ذرح ہوجانے اور اپنے نامہ شوق کو پر کی طرح اڑتا سیجھنے میں مناسبت بھی خوب ہے۔اورلطف یہ ہے کہ اگر خط معثوق کی کلی میں پر کی طرح اڑتا پھر رہاہے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ کیر واقعی حلال ہوگیا۔لیکن چونکہ معثوق کے یہاں اپنی بے قعتی اور ناقدری کا احساس پہلے ہی ہے ہ،اس لئے ہوا کے ہاتھوں اللتے بلتے ہوئے خطاکود کھے کریر کا خیال آنا،اور پر کے اعتبارے بدخیال آنا کہ معثوق نے کیور کوذ نے کردیا ہوگا، پیر جتنا دلچسپ ہے۔ اتنا ہی فطری بھی ہے۔ بالکل اسی مضمون کومیر نے دیوان مشم میں بھی ادا کیا ہے۔ان کی خوش طبعی آخر عمر تک برقر اررہی \_ سو نامہ پر کیوڑ کر ڈنج ان نے کھائے خط جاک اڑے چمرے ہیں اس کی گلی میں بر سے

اس سے ملتا جلتامضمون واجد علی شاہ کے صاحب زادے لیکن معمولی شاعر ہز برلکھنوی نے خوب ادا کیا ہے۔

> پری رو کو لکھا بھی نامہ اگر تو عنقا جہاں میں کیوتر ہوا

ہز پر لکھنوی کی درجنوں غزلیں احد حسین قمرنے اپنی داستان'' ہومان نامہ' میں نقل کی ہیں، لیکن ان کاصرف یمی شعر، جس پرمیر کافیض ہے، کسی کام کا ہے۔ باقی سارا کلام بے کیف ہے۔ لیکن ہز بر کا پیشعر بھی آتش سے براہ راست مستعارہے۔

> ایک دن پہنچانہ دست یارتک کمتوب شوق طالع بدینے کبور کو بھی عنقا کر دیا

لیکن کبوتر کو بھون کر کباب بنانے میں جولطف ہے وہ اس کے عنقا ہونے میں کہاں؟ نامہ بر

كوترك عنقا مون كالمضمون شايدنظيرى كاايجاد كرده ب-كياخوب كهتاب\_

ایں رسم دراہ تازہ زحرمان عبد ماست عنقا بروز گار کے نامہ بر نہ بود (بیتازہ رسم ہمارے عبد کی نام ادیوں بن سے بہا عنقا کس کا مدرقا؟)

میرنے عنقا کامضمون ترک کر دیا ہے ادرا پٹی راہ نکال کرخود پر ہننے کی ایک جہت مزید شامل کردی ہے۔ مرزا جان طبی کے یہاں ظرافت نہ ہونے کی وجہ ہے یہی مضمون پھیکارہ گیا ہے۔ حال ول برشتہ لے جائے کون اس تک جو مرغ نامہ بر کو کرکر کیاب کھاوے جو مرغ نامہ بر کو کرکر کیاب کھاوے

(49)

پھر بعد میرے آج تلک سر نہیں یکا اک عمر سے کساد ہے بازار عشق کا کساد=ست

میر کے یہاں ایسے شعروں کی کمی نہیں جن میں ان کے مزاج کی انا نیت اور طبیعت کا طفلنہ جھلکتا ہے۔ان میں سے بہت ہے شعر میر کے اچھے شعروں میں شار کئے جانے کے لائق ہیں۔لیکن ان میں ہمی پیشعرمتاز حیثیت رکھتا ہے۔جس لیج میں شعرادا ہوا ہے اس کی مثال غالب کے یہاں بھی نہ لے گا۔اینے اوپر فخر ، اپنی بےمثال انفرادیت کا احساس ، اپنی سرفروشی پر اعتماد ، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لیج میں ایک طرح کی طمانیت بھی ہے، کہ میں نے وہ کام کر ڈالاجس کو کرنے کا ایک میں ہی اہل تھا،اورجس کوکر کے میری زندگی کسی قابل بن ۔ پھراس شعر میں کئی پہلوبھی ہیں۔ سراس کے بیں بکا کہ کسی كاسرشايداس قابل نبيس تعاديا شايداس لئے كه كوئى خريد نے والے بى ندر ہے۔ يا شايداس لئے كه كوئى سرفروش بی ندر ہا۔ پھر بیانتہ ہے کہ "سرفروش" کے لغوی معنی ہیں" سر بیجنے والا" کیکن محاور سے میں اس کے معنی ہیں'' جان دینے والا ، جان دینے برآ مادہ'' اور یہی معنی متنداول بھی ہیں ۔للبذا'' کوئی سرمبیس یکا'' کے معنی ہوئے " کسی نے جان نہ دی۔ " لہذا شعرز ریر بحث میں " سرنہیں بکا" محض ایک مبالغة آمیز علامتی بیان نہیں ہے (علامتی بمعنی Token) بلکہ واقعیت سے بھر پورایک مشاہدہ بھی ہے۔ پھر'' سرنہیں بکا'' میں انداز بیان کالطف قابل ذکرہے۔معمولی شاعر کہتا کہ" ایک بھی سنہیں بکا"، یا" کسی کاسنہیں بکا" وغیرہ۔ يهال صرف " من كه كردويا تيس بيداكي جين -ايك توبيه كنابيد كها كدم كوئي عام قابل فروخت چيز ہے، (جیسے کوئی کیے، 'فلاں تاریخ کے بعدشہر میں گوشت نہیں بکا۔ ' ) دوسری بات یہ کہ سرتو نہ بکا الیکن دوسری چزیں (مثلاً دل،آبرووغیرہ) بکتی رہیں۔

## (A+)

وہ ترک مست کمو کی خبر نہیں رکھتا کہ میں شکار زبوں ہوں جگر نہیں رکھتا

رہے نہ کیوں کے یہ ول باختہ سدا تنہا کیوں کے= کیوں کر کہ کوئی آوے کہاں میں تو گر نہیں رکھتا

> ۲۳۵ کمیں ہیں اب کے بہت رنگ اڑ چلاگل کا بزار حیف کہ ہیں بال و پر نہیں رکھتا

جدا جدا پرے ہے میر سب سے کس خاطر خیال ملنے کا اس کے اگر نہیں رکھتا

۱۸۰۸ مطلع برائے بیت ہے، کین اس میں ایک لطف بھی ہے۔ معثوق کی بے پروائی کی دلیل بیدی ہے کہ اسے اس بات کی فیرنیس کہ میں ایک معمولی شکار ہوں ، میر بے پاس جگر تک نہیں ، جھے مار کراہے کیا طح گا۔ کین ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں ' بے جگر'' ہوں ( یعنی بے ہمت ہوں ، یا بہت ہمت والا ہوں۔ ' بے جگر'' دونوں معنی میں مستعمل ہے۔ ) مصرع ٹانی میں ' ' کہ' سے مرادیہ بھی ہوسکتی ہے کہ ' کہیں ایسا تو ' بیش کہ…' اس صورت میں پورے شعر کے معنی بالکل نئے ہوجاتے ہیں۔ پہلے مصر عیمی شکایت کی کہ فردر کے نشے میں یاحس کے نشے میں مست معثوق کوکسی کی فیر بی نہیں۔ دوسرے مصر سے میں ایک نیا فرور کے نشے میں یاحس کے نشے میں مست معثوق کوکسی کی فیر بی نہیں۔ دوسرے مصر سے میں ایک نیا

خیال آیا که خدامعلوم معثوتی بے پرواہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہیں ہی ایک زبوں اور بے جگر شکار ہوں، اس لئے معثوق میرے شکار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

۸۰/۲ تنبائی کی دودلیلیں فراہم کی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ میرے پاس گھر بی تبیل تو لوگ ( ایعنی دوست احباب یا معثوق) جھے سے آئیں تو کہاں آئیں۔ دوسری دلیل بید کہ میں ' دل باختہ' ہوں ،

یعنی میں اپنا دل ہار چکا ہوں دل سے بڑھ کررفیق ، شفق، کہاں ملے گا؟ جب دل نہیں تو میں سدا تنہا بی رہوں گا۔ کیوں کہ معثوق کا گھر تو دل میں ہوتا ہے، اور دل میرے پاس ہے نہیں۔ دوسرے مصرے کا انداز بہت خوب ہے، فاص کرجس سادگی ہے ' میں تو گھر نہیں رکھتا' کہا ہے وہ قابل داد ہے، کو یا بیہ بات فطری اور سامنے کی ہے کہ میرے پاس گھر نہ ہو۔ ضامن علی جلال نے اس مضمون کو بڑے مصنوش انداز میں خس تھرکی انداز میں اور سامنے کی ہے کہ میرے پاس گھر نہ ہو۔ ضامن علی جلال نے اس مضمون کو بڑے مصنوش انداز میں خس تھرکی انداز میں ہے۔

# دل کوخواہش ہے کہ مہمان بناؤں اس کو کہتی ہے خانہ بدوشی کوئی گھر ہو تو سہی

۳۰/۸۰ گل کارنگ اڑ چلنے اور اپنے ہے بال و پر ہونے بیں تقابل خوب ہے۔ گل کارنگ اڑ چلنے کے لئے طاحظہ ہو ۳/ ۲۰۰ سے طاہر نہیں کیا کہ بال و پر نہ ہونے پر افسوس کی وجہ کیا ہے۔ ممکن ہے خود بھی اڑ کر اڑتے ہوئے رنگ کی سیر کرنا چاہجے ہوں۔ اگر رنگ اڑنے سے مراد سے لی جائے کہ پھول مرجمار ہو بیں ہتو ممکن ہے افسوس اس لئے ہو کہ بیس ان کو تسکین دینے کے لئے ان کے پاس نہیں جا سکتا ، یا اس لئے ہو کہ جس ان کو تسکین دینے کے لئے ان کے پاس نہیں جا سکتا ، یا اس لئے ہو کہ جس پھول کارنگ اڑنے لگا ہے تو میرے یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ کاش کہ میرے پر ہوتے تو بھی از کر کہیں دور چلا جا تا ، تا کہ اس ورد تاک منظر سے دور ہوجا تا ، جھے چن کے مرجمانے کی خبر بنستا پر تی میں از کر کھیل کو پکڑ لیتا۔

۸۰/۳ ووسرے مصرعے میں کئی پہلو ہیں۔ میر جدا جدا اس لئے پھر رہے ہیں کہ وہ معثوق سے طف کے خیال میں مم ہیں۔ یا اس لئے کہ جیپ کرا کیلے اسکیے اس سے ملنا جا ہے ہیں، اور جدا جدا

پھر ناراز داری کے سبب سے ہے۔ یا پھراس لئے کہ وصل معثوق کے عمومی خیال میں ہم ہیں، یعنی کوئی
اراد و یا تجویز نہیں ہے کہ اس سے ملنے جا نہیں، بس ایک لودل ہے گئی ہوئی ہے کہ دیکھیں وہ کب ملتا
ہے، ملتا بھی ہے کہ بیس یعنی پہلی صورت میں تو تجویز کی کیفیت تھی، کہ دل میں اراد و یا منصوبہ ہے کہ
اس سے ملنے جا نمیں گے، اور جب ملیس گے تو کیا کیا لطف کے معاطلات ہوں گے۔ تیسری صورت
میں صرف ایک ادھیر بن ہے کہ کی طرح اس سے ملیس۔ ' جدا جدا' اور' ملنے' کی رعایت بھی بہت
خوب ہے۔ منتکلم میر نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور شخص ہے (ممکن ہے وہ رقیب یا تا صح ہو۔) میر کے خاص
انداز کا شعر ہے۔

## (M)

میں غش کیا جو خط لے ادھر نامہ ہر چلا لیعنی کہ فرط شوق سے جی بھی ادھر چلا

لڑکا ہی تھا نہ قاتل اُناکردہ خوں بنوز کیڑے گلے کے سارے مرے خول میں بھر چلا

تیاری آج رات کہیں رہنے کی سی ہے کسی خانمال خراب کے اے مہ تو گھر چلا

۲۳۰ یہ چھٹر دکھے بنس کے رخ زرد پر مرے کہنا ہے میر رنگ تو اب کچھ کھر چلا

۱/۱۸ مطلع برائے بیت ہے۔ "ادھر" کی تکرار نا گوار ہے، اور نامہ بر کے خط لے جانے پراپنے بے ہوت ہوجانے کی تغلیل آگر چنٹ ہے، لیکن کی تاریخ کی تعلیل آگر چنٹ ہے، لیکن دل گوئٹ نہیں لیکن مکن ہے اس شعر نے عالب کی رہ نمائی کی ہو۔ مو لئے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ میں ہو گئے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ میں کیا ارب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا

جوان کی نظر میں 'صفیہا نہ' یا 'صخیف' سے ، کیوں کہ ان کے خیال میں ایسے مضامین غزل کی متانت میں طلل پیدا کرتے ہیں۔ شعرز پر بحث کے مضمون کو بھی وہ 'سفیہ' ہی گہتے۔ اور واقعی بیمضمون ہے بھی ایسا کہ طبیعت اس سے ابا کرتی ہے۔ ایک نوعمراز کے کو قاتل کھر انا ، پھر انا ، پھر اس کے ہاتھ میں تلوار یا جنج دے کر یہ فرض کرتا کہ دہ ناتج بہ کار ہے لہٰذا اس کا واراد چھا پڑا ، پھر وہ اپنے شکار کے گریبان کوخون میں تر چھوڑ کر چل ویا یا بھاگ کھڑا ہوا ، ایسا مضمون نہیں جس پر وجد کیا جا سکے لیکن پورے شعر کی برجشگی اور کھا بت الفاظ ویکھئے۔ ایک پوراافسانہ چند لفظوں میں بیان کرویا۔ پھر لہج میں کوئی شکا ہے۔ ایک پوراافسانہ چند لفظوں میں بیان کرویا۔ پھر لہج میں کوئی شکا ہے۔ ایک وراافسانہ چند لفظوں میں بیان کرویا۔ پھر لہج میں کوئی شکا ہے۔ شعر میں ایک طرح کی ہوں تا کی قاتل کی صفائی دے دے ہیں۔ دوسرے مصرے کا پیکر بھی خوب ہے۔ شعر میں ایک طرح کی ہوں تا کی قاتل کی صفائی دے دے ہے۔ شعر میں ایک طرح کی ہوں تا کی سے ، کیوں کہ اسٹ کے اور وہ عاشق گوئل کرنے کے طور طریقوں ہے ، کونو کری کے باوجود اس کو اپنی چنسی کشش کا احساس ہے اور وہ عاشق گوئل کرنے کے طور طریقوں سے واقف ہے۔ امرو پر سی کے موضوع پر ایسے شعر کم ملیں گے۔ آتش نے بچی واراو چھا پڑنے کے مضمون کو استعال کیا ہے۔

کچھ جو غیرت ہے تو اے سفاک اک وار اور بھی زخم او چھے بنتے ہیں منھ پر تری مکوار کے

لیکن آتش کا پہلامصرع بہت ست ہے۔ معثوق کوسفاک کہنے کی کوئی خاص وجہ بھی شعر میں خہیں بیان کی۔ انداز متحاطب میں لفاظی اس قدر ہے کہ شکلم کے خلوص پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ اگر زخم واقعی لگا ہوتا تو اتنی بلند آ بنگلی نہ ہوتی۔ دوسرے مصرعے میں زخموں کا ہنستا البتہ خوب کہا ہے۔ لیکن میرنے گلے کے کپڑوں کا ذکر میرکی مخصوص کے کپڑوں کوخون میں تر دکھا کر زخمی گردن کا کنا بیخوب رکھا ہے۔ گلے کے کپڑوں کا ذکر میرکی مخصوص واقعیت بھی عطا کرتا ہے، کیوں کہ اس میں روز مروز ندگی کی طرف اشارہ ہے۔

۳/۸۱ یہاں بھی پہلے مصرعے میں خبر بیانداز کے بعد دوسرے مصرعے میں انشائیا کا اتفادیوی خوبی ہے۔ '' خراب'' اور'' مہ' میں رعایت بیہ کہ سیلاب زدہ جگہ کو بھی '' خراب'' کہتے ہیں اور چا کہ سمندر کے ذریعے سیلاب لاتا ہے۔ '' رات' اور'' مہ'' کی رعایت ظاہر ہے۔ شعر میں بیہ کنالیہ بھی بہت خوب ہے کہ معثوق جس کے کھر جائے گاوہ خانمال خراب ہی ہوگا، لیتنی یا تو وہ واقعی خانمال خراب ہوگا،

یا اگرنہ ہوگا تو اب ہوجائے گا۔ چوں کہ معثوق میر کے کمرنہیں جار باہے،اس لئے ممکن ہے ایسی یات کہنے میں انگوروں کے کھٹے ہونے والی بات بھی ہو۔ یا شاید بدر عاموکہ توجس کے کھرچائے گا،خدا کرےاس کا محمر ومران ہوجائے۔

ایے آپ پر بینے کی ایک منزل میکھی ہے کہ جب دوسرے ہم پر ہنسیں تو ہم ان کا ساتھ ویں ، یا کم ہے کم اس سے لطف ضرورا تھا تیں۔ بیہ نر ہرا یک کونصیب نہیں ہوتا۔ شعرز پر بحث اس کا اچھانمونہ ہے۔ ا ہے اویر ہننے کی ریکیفیت اپنی خودی کودوسرے کے سامنے پیش کئے بغیر عاصل نہیں ہوتی۔ ایسے اشعار کودیکھ کر چرحن عسکری کی بیریات دل کوگئی ہے کہ میرانی خودی کوخدایا ند ہب یا کسی آ درش کے سامنے نہیں جمکاتے ، بلکاہے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھاتے ہیں۔ای قبیل کاشعرد یوان جہارم میں بھی ہے۔ شوخی تو دیکھو آپ ہی کہا آؤ بیٹھو میر یو جہا کہاں تو بولے کہ میری زبان بر سودانے شعرز مربحث کامضمون تقریباً میر ہی کے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ۔ سودا کے زرد جرے کوشوخی کی راہ ہے کہتا ہے تیرا رنگ تو کچھ اب تکمر جلا چونکه سودا اور میرکی غزلیس ہم طرح ہیں ،اس لئے ممکن ہے تو ارد ہوا ہو۔ یا شاید میرنے سودا

ک غزل برغزل کبی مواورسودا کامضمون اختیار کرایا مو\_

## $(\Lambda r)$

کب لطف زبانی کچھ اس غنچہ وہن کا تھا برسول ملے پر ہم سے صرفہ ہی تخن کا تھا مرفہ= سجوی

> اسباب مہیا تھے سب مرنے ہی کے لیکن اب تک نہ موئے ہم جو اندیشہ کفن کا تھا

> بلبل کو موا پایا کل مچولوں کی دکاں پر اس مرغ کے بھی جی میں کیا شوق چمن کا تھا

سب سطح ہے پانی کا آکینے کا سا تختہ دریا میں کہیں شاید عکس اس کے بدن کا تھا

ا/۸۲ دونوں معرعوں ہیں متعدد پہلو ہیں۔ ''لطف زبانی'' کے کی معنی ہیں۔ ایک تو ''زبان کا لطف''، یعنی 'بات چیت کالطف'' یا''وہ لطف جوزبان کے ذریعہ (مثلاً زبان کو چوس کر) عاصل ہو''، پھر، ''دوہ لطف جوزبانی عوم بلی نہ ہو''، یا''وہ لطف جوزبانی کو حاصل ''وہ لطف جوزبانی موسی نہ ہو''، یا''وہ لطف جو سرف زبان کو حاصل ہو۔'' پھر، ''لطف زبانی 'کو باضافت یا مع اضافت پڑھ سے ہیں۔''لطف'' کے معنی''مزہ'' اور ''دم ربانی'' کو باضافت یا مع اضافت پڑھ سے ہیں۔''لطف'' کے معنی''مزہ'' اور ''دم ربانی'' وونوں مناسب ہیں۔''کٹ وی کی موسی معنوبت کے پیش نظر مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ کیا اس غنچہ دبین کا لطف کھی کہی میں موقعے پر، زبان سے بھی تھا؟ یعنی کیا یہ بھی نہیں کہوہ زبان کے بجائے بدن کا دھنی

تفا؟ خير، جميں كيامعلوم؟ جم سے تو برسوں ملتے رہنے كے باوجوداس نے توبات چيت مس بھي كنجوى كى۔ دوسرامنبوم بدہے کواس نے ہمیں زبان (کوچوسے کا)لطف بھلاکب دیا؟ تیسرامنبوم بدہے کواس نے ہم پرزمانی لطف (بعن رسی لطف) بھلا کب کیا؟ بعن ہم تو اس لائق بھی نہ سمجے گئے کہ ہم پرزبان سے لطف کیا جائے۔ چوتھامغبوم بیہ ہے کہ معثو ت کے لطف دوطرح کے ہیں ، ایک تووہ جوزبان ہے عطا ہوتے ہیں اور ایک وہ جونظرے بخشے جاتے ہیں۔ہم کوتو بیمعلوم بھی نہ ہوا کہ معشوق زبان کے ذریعہ بھی لطف كرتاب- بهارى اس كى كوئى بات بى شهويائى - شايداس نے نظر سے لطف كئے ہول الكين زبان سے ہم محروم رہے۔ ' فنچید ہن' میں دوطرح کی رعایتیں ہیں۔ایک توسامنے کی ہے کہ معثوق کامنھ غنچے کی طرح نازک اور تنگ ہوتا ہے۔ دوسری مید کہ غنیہ بول نہیں ۔لب گرفتہ رہتا ہے۔ چوں کہ معثوق کی کم مخنی یا کم آمیزی شاعری کا ایک مضمون ہے،اس لئے اس کو ' غنی بدن' کہنا ( یعنی ایسافخص کہنا جس کا منہ غنیے کی طرح بندر ہتا ہے) بہت خوب ہے۔اب دوسرے مصرعے کو دیکھتے۔"برسوں ملے بر" کے معنی ہیں "برسول ملتے رہنے بر۔" لیکن اگر" پر" کو" لیکن" کے معنی میں لیا جائے تو مفہوم بنتا ہے: "برسول ملے، ليكن ـ "ان تمام پيبلوؤل كوسامنے ركھئے تو شعر كے معنى بيہ بنتے ہيں كەمعثوق اور ہم برسوں ملتے رہے، لیکن معثوق ہم سے بھی ند کھلاء بات کرنے میں تنجوی ہی کرتار ہا۔ کیا خوب لطف زبانی تھا! یااس کی زبان كالطف كياخوب تفاايا كيازباني زباني مهرباني تقي، كهم ي بمح كمل كربات تك ندى إيا كياس ي تفتكو كرنے كے علاوہ اور طرح كے بھى لطف تنے؟ ہميں كيا معلوم، ہم تو برسوں ملے ليكن ہم سے بات تك ڈ ھنگ سے نہ ہوئی۔ یالوگ کہتے ہیں اس کی بات چیت میں بڑا لطف ہے،معلوم نہیں، ہم ہے تو مجھی بات ہوئی نہیں۔ یا کیااس کی مہر بانی کچھز بان ہے (یعنی تفتکو کے ذریعہ) بھی ہوتی تقی؟ ہم کوتو یہ بھی نہیں معلوم، کیوں کہ ہم سے تواس نے بات کرتے میں تجوی ہی کی ۔ یا این کا زیافی لطف ہمی کیا لطف تھا، کہاں کا بھی اظہار نہ ہوا۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ ' ہم ہے صرفہ ہی تخن کا تھا' کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بات كرنے مس تجوى مارى طرف ہے ہوئى۔ شايداس لئے كہم اس كے سامنے رعب حسن ہے ، يالحاظ ے، یا محویت کی بنایر، بات بی شکر یا تے تھے، کی برس اس سے ملتے گذر ہے، لیکن بات چیت کی نوبت ندآئی۔آخری تحدید ہے کہ برسول ملنے کا تذکرہ شعر کوروز مرہ دنیا کی سطح پر لے آتا ہے، اور میر کے اس مخصوص انداز کی نشان دہی کرتا ہے جب وہ عشق کی واردا توں اور معاملات کوروز اندزندگی کا حصہ بنا کر

ا پئی طرح کی واقعیت عطا کردیتے ہیں۔ بلکہ آخری تکت بیہ ہے کہ اگر ''صرفہ'' کو''خرج '' کے معنی میں لیا جائے تو منہوم بیدلکانے کہ برسول اس سے اطلتے رہے، لیکن صرف زبانی جمع خرج ہوا، با تیں خوب خرج ہوئیں، کام کچھ نہ لکلا، خوب شعر کہا ہے۔

> ۸۲/۲ اس مضمون کوبوں بھی کہا ہے۔ مرتے نہ تھے ہم عشق کے دفتہ بے گفتی سے لیتنی میر در میسر اس عالم میں مرنے کا اسباب ہوا

(ويوان جهارم)

لیکن اس شعر میں''اس عالم میں'' برائے بیت ہے، اور شعرز ریجٹ میں''اندیش'' کے لفظ ہے دو پہلو پیدا ہو گئے ہیں۔ایک تو ''اندیشہ'' بمعنی' فکر'' لینی ہم بے سروسامان تھے،ہمیں کفن کی فکر تھی كمرين توكفن توميسر موراس لئے مرنے ميں دير كى -دوسرا پہلويہ كد" اعديش" بمعنى" خوف" فرض کیا جائے تو معنی پیہ بنتے ہیں کہ مہیں خوف تھا لوگ ہمیں کفن بہنا ئیں گے اور یا قاعدہ وفن وغیرہ کریں کے۔ ہم تو جا بتے تھے کہ۔ اے گوروکفن رہیں ، تا کہ ہماری ہے کی دنیا پر کھلے، یابد کہ ہم ہے گوروکفن رہ کر دنیا کودکھادیں کہ مرکز بھی ہم دنیا ک رسوم کے بابند نہیں ہیں۔ جب اوگوں نے ہم کو بالکل چھوڑ دیا ، اور ہمیں اندیشہ ندر ہا کہ ہماراکفن دنن ہوگا،تو ہم آ رام ہے مرلئے۔''اندیش'' بمعتی'' خیال'' قرار دیں تومعتی نکلتے ہیں کہ میں کفن کا خیال تھا یعنی کفن بہننے کے خیال ہے ہم گھراتے تھے۔''اسباب'' بمعنی''سبب کی جمع'' بيكن "سامان" كى طرف بعى دهيان جاتا بيايهام ب-جومفهوم بعى اختياركيا جائ معرع اولى من لفظا"اساب" بہت معن خيز اور برجت ہے۔ يميلے مفهوم ك اعتبار سے لطف بدے كمرتے كے ''اسباب''بہت معنی خیز اور یر جستہ ہے۔ پہلے مغہوم کے اعتبار سے لطف میہ ہے کہ مرنے کے''اسباب'' (یعنی سامان)مہیا تھے،لیکن بےسروسامانی اس قدرتھی کہفن کا انتظام نہ تھا۔ دوسرےمغیوم کے اعتبار ے لطف یہ ہے کہ ' سامان' یا ' وجہیں' تو مرنے کی مہاتھیں، کین ہمیں وہ سامان (یعنی کفن وغیرہ) منظورند تعاءاس لتے ہم نے مرنا بسندند كيا-

۸۷/۳ اس شعر میں ایک پورا افسانہ جس خوبی سے لظم ہوا ہے اس کی تعریف بیان سے باہر ہے۔
عاش (یاانسان) کی تارسائی کا پورامنظر تامداس شعر میں موجود ہے۔ بلبل کے مرے پائے جانے کی وجہ نہ بیان کرکے گی کنائے رکھ دیے ہیں۔ مثلاً بلبل نجف و نزار تھی، کیوں کہ قید میں تھی کی طرح قید سے آزاد ہوئی، لیکن آئی طاقت نہ تھی کہ جس تک بھی سے ،اس لئے پھولوں کی دکان پر ہی جلوہ گل دیکھنے چئی۔
وہاں بھی کراس نے جان دے دی، کیوں کہ تفس سے دکان تک پہنچنے کی صعوب بھی اسے برداشت نہ ہوئی۔ یا شاید بلبل نے گل چیس کو دیکھا کہ وہ سارے پھول تو ٹرکر دکان میں نیچنے کی غرض سے لئے جار ہا ہوئی۔ یا شاید بلبل نے گل چیس کو دیکھا کہ وہ سارے پھول تو ٹرکر دکان میں نیچنے کی غرض سے لئے جار ہا وہ دور دکان پر آکر کالہ کرتی رہی ہو، اور ایک دن ای غم میں اس کی جان سے ہوئی گئی ہو۔ یا ممکن ہے کہ دکان پر خود کو پھولوں کے بوش بیچنا جا ہا ہو کہ پھول نہ بھی، میں بک جاد ک ۔ چین تو آبادر ہے۔ پھولوں کی دکان پر بلبل کی موت تعمل کی ایسی پرواز ہے جو غالب کی طرح آسان گیر ہیں ہے، لیکن ندرت میں غالب دکان پر بلبل کی موت تعمل کی ایسی پرواز ہے جو غالب کی طرح آسان گیر ہیں ہے، لیکن ندرت میں غالب می میں سے کم ٹیمیں۔ "کل" کا لفظ واقعے کی ڈرا مائی افسانوے تاوراصلیت کو اور مقمل کرتا ہے، گویا ہے ہوگوا می کا وقاد ہے میں سے کم ٹیمیں۔ "میں بات ہے۔ روز مرہ کے دافعے کا اشارہ و سے کر میر نے شعر کو عام انسانی المیے کا وقار واقعے کی اشارہ و سے دوم سے دور سے معر سے کا انشائی ہے اور اسے بیات ہے۔ اور جواب شعر کو عام انسانی المی کی ہو ہے۔ دوم سے دور سے دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے دور سے دوم سے دور سے دور سے دوم سے دور سے دوم سے دور سے

۸۲/۲ عبدالسلام عددی نے دور بی اسکول اور دلک تو اسکول کا تذکرہ کرتے ہوئے برکھنوی کا معرع دور معرق ہے۔ پھرکی کا بی تول بیان کیا ہے دہ مدر باپہ کپڑے حور دھوتی ہے۔ پھرکی کا بی تول بیان کیا ہے کہ داہ کیسامعثوق ہے جود حوبی ہے کھڑے کھائ کپڑے دھلوا تا ہے۔ سفیر بلکرا می نے بی تول عالب ہے منسوب کیا ہے۔ بعول ان کے ، عالب نے بحرکا بیمسرع افل کرکے کہا کہ دید معثوق کی تعریف بیس ہوئی ، پلکہ ایسا فر بہ معثوق ہے کہ کھڑے کھائ کپڑے دھلوا تا ہے۔ '' جھے تال ہے کہ عالب نے لکھنو ہوئی ، پلکہ ایسا فر بہ معثوق ہے کہ کھڑے گھائ کپڑے دھلوا تا ہے۔ '' جھے تال ہے کہ عالب نے لکھنو مور کی اسکول کا کوئی ایسا موازن کیا ہو۔ اس بات سے قطع نظر کہ '' دیلی اسکول ''اور ' لکھنو اسکول'' کا وجود محن فرضی ہے (اور اگر اصلی بھی ہے تو اکا دکا معرف میں مادر '' کپڑے ''اور '' دھوتی '' سے ضلعے کی خاطر کہا گیا جمی قطع نظر کہ تکھنوی شاعر کا معرف خوش طبی میں ،ادر '' کپڑے ''اور '' دھوتی '' سے ضلعے کی خاطر کہا گیا جب بنیا دی بات ہیہ کہ کھڑے گھائ کپڑے دھلوا نے والا نہ سی ،لیکن دریا میں نہا نے والا معشوق دلی کہ بنیا دی بات ہیہ کہ کھڑے گھائ کپڑے دھلوا نے والا نہ سی ،لیکن دریا میں نہا نے والا معشوق دلی ک

کے شاعروں کے پہال بھی اکثر نظر آتا ہے۔اور بیروایت آتش ونائخ کی قائم کروہ نہیں ہے، بلکہ دلی سے شروع ہوکر،ان سے ہوتی ہوئی مسعوداختر جمال کی'' صحح بنارس'' اور مخدوم کی اس نظم کلے پہنچتی ہے جس میں 'شعطہ بدن' لوگ'' پانی میں نہائے'' اتر تے ہیں۔میر کے مندرجہ ذیل شعرد کھیئے۔
استادہ ہو دریا تو خطرنا کی بہت ہے
استادہ ہو دریا تو خطرنا کی بہت ہے
آ اینے کھلے بالوں سے زنچیر نہ کر آب

(ديوان سوم)

پاس غیرت تم کونہیں کھ دریا پرس کر غیر کو تم محرے اٹھ کے چلے جاتے ہونہانے کے بھی بہانے سے

(د بوان پنجم)

ویوان پنجم کے شعر میں تو معثوق کی بے غیرتی الی ہے کہ اچھے اچھے اوباش شاعر مجی شرماجا ئیں ۔اصل بات میہ کہ مضمون کچھ بھی ہو،طرزاداا ہے کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ چنانچ شعرز رر بحث کاحسن دیکھنا ہوتو آتش کا میشعر سامنے رکھئے۔

> تو د کھنے گیا لب دریا جو جائدنی استادہ تھے کو د کھے کے آب روال ہوا

میر کے یہاں علی بدن ہے مہبوت ہوکر پانی جم جاتا ہے۔ فلاہر ہے کہ پانی جب جے گاتو

آئینے کا سا ہوگا، اور آئینے کی صفت ہی تجر ہے۔ اس طرح تخر کی دوہری کارفر مائی ہے۔ پھر علی بدن تو

کہیں پڑا ہوگا، کین پانی سارے کا سارا تھہر گیا، یا جم کر رہ گیا۔ پانی کے تھہر جانے میں لطف یہ بھی ہے کہ وہ

گذر تائیس چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ تھہر کر معثوق کے عکس کو اپنے اندر قائم کر لے۔ '' تختہ' کہ کر پانی کے

جم کر خت ہوجانے اور اپنے اندر عکس بدن کو محفوظ کر لینے کا اشارہ بھی کر دیا، اور یہ تعناد بھی قائم کر دیا کہ

معثوق کا بدان تو نرم و نازک ہے، اور پانی اس سے نرم تر ایکن جیرے حس اس قدر زیر وست ہے کہ اس

معثوق کا بدان تو نرم و نازک ہے، اور پانی اس سے نرم تر ایکن جیرے حس اس قدر زیر وست ہے کہ اس

میر کا شعر جو او پر درج ہے کی طرح سخت کر دیا۔ آئش کے یہاں '' استادہ'' کا لفظ نیا نہیں ہے ( ملاحظہ ہو
میر کا شعر جو او پر درج ہے )، اور اس کو'' آب روال' سے دور رکھنے کی وجہ سے ان کا اسلوب بھی بھونڈ ا ہو

میر کا شعر جو او پر درج ہے )، اور اس کو'' آب روال' سے دور رکھنے کی وجہ سے ان کا اسلوب بھی بھونڈ ا ہو

## (Ar)

۲۳۵ کل دل آزردہ گلتاں سے گذر ہم نے کیا گل کئے کہتے کہو منے نہ ادھر ہم نے کیا

کر منی خواب سے بیدار شمیں صبح کی ہاؤ بے دماغ اشنے جو ہو ہم پہ مگر ہم نے کیا

نیمی=ایک چوئی کوار یا جُخ نیمی باتھ میں مستی سے لبوسی آکسیں جےعام طور پر آستین میں کج تری دکیمے کے اے شوخ حذر ہم نے کیا چہائے رہے ہیں کے حالی از دوش

کھا گیا ناخن سر تیز جگر دل دونوں سرتیز=نوکددار رات کی سینہ خراشی میں ہنر ہم نے کیا

> کام ان ہونٹول سے وہ لے جو کوئی ہم سا ہو دیکھتے دیکھتے ہی آتھموں میں گھر ہم نے کیا

منصنی کی ٹھیر گئے ظالم خول خوار ہے ہم ہارے یکی طرخ ہے منصنی کیجئے تو کی کھی کم نہ جگر ہم نے کیا شمیرنا = قائم دہنا ہا۔ قدم دہنا ہے۔ ناتھ

# ا/۸۳ اس مضمون كوميراور غالب نے كى بار برتا ہے \_

اچی کے ہے تھ بن گلشت باغ کس کو ۔ اتا دماغ کس کو صحبت رکھے گلول سے اتا دماغ کس کو

(مير،ويوان اول)

محت تھی چن سے لیکن اب سے ب دما فی ہے کہموج بوئے گل سے ناک بیں آتا ہے دم میرا

(عالب)

غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو جے دراغ نہیں خدہ باے کا جے

(غالب)

ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ سیرو گشت نہیں رہم اہل ماتم کی

(مير،ديوان اول)

عالب نے اپنے دونوں شعروں میں ٹی بات نکائی ہے، لیکن ان کے اشعار پرمیر کے اشعار کا اثر ظاہر ہے۔ او پر کے اشعار میں آخری شعر کے علاوہ باتی تیوں میں '' و باغ '' بمعنی '' ٹاک' کی رعایت سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ چو سے شعر میں ایسانہیں ہے، اس لئے اس میں کوئی بات نہ پیدا ہوئی ۔ شعر زیر بحث میں ڈرامائی انداز کی خوبی تو ہے ہی، لیکن بیخو لی بھی ہے کہ '' د باغ ''اور'' ٹاک' کی رعایت رکھے بخت میں ڈرامائی انداز کی خوبی تو ہے ہی، لیکن بیخو لی بھی ہے کہ او پر درن کردہ شعروں میں گلستاں کی سیر سے افخیر بھی شعر میں ایک بات پیدا ہوگئی ہے۔ پھر بیگ ہے کہ او پر درن کردہ شعروں میں گلستاں کی سیر سے انکار کا ذکر ہے۔ شعر زیر بحث میں سیر گلستال سے گریز نہیں ہے۔ لیکن شعر کا قریدا بیا ہے کہ گلستاں میں جانا تغری کی غرض سے نہیں تھا، بلک عالم وحشت میں ادھرادھر مارے مارے پھر تے ہوئے باغ میں بھی جانا تغریک کی غرض سے نہیں تھا، بلک عالم وحشت میں ادھرادھر مارے مارے گرو اور گل چیرہ کہتے ہیں۔ اس طرح جانکلے سے ۔ آزردہ دل کو شنچ سے سے تشبید دیتے ہیں، اور معشوق کو گرو اور گل چیرہ کہتے ہیں۔ اس طرح پورے شعر میں مناسبتوں کا انتظام ہے، نکتہ ہی ہے کہ ہماری بدھائی ایک ہے کہ باغ کے پھولوں کو بھی ہم

# ے ہدردی ہے اور وہ ہمارا حال جا نتاج ہتے ہیں۔ دوسر امعرع بے حد برجتہے۔

۸۳/۲ میح کی ہوا جس نے معثون کو جگایا ہے، وہ عاشق کی آہ بحر بھی ہوسکتی ہے۔ عاشق تجابل عارفانہ ہے کام لے کر کہتا ہے، تم ہم ہے اس قدر ناراض جو ہوتو کیوں ہو؟ ہم نے تو شمسیں جگایا نہیں ہے! بالکل نیامضمون ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہتم ہم ہے ناراض ہوتو ہوجاؤ، مگر ہم نے شمسیں بیدارتو کر دیا۔ یعنی تم کوکی کا درد ہے نہیں ہتم آرام ہے پہنے نیز سوتے ہو۔ ہم لوگ رات جاگ کر گذارتے ہیں ، مبح کونالہ کرتے ہیں ، تم کو جگادیا کہتم بھی من لو اس مفہوم کے اعتبار سے اقبال کا شعر نہایت عمدہ ہے۔

تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم درنہ فال کی کشور کارے ست کہ ہے آہ و فغال نیز کنند مشتق کارے ست کہ ہے آہ و فغال نیز کنند کہتے ہیں۔)

سالاس پہلے معرع کا پیکر بہت خوب صورت ہے۔ لطف یہ ہے کہ دونوں چزیں خوف انگیز ہیں۔

(ہاتھ میں تلواراورا تکھیں خون کی طرح سرخ)۔ اس کے باوجود تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا ذکر ہو

رہا ہے وہ بہت خوب صورت ہے۔ اس تاثر میں پچھ خوال لفظ ' دمستی' کو بھی ہے، جوشراب کی مستی اور نشہ کا حسن کی مستی دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے مصر ہے میں لفظ ' ' ج'' ' ' ' ' ' ' ' کو ' نسجاوٹ ' کی طرف خفل ہوتا ہے۔ ' ' ج'' کو ' نسجاوٹ ' کی طرف خفل ہوتا ہے۔ ' ' ج'' کو ' نسجاوٹ ' کے معنی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ' بجہ دھج'' اس معنی میں بہت معروف ہے۔ نیچی عام طور پر بچوں، مورتوں اور میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ' بجہ دھج'' اس معنی میں بہت معروف ہے۔ نیچی عام طور پر بچوں، مورتوں اور عیاروں کا ہتھیار سیجھا جاتا ہے۔ داستان امیر حمز و میں تمام عیار اور عیار نیاں نیپچوں سے لاتی ہیں، شاید اس میں بھی اس لفظ کی معنویت ظاہر ہے۔ ' مذر ہم نے کیا'' میں بھی ایک لفف ہے، کیوں کہ بیوا ضح تہیں کہ حدر کرس چیز ہے کیا؟ ممکن ہے سامنے آئے ہے حدر کیا ہوں میں کہ کا کہ اس منے آئے ہے حدر کیا ہوں میں کہ ایک لطف ہے، کیوں کہ بیوا ضح تہیں کہ حدر کرس چیز سے کیا؟ ممکن ہے سامنے آئے سے حذر کیا ہوں میں کہ کا دورہ ہیں تکا نے سے حذر کیا ہو کہ کہ اس کا ادادہ ہے؟ ' دور'' کواس میں جا ظہار مجب سے حدر کیا ہو کہ کہاں کا ادادہ ہے؟ ' دور'' کواس میکن ہے اظہار محبت سے حدر کیا ہو گھنے ہیں۔ لیکن پھر شعر کا لطف کم ہوجا تا ہے۔ '

۱۹ ۱۳ کا سید فراش کی سید فراش "سے مراد" کی جیلی رات کی سید فراش" ہے، کیونکہ سید فراش کے لئے مرف رات کے وقت کی تفصیص کرنا ( کہ ہم نے راتوں کو سید فراش کرنے میں ہوا ہورکیا) کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مراد دراصل ہے ہے کہ ہم سید فراشی تو کرتے ہی رہجے تھے، پچھلی رات کی سید فراشی میں ہم نے ہوا ہورکیا کہ ہما را تیز اور نوک دار ناخن ول اور چگر دونوں کو کھا گیا۔" کھا گیا" کا محاورہ بطور پیکر بہت فوب ہنرکیا کہ ہما را تیز اور نوک دار ناخن ول اور چگر دونوں کو کھا گیا۔" کھا گیا" کا محاورہ بطور پیکر بہت فوب استعال ہوا ہے۔ ناخن کو "سرتیز" کہنے میں ہے کہ شدت جنوں کے باعث ناخن ترشوائے ہیں استعال ہوا ہے۔ ناخن کو "سرتیز" کہنے میں ہے کنا ہے کہ شدت جنوں کے باعث ناخن ترشوائے ہیں میں اور وہ بڑھ کر کے اور نو کیلے ہوگئے ہیں۔ دل چگر کو چاک کر ڈالنے کا نام سید فراشی میں ہنر مندی رکھنا جمید خوب ہے۔ اس پہلوکود یوان اول میں بھی بیان کیا ہے۔

ہر خراش جبیں جراحت ہے ناخن شوق کا ہنر دیکمو

مزيدملاحظه بو٢/٢٥٣\_

۵/۸۸ مصرع اولی میں ''وہ'' سے مراد معثوق ہے۔ یعنی اپنے ہونٹوں سے معثوق تب کام لے (پوسہ نے، کلام کرے) جب کوئی ہم جیسا ہو۔ ہم نے اس پر ایسار تک جمایا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم اس کی آنکھوں میں بس گئے۔ ''د کیفتے دیکھتے'' اور'' ہم کھوں'' کی رعایت خوب ہے۔ یہ نکتہ بھی خوب ہے کہ معثوق کے ہونٹوں سے کام لینے کی شرط پنیس بتائی کہ آدمی لفاظ ہو، با تیس بتانے والا ہو۔ اشارہ یہ کیا کہ ہونٹوں اور آنکھوں میں ربط ہے۔ اگر'' کام'' کے معنی'' مقصد'' فرض کے جا کیس تو معرع اولی میں ''وہ'' ہونٹوں اور آنکھوں میں ربط ہے۔ اگر'' کام'' کے معنی'' مقصد'' فرض کے جا کیس تو معرع اولی میں ''وہ'' سے مراوہوگی'' وہ خض'' ،اور مغہوم یہ ہوگا کہ ان ہونٹوں ( لینی معثوق کے ہونٹوں ) سے مقصد ( لیعنی ہوسہ یا مسکرا ہٹ) دبی عاصل کر سکتا ہے جو ہمارے جیسا ہو۔

۸۳/۷ دوسرے مصرع میں روز مرہ خوب نظم کیا ہے۔ ''منعنی سیجے تو'' سے مراد ہے''اگر آپ انساف سے کام لیس تو اس نتیج پر پہنچیں گے کہ۔'' ہماری زبان ، اور ای وجہ سے ہماری شاعری میں انساف سے کام لیس تو اس نتیج پر پہنچیں گے کہ۔'' ہماری زبان ، اور ای وجہ سے ہماری شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ چول کہ بیاسلوب ہمارے پہاں عام ہیں ہے اس لئے اس کو پر تنامشکل بھی ہے۔ زیر بحث شعر میں اور کی دوسرے اشعار میں میر نے Understatment کو

بہت خوبی سے برتا ہے۔ 'خول خوار'' کی مناسبت سے بھی'' جگر'' بہت خوب ہے، کیوں کہ خون جگر میں بنآ ہے۔ ملاحظہ ہوا/ او۔ درد نے اس مضمون کوسادہ اعداز میں بیان کیا ہے۔
تھند سے ملائم کے سامنے آیا
جان کا میں نے کچھ خطر نہ کیا

جس چے کوش نے Understatment سے تعییر کیا ہے وہ اردوش اتن کمیاب ہے کہ مارے یہاں اس لفظ کا کوئی مرادف بی نہیں۔ بہت سے بہت اس کو سبک بیانی ''یا '' کم بیانی ''کم بیانی ''کم بیانی ''کم کے جس ساس کی بعض مزید مثالوں کے لئے ملاحظہ ہوا/ ۲۳۲۸ وغیرہ۔

## $(\Lambda \Gamma)$

اس قدر آکسیں چمپاتا ہے تو اے مغرور کیا کک نظر اید حرنیس کہ اس سے ہے منظور کیا

وسل و بجرال سے نہیں ہے عشق میں مجم مختلو لاگ دل کی جاہے ہے یاں قریب و دور کیا

ہو خرابی اور آبادی کی عاقل کو تمیز ہم ورائے ہیں ہمیں درائے ہیں ہمیں دریان کیا معمور کیا

ا/۸۴ مطلع برائے بیت ہے۔اس میں "نظر" اور "منظور" کی رعایت کے سوالیج نہیں۔

۸۳/۲ "د محفظو اور 'نیال'، یه دو لفظ بهال بهت خوب رکھ بیں۔ 'نیال' سے مراد' ہمارے نزد یک 'اور' عشق میں'، یا ''عشق کے نزد یک' دونوں ہیں۔اس مضمون کوایک ادر رنگ سے دیوان پنجم میں بیال کیا ہے۔

نہیں اتحاد تن و جال سے واقف ہمیں یار سے جو جدا جانتا ہے ہمیں یار سے جو جدا جانتا ہے دیوان اول میں بھی شعرز ریر بحث کا مضمون تقریباً اٹھیں الفاظ میں میرنے بیان کیا ہے، کین انداز میں وہ پرجنگی نہیں ہے۔ عشق میں وصل وجدائی ہے نہیں کے گفتگو قرب و بعداس جا برابر ہے محبت چاہئے

۳/۱۸ اندازی معصومیت قابل دادی، کول که بیم معصومیت دراصل چالا کی کاپرده ہے۔ پہلے معرع میں '' ہے' کی جگہ' ہو' کہ کرمعتی کا ایک نیا پہلوجھی رکھ دیا ہے۔ لیعنی شاید عاقل کو تمیز ہو۔ یا عاقل کو تمیز ہو۔ یا عاقل کو تمیز ہو۔ یا عاقل کو تمیز ہوتو ہو، ہم کو کیا۔ اور انداز کی ظاہری معصومیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ '' خراب' کی جگہ'' خراب' ' ہوتا ہوں ہے، کیول کہ اس سے دومعتی بغتے ہیں۔ پھر'' خرابی' اور'' آبادی' اور'' آبادی' اور'' آبادی' اور'' آبادی' اور'' قبار کی نام میں '' اور'' آبادی' اور'' آبادی' اور' آبادی' اور' معمور' نوب ہیں، کیول کہ'' آبادی' اور'' ویران' سامنے کے لفظ ہیں، اور '' خرابی' اور'' معمور' تازہ لفظ ہیں۔ بقول طالب آ کی بع لفظ کہتا زہ است بہضموں برابر است۔ پھر، سے ظاہر نہیں کیا کہ ہم جو آبادی اور خرابی میں فرق نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شاید ہیکہ ہم کو دونوں جگہیں اور خود اس برابر ہیں، آبادی میں ندر ہے تو ویرانے میں رہ پڑے۔ یا پھر ایک ہی وجہ سے کی امکانات پیدا کہ ہم دونوں جگہد دحشت کے عالم میں، عربیاں اور شور کناں گھو متے ہیں۔ '' ہمیں ویران کیا معمور کیا' ایجاز کا انجھا نمونہ ہے۔ اس ایجاز نے مصر می میں ابہام پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے کی امکانات پیدا اور شعر کے معنوی پہلو کم ہوجاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔ اس ایجاز کا انجھا نمونہ ہوجاتے ہیں۔ خوب شعر ہے۔

## (14)

رہے تو تھے مکال پہ و لے آپ میں نہ تھے اس بن ہمیں ہمیشہ وطن میں سفر رہا

ا/ ۸۵ "سفر دروطن 'صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ میکش اکبرآبادی نے لکھاہے کہ بیتش بند ہوں کے ان کلمات میں سے ہے جن پران کے طریقے کی بنیاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صفات بشریہ سے صفات ملکوتی کی طرف ترقی کرنے کو' سفر دروطن' کہتے ہیں۔ شعر زیر بحث میں میر نے اس کو اصطلاح کے طور پر استعال کرنے نیا لطف پیدا کیا ہے۔ تقریباً ای مفہوم میں استعال کرنے نیا لطف پیدا کیا ہے۔ تقریباً ای مفہوم میں استعارے کومیر نے دوبارہ استعال کیا ہے۔

رہے چرتے دریا میں گرداب سے وطن میں بھی میں ہم سفر میں بھی میں

(ديوانسوم)

ایک جگہ پر جیسے بعنور ہیں لیکن چکر رہتا ہے لیعنی وطن دریا ہے اس میں چار طرف ہیں سفر میں اب

(ويوان جم)

میر کے برخلاف آتش نے اِصطلاحی معنی بھی کھوظار کھے ہیں اور خوب شعر زکالا ہے۔ دن رات روز و شب ہے وطن میں سفر جنھیں وہ پختہ مغز سمجھے ہیں سودا ہے خام کوچ کاش کہ آتش نے ''دن رات' اور''روز وشب'' وونوں لکھ کر تکرار فضول نہ کی ہوتی ہیر کے شعر میں صوفیانہ پہلونہیں ہے، لیکن ان کا شعر بے انتہا بر جستہ اور لیجے کے اعتبار سے منتین اور پروقار ہے۔

ملاحظہ ہوا/ ۸۰ ، جس میں گھر نہ رکھنے کا ذکر ہے، کہ گھر نہ ہونے کی وجہ سے معشوق یا دوست جھ سے ملئے نہیں آ سکتے ، اور میں در بدر مارا پھرتا ہوں۔ اس خیال کا دوسرا پہلوشعر زیر بحث میں ہے، کہ گھر تو رکھتا ہوں، لیکن آ ہے ، اور میں در بدر مارا پھرتا ہوں کہ معشوق پاس نہیں۔ ''گھر میں رہنا'' کے ساتھ ''اپنے آپ میں نہیں رہتا ، کیوں کہ معشوق پاس نہیں۔ ''گھر میں رہنا'' کے ساتھ ''اپنے آپ میں نہرہنا'' کا تضاد بہت خوب ہے۔ موئن نے اس مضمون ( ایعنی گھر میں ہوتے ہوئے سفر میں رہنے کے مضمون ) کوا بینے رنگ میں با ندھا ہے، نہ صوفیا نہ ابعاد ہیں اور نہ عشقیہ تجربہ کی شدت ہے۔

ایک دم گردش ایام سے آرام نہیں گھرتے گھریس بیں تو بھی ہیں دن رات سفریس پھرتے

مضمون ہلکا ہوگیا ہے، نیکن مومن کی نازک خیالی کارفر ما ہے۔ گردش ایا م کو دن رات سفر میں پھر نے سے خوب تعبیر کیا ہے، مزید لطف سے ہے کہ زمین گھومتی ہے، لہذا ہر مخص واقعی ہروفت سفر میں ہے۔ نظیری نے بھی سفر دروطن کامضمون ایک نظیری نے رنگ سے با ندھا ہے ۔

چوحسن تو بہ کے در جہاں نمی مانم غریب در وطنم با سنر چه کار مرا (تیرے حسن کی طرح میں بھی ساری دنیا میں لاٹانی ہوں میں وطن میں اجنبی ہوں، جمعے سنرک کیا جاجت۔۔)

لیکن اپنے لاٹانی ہونے کی دلیل نفر اہم کرنے کی وجہ سے مضمون کا زور بھر پور ندر ہا۔ شعرز ریجٹ کے مضمون کا ایک اور پہلود یوان اول ہی میں میر نے بوی خوبی سے کہا ہے۔ کبھو آتے ہیں آپ میں تجھ بن گھر میں ہم میہمان ہوتے ہیں

## (YA)

# ۲۵۵ کل تک تو ہم وے ہنتے چلے آئے تھے یوں بی مرنا بھی میر بی کا تماثا سا ہوگیا

ا/۸۲ نور فررٹ ولیم اورآسی میں 'نیوں بی' کی جگہ 'نیبیل' لکھا ہے۔اس کو 'نیوں بی' کی قدیم شکل (بیبیل) فرض کرنا چاہئے ، کیول کہ اگر اسے 'نیبیل' (بھٹی ''اسی جگہ') پڑھا جائے تو مفہوم نہیں تکانا۔ موجودہ صورت میں بیشعر غیر معمولی تو ت کا حال ہے۔اس شعر کواجر مشاق کے مندرج ذیل شعر کے سما مضد کھئے۔

انو کھی چک اس کے چیرے یہ تھی مرجائے گا

تو دونوں شاعروں کے رویے کا فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اجمد مشاق کے لئے موت ایک پراسرارسانحدادرر نج کی چیز ہے۔ زندگی بہات بھی ہے اور دھوکا بھی دیتی ہے۔ یہ بھی ہے کرزی گی شاید دھوکا ندویتی ہو، لیکن ہم اس کا فریب کھانے کو ہر دفت تیار رہے ہیں، اور مرخ والے کے چیرے پر موت کے ترکی سنجالے کو زندگی کی چک بچھتے ہیں۔ اس کے برخلاف میر کے یہاں زندگی اور موت واقعی ایک تماشا ہیں۔ زندگی بے ثبات ہے، موت ک آجا جائے ، اس کی کی کو خبر نہیں ۔ لیکن مرجانا ایک ہل ساکام ہے، ایک کھی کو خبر نہیں ۔ کی مرح کی سے سردی ۔ ساکام ہے، ایک کھیل ہے۔ کل تک جنتے ہو لئے رہے، آئ معلوم ہوا کہ جان، جان آفریں کے سردی کی موت کی تاریخی موت کہ ایک تاریخی کے ایک تاریخی کے ایک تاریخی کے درخوں کے درخوں کے تاریخی کی ایک تماشای تی وار موت کے تماشے میں بھی مرگ انہوں کے دیون کی دوصورت نہیں ہے کہ ایک تماشای تی ۔ اور موت کے تماشے میں بھی مرگ انہوں کے جشن کی دوصورت نہیں ہے جوموس کے اس شعر میں نظر آتی ہے جو ہیں نے ۵/۵ میں درج کیا ہے۔ میرکی موت ایک ذاتی اور دیود کی حقیقت ہے اورخودا ہے وجود ہیں ایک تماشا ہے۔ میان اور دیود کی حقیقت ہے اورخودا ہے وجود ہیں ایک تماشا ہوتا ہے۔ ملاحظ ہوتا / ۲۰ دوسورت ایک ذاتی اور دیود کی حقیقت ہے اورخودا ہے وجود ہیں ایک تماشا ہے۔ ملاحظ ہوتا / ۲۰ دوسورت ایک ذاتی اور دیود کی حقیقت ہے اورخودا ہے وجود ہیں ایک تماشا ہے۔ میان اور دیود کی حقیقت ہے اورخودا ہے وجود ہیں ایک تماشا ہے۔ ملاحظ ہوتا / ۲۰ دوسورت آبک خوالے کی دوسورت نہیں نظر آتی ہود ہیں ایک تماشا ہے۔ میان ایک تماشا ہے۔ میان کی دوسورت نہیں دیا دوسورت نہیں دوسورت نے دوسورت نہیں دوسورت نہیں دوسورت نہیں دوسورت نہیں دوسورت نہیں دوسورت نہیں دوسورت نے دوسورت نہیں دوسورت ن

## $(\Lambda \angle)$

ان خیوں میں کس کا میلان خواب پر تھا بالیں کی جانے ہرشب یاں سنگ زیر سرتھا

ملك=فرشة بغرشة

عصمت کو اپنی وال تو روتے ملک پھریں ہیں لفوش ہوئی جو مجھ سے کیا عیب میں بشر تھا

صد رنگ ہے خرابی کچھ تو بھی رہ گیا ہے کیا نقل کریے یارہ دل کوئی گھر سا گھر تھا

قعا وہ بھی اک زمانہ نالے جب آتھیں تھے چاروں طرف سے جگل جلتا دہر دہر تھا دہردہرجانا=آواز کےساتھ جانا

/۸۷ مطلع براے بیت ہے لیکن آتش کے اس شعرے پھر بھی بہتر ہے جو ۱۳ مردج ہے۔

۸۷/۲ مکن ہے اس شعر میں ہاروت و ماروت نامی فرشتوں کے قصے کی طرف اشارہ ہو۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں رومی (مثنوی، دفتر اول، حصد دوم) کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنے تفترس پراعتاد کیا، اس محمنڈ نے ان کوفعل پر در دگارے بے بہرہ کر دیا۔

> احمادے بود شال ہر قدس خویش میست ہر شیر اعماد گاہ میش

(انحول نے اپ نقتر پراهماد کیا، بھلا بھینس بھی شیر پراهماد کر کتی ہے؟)

لیعن محض نقذی تو بھینس کی طرح نہتا اوراحمق جانور ہے، اورننس ( بیعنی قضا ہے البی جوننس بن کرنمودار ہوئی ) شیر کی طرح گھات میں لگا ہوا اور آ ماد و قتل ہے۔ آ کے کہتے ہیں ہے

> شعلہ را زانوبی ہیزم چہ غم کے رمد قصاب زانبوہ غنم (شطے کو ایدمن کے گئے ڈھر سے بھلا کیا خوف؟ اور کریوں کے گئے سے قصاب بھلا کب بھا گیا ہے؟)

فرشے تو اپنے بے جااعتاد میں مارے گئے ، میر کہتے ہیں میں تو محف ایک انسان ہوں ، جھے نہ وہ عصمت حاصل ہے جوفرشتوں میں ہے، اور نہ میں کی پراعتاد ہی کرسکا ہوں ۔ کرتا ہی تو کیا ہوتا ، معثوق مثل شعلہ ہے اور انسان مثل ایندھن ، یا معثوق مثل قصاب ہے اور انسان مثل کری۔ ' عصمت' کا لفظ فرشتوں کے لئے سجے ہے۔ لین ہمارے یہاں عام طور پر مورتوں کی عصمت کا محاورہ مستعمل ہے۔ لہذا اس لفظ کوفرشتوں کے لئے استعمال کر کے میر نے عصمت کے بہ جر لئے کا اشارہ رکھ دیا ہے۔ اس اشارے کو روئی کے ان اشعار سے تعقی ہے جو میں نے او پرنقل کے جیں۔ دوسر ہمرع میں ' کیا عیب' کا روز مرہ بہت خوب ہے ، اس کی بنا پر دو جملوں سے تین جملوں کا کام لیا ہے (جمد سے جو لفزش ہوئی ، تو کیا میں بروا ، میں بھر تھا۔ ) ایک لطف یہ بھی ہے کہا پی لفزش پر کی تئم کی شرمندگی نہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ میرا معثوق ، ہاروت و ماروت کی معثوق ہے مان کی بات نتم ہوئی۔ میر ہے معثوق کے طالب بہت سے فرشے ہے کہ ہاروت و ماروت تو دوفرشے تنے ، ان کی بات نتم ہوئی۔ میر ہے معثوق کے طالب بہت سے فرشے اس وقت بھی ہیں اور اس کے حسن کے سامنے اپنی عصمت کھونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ای مضمون کو دیوان دوم میں بھر بیان کیا ہے۔

ہم بشر عاجز ثبات یا ہمارا کس قدر دکھ کر اس کو ملک سے بھی نہ یاں تشہرا گیا

لیکن اس شعریس عاجزی کا ظہار مصنوعی معلوم ہوتا ہے۔اس کے برخلاف شعرز مر بحث میں

# ایک طرح کی ڈھیٹ Defiance ہے جوواقعی انسانی سطح کی ہے۔

۳/۸۷ خرابی کو "صدر مگ" کہنا بہت خوب ہے۔" کچھ تو بھی" کا روز مرہ بھی بہت خوب صرف ہوا ہے۔ دوسرا مصرع بھی بہت خوب صرف ہوا ہے۔ دوسرا مصرع بھی "کوئی گھر سا گھر" کے روز مرہ اور" کیا نقل کریے" (" کیا بیان کریں") کے محاور سے کی وجہ سے بہت برجت ہوگیا ہے۔" گھر" کے اعتبار سے بھی" صدر مگ" بہت خوب ہے، کیوں کہ گھر میں رفن ورنگ کا استعال کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس بات کا بھی جواز نگل آیا کہ گھر میں بہت خرابی آئی ایکن تھوڑی بہت چک و مک پھر بھی باتی ہے۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے۔

۸۷/۳ '' د ہر د ہر جلنا'' بے حد تازہ اور موثر پیکر ہے۔ اس پیکر کو احمد مشتاق نے بھی بہت خوب استعال کیا ہے، اورممکن ہے میر کے یہاں د کھے کر لکھا ہو \_

آگ تو جاروں اور گی ہے چی چی بھڑک رہی ہے وہر دہر جلتی ہیں شاخیس دیکھوں اور گذرتا جاؤں

تخلیق استفادہ اسے کہتے ہیں، نہ کہ فراق صاحب کی طرح کی مجونڈی نقل کو۔ کیفیت اور تازگی لفظ کے اعتبار سے میرکا بیشعرا/ ۲۸ کی یا دولا تا ہے۔ دونوں بہت خوب شعر ہیں۔

میرنے '' و ہر د ہر' بھتحسین اور مع راے مہلد لکھا ہے اور میر کے ای شعر کی سند پر'' آصفیہ' اور' نور' نے '' و ہر د ہر جلنا'' محاورہ درج کیا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ محاورہ ' دھر' وھر' جلنا'' اور' دہر وہر جلنا'' اور' دہر طبنا'' اور' دہر جلنا'' کے دہر سنت آن نے درست یا عمر سالے اور میر نے قافیے کی رعامت سے را ہے ہندی کی مہلہ جس بدل دیا ہے۔ اٹھارویں صدی کے نصف اول تک شعراالی آزادیاں برت لیتے تھے۔ سودا کا ایک شعر نیچے آرہا ہے، لیکن میں مطلع بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔

ساق سیس تری شب دکھ کے گوری گوری شرم سے شع ہوئی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی

جامعہ ملیہ ہے ڈاکٹر عبدالرشید نے جھے مطلع کیا ہے کہ محاورہ وہر دہر جلنا'' بھی ہے ( دہر دہر بروزن قاعلات ) جبیبا کہ مندرجہ ذیل اشعار ہے ثابت ہے ۔ ` ہوتی نہیں ہے سرد ہمارے میہ دل کی آگ لاگی ہے جس زمانے سے جلتی ہے وہر دہر

(ميرسجاد)

فیک ہوتی ہے جس گری دو پہر لگے ہے دہر دہر جلنے دہر

(سودا)

. تعجب ہے کہ تمام لغات اس محاورے سے خالی نکلے۔عبدالرشید نے احس الدین بیان کے

بھی ایک شعر کی نشان دہی کی ہے۔

مشہد پروانہ روش کیوں نہ ہووے دہر دہر جس کی بالیں پرتمام شب کھڑی روتی ہے۔ شع

لکین میرے خیال میں یہال'' و ہر د ہڑ' جمعتی'' ہر ز مان'' ہے، کیوں کہ محاور ہ'' و ہر د ہر جننا''

ے، دو ہر دہر دوش ہونا "مہیں۔

## $(\Lambda\Lambda)$

# ۲۲۰ میر اس بے نشاں کو پایا جان پچھ ہارا اگر سراغ لگا

''یا یا جان'' کے دومعنی ہیں۔''تو نے یقینا یالیا''، اور 'سمجھ لے کہ وہ مل گیا۔'' طرز سخاطب نے عجب لطف پیدا کرلیا ہے۔شعر کا متکلم میرنہیں بلکہ کوئی اور مخص ہے، مخاطب میر ہیں، اور وہ بےنشان جس کی تلاش ہے،معثوق بھی ہوسکتا ہے اور خدا بھی لیکن متکلم کون ہے؟ بظاہر وہ بھی بےنشان وسراغ ہے در نہ بینہ کہتا کہ 'اگر ہمارا کچھ سراغ لگا'' یعنی ایک بے نام ونشان ہستی کی اور بے نام ونشان ہستی کا یة دے رہی ہے۔ اس لئے شایدوہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میر تلاش معشوق یا تلاش حق میں سر گردال ہیں۔ اجا تك الهام ہوتا ہے، جیسے كوئى بول رہا ہے۔ بولنے والاخودكوظا برنبيں كرتا، بس يد كہتا ہے كما كرتم نے مجمع یالیا تو گویااس بے نشان کو یالیا \_معلوم ہوا کہ وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، دل ہی میں ہے \_ بہلے مصرعے میں روز مرہ اس خوبی سے استعال ہوا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میر خودہی ے ناطب ہیں۔ازخودر فُلگی کا عالم ہے، سوچ رہے ہیں کہا گر جھے اپنا پہۃ لگ جائے کہ میں کون ہوں ، کیا ہوں ، تو اس بے نشان کو یا لینا کچھ شکل نہ ہوگا۔اس مفہوم میں بیشعراس مشہور مقو لے کی طرف اشار ہ کرتا موامعلوم موتاہے کہ جس نے اپ آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا (من عرف نفسه فقد عسر ون رہم )۔معثوق کی بے نشانی کے لئے دیوان پنجم میں میرنے ایک لاجواب پیکر حاصل کیا ہے جو ایے حسن اور ابہام کے باعث چینی شاعری کی یادولاتا ہے \_

 شعرز ریخٹ سے ملتا جاتا مضمون میر نے دیوان اول میں یول بیان کیا ہے ۔
جو سوچ کک تو وہ مطلوب ہم ہی نکلے میر
خراب پھرتے تھے جس کی طلب میں مدت ہے
اور دیوان پنجم میں اس کوایک اور رخ دے کرنزا نے انداز میں لکھا ہے۔
طالانکہ ظاہر اس کے نشاں سشش جہت تھے میر
خود مم رہے جو پھرتے بہت یا سکے نہ ہم
ملاحظہ ہوا/۲۲۰۔

## $(\Lambda 9)$

# جب سے ناموں جنول کردن بندھا ہے تب سے میر جیب جال وابستہ زنجیر تا داماں ہوا

" ناموس" كى معنى بين -ان بين سے مندرئ ذيل مارے مطلب كے بين :عزت بشرم، عصمت بشمرت، بدنامی، جنگ \_ "جیب" کے بھی معنی متعدد ہیں اور ان میں سے حسب ذیل ہمارے کارآ مد ہیں: گربیاں، سیند، ول ، زرہ\_(اس آخری معنی میں بیدراصل 'حیبہ'' ہے۔لیکن بھی بھی' جیب' بھی نظر آیا ہے)۔ پہلےمصرع ٹانی کو لیجئے: ہماری جان کا گریمان، یعنی دوسر سےالقاظ میں ہماری جان کی جان ( کیوں كە "كرىيان ئىمنىنا" كے معنى بىن "كسى مشكل بىس گرفتار بونا\_") يا بهارى جان، جوگرىيان كى طرح جاك عاک اورشکت ہے، اب دامن تک زنجیر میں بندھ گئی ہے۔ (''جان کاسینۂ' یا''جان کا ول'' فرض سیجے تو ا ہے روح کی گہرائیوں، یعنی اصلی شخصیت، کا استعارہ کہدیکتے ہیں۔)'' زرہ'' کے معنی میں لیجئے تو جان کی زرہ جسم ہی ہوا۔ کیول کہ جس طرح زرہ ظاہری جسم کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اسے ڈ سائے رہتی ہے، اس طرح جسم بھی جان کی حفاظت کرتا ہے، بینی اس کو چھیائے رہتا ہے۔للبذااس مصرعے کے معنی ہوئے کہ ہماراجسم، یا ہماری جان، یا ہمارا گلا، یا ہماری روح کی گہرائی اب تابدامن زنجیر میں بندھ گئی ہے۔اب پہلے معرعے کو دیکھئے: بیصورت حال اس وقت ہے ہے جب سے جنون کی عزت اور آبرو، یا اس کی شرم اور عصمت، یااس کی بدنا می اوررسوائی، یااس کی جنگ، ہماری گرون میں بندھ کئی ہے۔ بیعنی جب ہے ہمیں بید مرتبددیا گیا کہ ہم جنون کے خاص الخاص ہیں ،اس کی آبرو ہمارے ہاتھ ہے، یا جب ہے جنون کے ذریعہ حاصل ہونے والی بنتا می اور رسوائی ہمارے تھیب میں آئی ہے، یا ہمیں جب سے بید بدتا می حاصل ہوئی ہے کہ ہم اہل جنوں ہیں، یا جب سے ہمارا قرض بی تھبرا ہے کہ ہم جنوں کی طرف سے جنگ ازیں۔ ناموں

کے گردن میں بند ھے ہونے میں بیاشارہ ہے کہ بیم رہ جیسا بھی ہو، کتا ہی محتر م کیوں ندہو، ہے ہوی درد سری والی چیز ۔ اوراس کا تتجہ بیہ ہوا ہے کہ ہم وامن تک زنچروں میں کس دیے گئے ہیں، یا ہماری جان کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ فلاہر ہے ایسی حالت میں ہم جنگ کیا کریں گے یا جنوں کی ناموس کی حفاظت کیا کریں گے ؟ یا اگریہ ' ناموس' رسوائی اور بدنا ہی ہے، تو اب جب ہم زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں تو اس ہے آزاد کیا ہوں گے؟ ملک عشق یا عام انسانوں کی دنیا، دونوں کے رسم ورواج کی عمد و تصویر ہے۔ اس میں ایک خفیف تی کئی کا اظہار بھی ہا اور پھی تمکنت کا اور پھی بیزاری کا بھی۔ ہم صورت حال میں ایک طرح کی مجبوری ہی ہے۔ انسان چا ہے ایک محتر مہتی بنادیا جائے، چا ہے ہیرو۔ رہتاوہ مجبوری ہی ہے۔ انسان چا ہے ایک محتر مہتی بنادیا جائے، چا ہے ہیرہ و رہتاوہ مجبوری ہی ہے۔ ہم کمل کا انجام بھی ہو کہا نسان پر ایک ہو جھ پڑے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک تو ہم یوں ہی آوارہ پھرتے رہے، لیک نوجھ پڑے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مارے بدن میں زنجیر لیٹ کر ایک جگہ پڑ گئے۔ ''ناموں'' ''جنون'' ''شردن'' '' بندھا'' '' جب'' مورن'' '' نون شارے بدن میں زنجیر لیٹ کر ایک جگہ پڑ گئے۔ ''ناموں'' '' جنون'' '' واست کر نجی کر ایک جگہ پڑ گئے۔ ''ناموں'' '' جنون'' '' 'شردن' ' '' بندھا'' '' ' دوامان' ان سب الفاظ میں مناسب ہے۔

پہلے مصرعے کامضمون سا لک ہز دی سے مستعار ہے۔

نگ و ناموسم جنوں در گردنم افآد است
نیست مجنونے کہ بسپارم بہ او زنجیر را

جنوں نے میرانگ و ناموس میری گردن میں

ڈال دیا ہے۔ مجنون جیس ہے دنجیراس کو

دے ڈالآ۔)

لیکن میرنے سالک کے ذراہے خیال کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے۔ سالک کا شعرمیر کے شعر کی وجہ سے زندہ ہے۔ (4+)

آیا ہے ابر جب کا قبلے سے تیرہ تیرہ جبا = پچیلا مستی کے ذوق میں ہیں آنکھیں بہت ہی خیرہ

کیا کم ہے ہوانا کی صحراے عاشق کی شعریہ=جوش یا خون کی شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشعریرہ وجہ جوشیا خون کی وجہ سے (جانوروں کے) آگئے کو بھی دیکھو بال کھڑے ہوجانا ہارز نا

آ کینے کو بھی دیکھو پر تک ادھر بھی دیکھو جیران چٹم عاشق دکے ہے جیسے ہیرا

غیرت سے میر صاحب سب جذب ہو گئے تھے نگلا نہ بوئد لوہو سینہ جو ان کا چیرا

ZYA

ا/ ۹۰ غزل فبرسا اور ۲۵ کی طرح اس غزل کو بھی ردیف ہا ہے بوز میں بونا چاہے تھا، کیوں کہ مطلع میں قافیہ والے دوٹوں الفاظ ہا ہے بوز ہی پرختم ہوتے ہیں۔ لیکن چوں کہ سب شخوں میں قافیہ والے الفاظ الف سے لکھے ہوئے ہیں اورغزل کوردیف الف میں رکھا گیا، اس لئے میں نے بھی ایسانی کیا ہے۔ ''ابرقبلہ' اس بادل کو کہتے ہیں جو بہت گھنا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میر نے فرض کرلیا ہے کہ سہ بادل قبلے کی طرف سے آیا ہے۔ '' جب کا' یعنی' ' پچھائ' سے وہ بادل مراد ہے جس کے بعد کوئی بادل نہیں بادل قبلے کی طرف سے آیا ہے۔ '' جب کا' یعنی' ' پچھائ' سے وہ بادل مراد ہے جس کے بعد کوئی بادل نہیں ، کیا تیجہ یہ نگلنا کہ آ تکھیں چکا چوندھ ہوجا کیں ، کیل اور کی تاریخ کی کا نتیجہ یہ نگلنا کہ آ تکھیں چکا چوندھ ہوجا کیں ، براطف ہے۔ مزید لطف ہے کہ بادل قائد کفید ہے آیا ہے، لیکن اس کا اثر بیہ ہے کہ ہے خواری کا ذوق پیدا ہوا

ہ، اور وہ ذوق بھی اس قدر زیروست ہے کہ آئھیں چکاچوند ہوئی جاری ہے۔ نشے کے عالم میں آگھ بند ہوجاتی ہے، یکی حال چکاچوندہ ہونے پر بھی ہوتا ہے، اس لئے آئندہ ہونے والے نشے کے ذوق میں بند ہوتی ہوئی آئھوں کو چکاچوندہ آئھیں بتانا بہت خوب ہے۔ ' تیرہ'' بمعنی' سیاہ' اور' 'مستی' میں ایک مناسبت بھی ہے، کیوں کہ جوخض بہت زیادہ نشے میں ہواس کو' سے مست' کہتے ہیں۔

۹۰/۲ دشت عشق کی ہولنا کی پرمیر نے کئی شعر کے جیں۔ ملاحظہ ہو ۱/ ۲۰ شعر زیر بحث جیسا غیر معمولی شعر تو شیک پیئر سول میں ایک ہارسرز دہوتا۔ پیکر جتنا نا در ہے اتنا ہی جیرت آنگیز ، بھری اور جذباتی اعتبار سے اتنا ہی جیرت آنگیز ، بھری اور جذباتی اعتبار سے اتنا ہی سیح بھی ہے۔ جذباتی اعتبار سے طاقت ور اور شیم بی اعتبار سے اتنا ہی سیح جب سے بنا ہوسکتا ہے ، اس کی مثال بھی میر بی اور شیم بی اعتبار سے ایک مثال بھی میر بی سے مہیا کردی ہے۔

کانپتا ہوں میں تو تیری ایردؤں کے خم ہوئے قشعر میرہ کیا مجھے تلوار کے سچھ ڈر سے ہے

(ولوان دوم)

اس شعر میں 'قصر رہ ' کے دوسر معنی (''لرزنا') پر کل ہیں ، لیکن 'قصر رہ ' اس لرزش کو کہتے ہیں جو بخار وغیرہ کی دجہ ہوتی ہے ، نہ کہ دولرزش جوخوف کے باعث ہوتی ہے۔ شعر زیر بحث میں 'قصر یر ہ ' کے دولوں معنی انتہائی بر کل ہیں (شیروں کو قرقر می آجاتی ہے، جیسا کہ انسانوں کو بخار میں ہوتا ہے ) ہم عنی اس لئے بر کل ہوئے کہ صحرائے شتی کی بولنا کی کا ذکر تو کیا ہے، لین شیروں کے شعر یر ہوتا ہے ) ہم عنی اس لئے بر کل ہوئے کہ صحرائے شتی کی بولنا کی کا ذکر تو کیا ہے، لین شیروں کے شعر یر ہوجا تا ہے تو بات نہنی ۔ اورخوف کی دجہ داشح نہیں گی ۔ اگر یہ کہتے کہ شیروں کوخوف کی دجہ سے قصر یر ہ ہوجا تا ہے تو بات نہنی ۔ اورخوف کی دجہ سے بال کھڑ ہے ہوجائے کے پیکر کی شدت اور معنی کی صحت کا تو پوچھتا ہی کیا ہے ۔ اس بحث سے یہ بات بھی طارت ہوتی ہے کہ لفظ کا محض نیا پن یا تشبیہ یا چیکر کی محض غدرت ہر جگہ کا فی نہیں ہوتی ۔ معنی کی صحت بھی ضرور کی ہے۔ ' قضو یر ہ ہو روز گوزنان و گور میں محت بھی ضرور کی ہے۔ ' قضو یر ہ ہو روز گوزنان و گور

۹۰/۳ چٹم جمراں کے ساتھ ہیرے کی و مک کا پیکر میر نے اور جگہ بھی استعال کیا ہے۔ جو دیکھو تو نہیں یہ حال اپنا حسن سے خال و مک الماس کی سی ہے ہماری چٹم حمراں میں

(ويوان سوم)

یوں بی نظر چڑھ دہتی ہیں کچو حسرت میں تو چٹم سفید و بھی ہے ہیرے کی دمک میں اس چٹم حیران کے چ (دیوان پنجم)

شعر ذریر بحث میں آئینے کے ذکر سے ایک نیالطف پیدا ہوگیا ہے۔ کیونکہ آئینے کو بھی جیران کہتے ہیں۔ لہذا تکت بیہ ہے کہ آئینہ تو محض فولا دکا کلڑا ہے، ہماری آٹکھ تو جیران بھی ہے (لہذا آئینے کی طرح ہے) اور ہیرے کی طرح روش اور قیمتی بھی ہے۔ آٹکھوں کے دیکنے کا پیکر ہمارے زیانے میں منیر نیازی نے جس طرح استعمال کیا ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ حمکن ہے انھوں نے میر سے استفادہ کیا ہو، کیکن

انصاف بیہ کردہ میرے بڑھ گئے ہیں۔

ملائمت ہے اند میرے میں اس کی سانسوں سے دمک رہی جیں وہ آئکھیں ہرے تکمیں کی طرح اولیت بہر حال میرکو ہے۔جواہرات کی طرح دکمتی ہوئی آئکھیں بود لیئر کے یہاں بھی ہیں۔ ملاحظیہ ہوا/ ۱۳۷۱۔

۱۹۰/۳ فیرت کی وجہ سے "سب جذب ہوجانا" (ایعنی ختک ہوجانا) بہت خوب ہے۔ جذب تو دراصل خون ہوا ہے، کین چول کہ ختک ہوجانا کہتے ہیں ،اس لئے میر نے بات ہیں دراصل خون ہوا ہے، کین چول کہ ختک ہوجانے کو بھی جذب ہوجانا کہتے ہیں ،اس لئے میر نے بات ہیں بات پیدا کر لی۔ پھر مید بھی لطف ہے کہ جذب ہوجانے کا باعث سوز دل نہیں ، بلکہ فیرت ہے۔ بیدواضح نہیں کیا کہ فیرت کی وجہ کیا تھی ، رقیبوں کا ہراسلوک ، یامعثوت کی طرف سے رقیب پرنوازش ، یاز مانے کی ناقدری ، یا اپنی بدحالی پرافسوں ۔ لفظ "فیرت" کو تنها چھوڑ دینے سے استان امکانات پیدا ہو گئے۔ خیال رہے کہ "سیٹ" ہمتی" دل" ہمی ہے، یعنی ظرف کھہ کرمظر دف مرادلیا ہے۔ ملاحظہ ہوا/ ۱۳اور ۱۰/۳اور ۱۰/۳اور ۱۰/۳

(91)

طریق خوب ہے آپس کی آشنائی کا نہ چیش آوے اگر مرحلہ جدائی کا

ہمیں ہیں در وحرم اب تو یہ حقیقت ہے وماغ کس کو ہے ہر در کی جبہ سائی کا جبسائی=اتھارگرانا

نہیں جہان میں کس طرف گفتگو ول ہے یہ ایک قطرة خول ہے طرف خدائی کا طرف وا=مقائل ہونا

رکھا ہے یاز ہمیں در بدر کے پھرنے سے سروں پہ اپنے ہے احسان شکت یائی کا

۱۷۰ جہاں سے میر بی کے ساتھ جانا تھا لیکن کوئی شریک نہیں ہے کسو کی آئی کا آئی=موت

۱/۱۹ بیشعر بھی سبک بیانی ایم بیانی یعنی Understatement کا اچھا نمونہ ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۸۲۸ میانی، یعنی شخص سبک بیانی ایم بیانی یعنی Understatement کا اچھا نمونہ ہے۔ ملاحظہ ہو ۸۲/۸ مینی آشنائی، یعنی شخص کے طریق (''طریق'' کے مصائب میں صرف جدائی کا ذکر کرتا اور اے معنی بھی دے رہا ہے ) کومش '' خوب' کہنا اور شق کی مصائب میں صرف جدائی کا ذکر کرتا اور اے رائے کی ایک مشکل منزل (''مرحلہ'' = مشکل منزل) قرار دینا، یعنی اے کوئی جان لیوا چیز نہ ظاہر کرنا کم

بیانی (Understatement) کا چھااستعال ہے۔اس طرز کوکام یا بی سے برہنے کی شرط بیہ کہ کہنے دالا اور سننے والا دونوں بخو بی سجھتے ہوں کہ بات کو کم کر کے بیان کیا جارہا ہے۔اگر ایسانہ ہوتو دونوں ، یاان میں سے ایک، لاعلی اور سادہ لوتی کا مرتکب ہوگا۔'' طریق'' جمعتی'' راست' اور''مرحلہ'' بمعتی''مشکل منزل'' میں مناسبت ظاہر ہے۔

لفظا''اب''اس شعر میں بہت معنی خیز ہے۔اشارہ یہ ہے کہ دیر وحرم کوئی معروضی مرتبہیں رکھتے ،سب اعتقادادر تخیل کی بات ہے۔ چول کہ ہم کو ہر در پر ما تھارگڑنے کا د ماغ نہیں رہ گیا ، تو ہم نے بیہ فرض کرلیا کہ ہم بی در ہیں، ہم بی حرم ہیں۔اور جب ہم نے میفرض کرلیا تو حقیقت بھی یہی ہوگئی۔ مینکت بھی خوب ہے کہ اگر چہ دیرا در حزم ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور ان کا اجماع نہیں ہوسکتا، لیکن یہ بھی محض وہم ہے۔انسانی وجود میں در بھی ہے اور حرم بھی۔ دریا ورحرم کو باطل اور حق کی علامت سیجھتے، یاشراور خیر کی ، یا واہمہا درحقیقت کی۔ بنیا دی بات بیہ ہے کہ انسان میں دونوں عناصر موجود ہیں۔ایک تکتہ یہ مجی ے کہ' دیر وحرم' سے مرادتمام حقیقوں کا مجموعہ بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے دہ ہم میں ہے، یا یہ كدد نيا من جو كچھ ہے، وہ ہم ہیں۔ پھر يہ بھی ديكھئے كہ خودكود يروحرم فرض كرنے كى وجدكوئى كشف حقيقت يا عرفان ذات نہیں، بلکہ محض ایک رندانہ تر تگ ہے، کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کا د ماغ نہیں، اس لئے یہی فرض کئے لیتے ہیں کہ ہم ہی دریہ ہیں ،ہم ہی حرم ہیں ۔مزید یہ کد در وحرم (لینی حقیقت) کی تلاش معروض کے حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ جو مخص اسے اپنے ہی اندر تلاش کرتا ہے، وہ نقصان میں نہیں۔ آخری مکتہ رہے کہ جولوگ دیروترم کےمعروضی اور خار جی وجود میں یقین رکھتے ہیں، اٹھیں ہر در پرسر جھکا ناپڑتا ہے، کیوں کہ غارج کی د نیامیں تو دیراور حرم جگہ جگہ موجود ہیں۔ نهرف اس معنی میں کہاس د نیامیں بہت ی معجدیں اور مندریں میں، بلکاس لئے بھی کہ ہرعبادت گاہ کاشنے بیدعویٰ کرتاہے کہ اصل حقیقت اورمعرفت صرف اس کے پاس ہے۔اس لئے اگر صرف اپنی ذات کو دیر وحرم (یا دیریا حرم) فرض کیا، تو در در کی جبرسائی ہے بھی نجات ل جائے گی۔جیسا کہ اقبال نے ایک اور سیاق دسباق میں کہاہے۔ یہ ایک تجدہ جے تو گرال سجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

۳۱/۳ ملاحظہ ۱۳۲/۳ اور ۱/۳ و اور ۱/۳ و ور امصر عکس قدر خوب صورت کہا ہے۔ ''خدائی'' کہاں دونوں معنی بیل صحیح ہے، لیعنی ایک تو محاوراتی معنی (''تمام دنیا'') اور ایک لغوی معنی (خدا ہونا'' Godhood) پہلے مصر عے بیل ''کس جگہ'' کی جگہ'' کس طرف'' بھی بہت خوب ہے، کیوں کہاس بیل ''دشش جہات' کا تصور بھی ہے، ''جگہ جگہ'' کا بھی ، اور ہر طرف ہے آتی ہوئی آ واز ول کا بھی ۔ خدائی کا مقابل ہوئے میں ایک کتہ بی بھی ہے کہ خدائی اگر چہ خدا کی ہے، لیکن جھوٹی ہے، اور صرف ول سچا ہے۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو سارا زمانہ دل کے خلاف کیوں ہوتا؟ مشہور ہے کہ لوگ حق کے خالف ہوتے ہیں مصرعتین ، بیل ' طرف' کا استعال بھی خوب ہے۔

41/4 ممکن ہے غالب کواپنامضمون میر کاشعرد کی کرسوجھا ہو۔ شاران کو بول تو رات کو کیول چین ہے سوتا رہا کھنکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو

میر کے شعر میں ٹوئے ہوئے پاؤل کا احسان سروں پر ہونا بہت خوب ہے۔ غالب کا شعران کی طرح کا تازہ اور حیالاک ہے۔ اس میں خفیف ساطنز بھی ہے اور ایک طرح کا قلندرانہ پن بھی۔ میر کے یہاں حمکنت اور طمانیت ہے۔ ایک نکتہ ریبھی ہے کہ در بدر پھرنے ہی کی وجہ سے تو پاؤں ٹوٹے ہوں کے ۔اب جب پاؤں ٹوٹ گئے تو اس میں بھی غرور کا ایک پہلونکال لیا۔

41/8 "فیانا اور آئی کا تضاد خوب ہے۔ قافید کتنا عدہ نظم ہوا ہے۔ اس شعر کا ایک خوب صورت پہلواس کے متعلم کا اعداز بیان ہے، کہ میر کے مرنے کا تھوڑ اساافسوں بھی ہے، موت کی تنہائی اور مجبوری کا اقبال بھی ہے، کین ساتھ ساتھ ایک طرح کی سرد مزاتی اور بے مہری بھی ہے۔ میر مرگیا تو کیا کیا جائے، سجی کو مرنا ہے اور اکینے مرنا ہے۔ شعر کا متعلم معثوق تو نہیں ہے، لین کوئی قربی دوست یا عزیز ضرور ہوتا (ہاں ہے۔ اس وجہ سے شعر میں ایک کیفیت بیدا ہوگئی ہے۔ میر کی موت پر محض ایک عام تبھرہ ہوتا (ہاں ہا۔ اس وجہ سے شعر میں ایک کیفیت بیدا ہوگئی ہے۔ میر کی موت پر محض ایک عام تبھرہ ہوتا (ہاں صاحب سب کو جانا ہے اور تنہا ہی جانا ہے) تو وہ بات نہ پیدا ہوتی جو مصرع اولیٰ میں اس بیان سے پیدا ہوئی ہے کہ بھی اس بیان سے پیدا ہوئی ہے کہ بھی ہا ہے تھا۔

(9r)

آنسو تو ڈر سے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب اک آگ تن بدن میں ہارے لگا گیا

ا/٩٢ پہلے مصرع میں لطف یہ ہے کہ جس ڈرے آنسوؤں کو بہنے ہے دوکا ہے، اس کی وجہیں بیان کی ۔ ممکن ہے ڈرمعثوق کا ہو، ممکن ہے ونیا والوں (بعنی ناصحوں، لعنت ملامت کرنے والوں) کا ہو ممکن ہے معثوق کی رسوائی کا ہو، ممکن ہے خودا پی رسوائی کا خوف ہو، ممکن ہے خود آنسوؤں کا خوف ہو کہ پہلی بار بدر ہے ہیں، کھی آنسوؤں کا بہناد یکھانہیں ہے، خدا جانے کیا آفت ڈھائیں ۔ وجہ کو ہم ہم رکھنے کے باعث مصرع میں مال بلاغت پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے مصرع میں آنسوکا تعناد" آگ " ہے کس قدرخوب صورت ہے۔ اگر دو لیتے تو شاید دل کو پچھ تسکین ہوجاتی آنسوؤں کو ضبط کیا تو اضطراب اور بڑھا، یہاں مصورت ہے۔ اگر دو لیتے تو شاید دل کو پچھ تسکین ہوجاتی آنسوؤں کو ضبط کیا تو اضطراب اور بڑھا، یہاں کا کہ کہ ایسالگا گویا سارے بدن میں آگ لگ دہی ہے۔ غالب کا شعریف نین میں مستعار ہے۔

دل میں پھر گربیانے اک شورا مخایا غالب آہ جو قطرہ نہ لکلا تھا سوطوفال لکلا

لیکن غالب کے مہال مراعات العظیر ،اوردوسرے مصرے میں ''نگا'' کا ابہام بہت خوب ہے۔ اس کے علاوہ، غالب نے براہ راست آنسو پینے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ پورے واقعے کی طرف اتنا بلیغ اشارہ کیا ہے کہ داستان خود بہ خود بجو میں آجاتی ہے۔ میر کے مہال ایک خوبی غالب کی طرح کی ہے، بلیغ اشارہ کیا ہے کہ داستان خود بہ خود بجو میں آجاتی ہے۔ میر کے مہال ایک خوبی غالب کی طرح کی ہے، کہ انھوں نے قطرہ آب کو براہ راست فاعل قرار دیا ہے۔ (قطرہ آب ہمارے تن بدن میں اک آگ لگا گیا۔) غالب کے شعر میں وہ قطرہ طوفان بن جاتا ہے، لیعنی اپنا شمل خود ہی کرتا ہے۔ استعجاب اور رنج دونوں کے بہاں بہت خوب ہے۔ غالب نے '' پھر'' کا لفظ رکھ کرا یک مسلسل عمل کی طرف اشارہ کیا ہے۔

میر کاشعراس خوبی سے خالی ہے۔اس کے برخلاف، ڈرکی وجہ ہے آنسوؤں کو پی جانا اور خود ڈرکی وجہ مخفی رکھنا میر کے شعر کی وہ خوبی ہے جو غالب کے یہال نہیں۔میر نے اپنے مضمون کو دیوان اول میں بہت پست کر کے بیان کیا ہے۔

جوآنسو في گيا يل آخركو مير ان نے چھاتی جلا جگر بيں اک آگ جا لگائی فاری بيل مشمون كوتھوڑ اسابدل كريوں كہا ہے۔

دل كه در سيئير من قطرة خونے بوداست ول كه در سيئير من قطرة خون بوداست چول بچشم آمد از وشيوة طوفال ديدم (دل جوكه مير سينے بيں ایک قطرة خون تھا، وہ جب آنگھول تک آيا تو بيں نے اس بيل طوفان جب آنگھول تک آيا تو بيں نے اس بيل طوفان حکاندازد کيھے۔)

اس مضمون کودہ اردو میں پہلے ہی بڑی خوبی سے کہدیکے تھے۔ جگر ہی میں اک قطرہ خوں ہے سر شکک پلک تک گیا تو تلاطم کیا

(ديوان اول)

لیکن ڈرکے باعث آنسو پی جانے کامضمون دراصل نعمت خال عالی کا ہے۔ شور محشر شدوز ال سوے جہال گشت بلند نالہُ را کہ من از ترس تو پنہال کردم (وہ نالہ جے میں تیرے خوف سے چھپا گیا تھا، شورمحشر بن کردنیا کے اس پارے بلندہوا۔)

میر کے شعر میں انفعانی کیفیت زیادہ ہے۔ غالب کی کیفیت نعمت خال عالی سے نز دیک ہے۔لیکن میر کاشعرذ اتی بیان کی حیثیت سے زیادہ توجہ انگیز ہے۔ (9m)

کت مشآق و یار ہے اپنا شاعری تو شعار ہے اپنا

یے خودی لے گئی کہاں جھ کو دیے اینا ہے انتظار ہے اپنا

کھے نہیں ہم مثال عنقا لیک شھر شھر اشتبار ہے ∫اپنا اشتبار=شمرت

ا/۹۳ امرالقیس ایک مشہور شعر میں کہتا ہے کہ میرے سامنے قافیوں کی وہ کثرت ہے جیسے کسی شریر بچے کے سامنے نثریاں (لیننی وہ ایک کو پکڑتا ہے تو دو بھا گ نگلتی ہیں۔) شعر یوں ہے۔

> اذودالقوافي عني زيادا ذياد غلامٍ غوي جرادا

قافیدزوربیان کا حصداور ذربید بوتا ہے۔ میرکوزوربیان کے رسی حسن سے اتنی دلیجی نہیں جسنی معنی آفرینی اور نکتہ آفرین سے ہے۔ نکتہ (لیعنی باریک بات، الی بات جولطیف ہو، جو آسانی سے نظر نہ آسے ) ان کا دوست ہے اوران سے ملنے کا مشاق رہتا ہے۔ میر کے زد کی شاعری کی تعریف ہی ہے کہ وہ کلتہ وراور کتہ آفریں ہو۔ دوسرے مصرعے میں صنعت شبہ اہتھا ق (''شاعری'' اور''شعار'') بھی خوب بندھی ہے، اور لفظ 'شعار' سے اشعار کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔

۹۳/۲ ممکن ہے غالب نے اپنامشہور شعر میر کے اس شعر سے مستعار لیا ہو۔
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
ہم وہاں جی جہاں سے ہم کو بھی

لین ہوسکتا ہے دونوں نے (یا کم سے کم میر نے) یہ خیال ستر ہویں صدی ہیں دہلی کے مشہور صونی حضرت شاہ مجر فرہاد (دفات ۲۲۱۱) کے واقعے سے مستعاد لیا ہو۔ ظہورالحس شارب اپنی مشہور صونی حضرت شاہ مجر فرہاد (دفات ۲۲۱۱) کے واقعے سے مستعاد لیا ہو۔ ظہورالحس شارب اپنی کہ مشہور صوبی ہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ مند پر بیٹھے پچھ تلاش کرنے گئے لیے لوگ پوچھے ''حضرت کیا تلاش کررہے ہیں؟'' تو فرماتے کہ''فرہاد یہاں بیٹھا تھا، کہاں کیا؟''استغراق فی المحبوب کی یہ کیفیت صوفیوں کی اصطلاح میں صفات بشری کے صفات ملکی میں مبدل ہونے سے بیدا ہوتی ہے۔ (صفات ملکی کی طرف ماکل ہونے کے بارے میں میر کا شعرا/ ۸۵ پر ملاحظہ ہو۔) عالب کے شعر میں ان کا مخصوص حاکمانہ لہجہ ہے، لیکن میر کے یہاں درویشی طفلنہ بھی اپنی مثال ہو۔) عالب کے شعر میں ان کا مخصوص حاکمانہ لہجہ ہے، لیکن میر کے یہاں درویشی طفلنہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ میر کے لیج میں خفیف می جھلک اس بات کی بھی ہے کہا گرچہ اپنا انتظار دیر ہے کررہے ہیں، آپ ہے۔ میر کے لیج میں خفیف می جھلک اس بات کی بھی ہے کہا گرچہ اپنا انتظار دیر ہے کررہے ہیں، لیکن حقیقت سے کہا پی شخصیت، یا اپنی خودی کے عائب یا معددم ہوجانے پر کسی شم کی تشویش نہیں، بلکہ ایک طرح کی پراطمینان بے پروائی ہے۔ عالب کا شعراس کیفیت سے خالی ہے، میر نے اس مضمون کو بار یارنظم کیا ہے۔

خدا جانے ہمیں اس بے خودی نے کس طرف پھینکا کہ مدت ہوگئ ہم کھینچتے ہیں انتظار اپنا

(د يوان دوم)

ہم آپ سے گئے سو البی کہاں گئے مت ہوئی کہ اپنا ہمیں انتظار ہے

(ويوان دوم)

عشق کرتے ہوئے تھے بے خود میر اپنا ان کو ہے انتظار ہنوز

(د يوان چهارم)

آپ کو اب کہیں نہیں پاتے بے خودی سے گئے جی کیدھر ہم

(ديوان چيارم)

ہم آپ سے جو گئے ہیں گئے ہیں مت سے اللہ اینا ہمیں کب تک انظار رہے

(و بوان ششم)

لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی شعر میں وہ بات نہیں ہوشعر زیر بحث میں ہے۔ کیا صوفیانہ،

کیا عاشقانہ، کیا عام انسانی استغراق، جس سطح پر دیکھتے۔ پیشعر دنیا کی بہترین شاعری میں رکھنے کے قابل

ہے۔ '' بے خودی'' کا تشخص Personification کس قدر برجشہ ہے، کیوں کہ محاورہ اس کے ساتھ

ہے۔ یہ صورت حال او پر نقل کر دہ شعروں میں سے نمبر ایک میں بھی ہے۔ لیکن دوسر مے مصرعے کی

کیفیت، جس میں اکتاب ہے، بے پروائی، طنطنہ سب ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، کس شعر میں نہیں۔ اگر

پہلے مصر عے کوسوالیہ نہ فرض کر کے استفہام انکاری فرض کیا جائے تو ایک دلچسپ اور غیر متوقع معتی برآ مد

ہوتے ہیں۔ (بخودی جھے کہاں لے گئی؟ لعنی بے خودی جھے نہیں لے گئے۔) بے خودی جھے بینو دی

اس کی وجہ سے کہ جس ہوں ہی نہیں، دیر سے اپنا انظار کر رہا ہوں۔ جب میں ہوں گا تب تو جھے بینو دی

لے جائے گی! میر سے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بچھتے ہیں کہ بے خودی جھے پر ہو۔ فاری میں اس مضمون کو میر نے

ابھی تک معددم ہوں۔ جب موجود ہوں تب تو بے خودی کا اثر مجھے پر ہو۔ فاری میں اس مضمون کو میر نے

ابھی تک معددم ہوں۔ جب موجود ہوں تب تو بے خودی کا اثر مجھے پر ہو۔ فاری میں اس مضمون کو میر نے

بہت پست کر دیا ہے۔

یارب کیا ز بے خودی عشق رفت ایم چشم سفید شد به ره انظار من (یاالله یم عشق کی بےخودی یمی کہاں چاا گیا؟ این انظاری میری آنکھیں سفید ہوگئیں۔) عنقا سرو برقيم ميرس از فقرا يي عالم جمد افسان ما دارد و ما ي الم عنقا كاساز وسامان ركيح بين، فقيرول كارك بين وي وي المان منا بين بهارا افساند بارك بين بحدند بوجهو تمام دنيا بين بهارا افساند بهاورتهم بحري بين بين

> مثل عقا یہ تیرے کم شدگاں نام کو ہیں کہیں نثان نہیں

(9r)

۳۵۵ صد شکر که داغ دل افسرده جوا درنه بید شعله بجزگ تو گھر بار جلا جاتا

الهه حسرت موہانی نے پہلے مصر عے کا آخری لفظ ''ورنہ'' کی جگہ''اپنا' نقل کیا ہے اور شعر کو میر سوز سے منسوب کرتے ہوئے اعتراض مید کیا ہے کہ پہلے مصر عے میں وقفہ'' داغ دل'' کے بعد آتا ہے، جب کہ بات وہاں ادھوری رہتی ہے۔ اس عیب کو انھوں نے '' فکست ناروا'' سے تعبیر کیا ہے۔ (''معائب خن'' ۔) میں نے اس مسئلے پر مفصل بحث اپنی کتاب ''عروض آ ہنگ اور بیان'' میں درج کی ہے ۔ فی الحال اتناو ہرانا کافی ہے کہ اگر فکست ناروا کوئی عیب ہے بھی تو وہ اس شعر میں نہیں ہے۔ فکست ناروا کے عیب ہوئے کے بارے میں شک اس لئے ہوسکتا ہے کہ ایرانی عروض وں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ ہمارے عروض میں (یعنی عرفی فاری اردوع وض میں)'' و تف'' کا تصور بی نہیں ہے۔ قاضی عبدالودود نے بہ صراحت کہا ہے کہ'' فکست ناروا'' نام کا عیب کی پرانی فاری کی نہیں ہے۔ قاضی عبدالودود نے بہ صراحت کہا ہے کہ'' فکست ناروا'' نام کا عیب کی پرانی فاری کی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کم مومن کے زمانے تک اس عیب نہیں تصور کرتے تھے۔ مومن کے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مومن کے زمانے تک اسے عیب نہیں تصور کرتے تھے۔ مومن کے یہ شعر ملاحظہ ہوں ۔

جاؤ تو جاؤ سوے دشمن سوے فلک کیوں اے گرم نالہ ہاہے آتش قلن گئے ہو دونوں مصرعوں میں وقفہ اس طرح پڑا ہے کہ اضافت (جو واحدا کائی کا تھم رکھتی ہے) وو کھڑے ہوگئی ہے۔

## دل لے کے وفاکیسی پر قول تو دینا تھا اے سیم تن آفت ہے تو مفت بری اتنی

دوسرے مصرعے میں وقفہ '' ہے' کے بعد پڑتا ہے، حالانکہ قواعد' 'قو' کے بعد وقفے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمر حال ، اب میر کے شعر کے معنوی پہلوؤں پرغور کیجئے۔ واغ دل کا افسر دوہ ہوٹا ، لینی عشق کا زائل ہوجاتا۔ اور شعلے کا ہجڑ کا لیدی عشق کا ہے قابو ہوجاتا۔ مابوی یا کم ہمتی یا دنیا ہے بے تعلقی کی وہ کون میں مزل ہوگی جس پر پہنچ کر ایسا شعر زبان سے نظلا ہوگا جس میں شعلہ عشق کے سر دہونے پرخوثی کا اظہار کیا جائے ۔ ایسا شعر کہنے کے لئے غیر معمولی ہمت در کارہے۔ لیکن ہے گئی ہے کہ یہ شعر موت کے بعد کی صورت حال بیان کرر ہا ہو، کہ اچھا ہواعشق کے بے قابو ہونے کے پہلے ہی مجھے موت آئی اور نیہ شعلہ افسر دہ ہوگیا۔ ورندا گر کہیں ہے آگے ہو کرا کہ اٹھی تو جھے ہی کیا ، میر ہے گھریا رکو ( یعنی ان بے گنا ہوں کو، جن کا اس ہے کوئی تعلق کہیں ہے آگے بچھ جائے کہ ہو گئی آئی اور پر بھی غور ہے گئی ہو کہیں ہو تی کہا ہے ( یعنی وہ چیز جو آگ کے دور ہونے کے بعد دکھائی دہتی ہے ) ای کو دوسرے میں جس چیز کو' داغ بن کہا ہے ( یعنی وہ چیز جو آگ کے دور ہونے کے بعد دکھائی دہتی ہے ) ای کو دوسرے میں جس چیز کو' داغ بڑ گیا۔ لیکن اس قدر متماز ت تھی کہ داغ میں شعلے کا سارنگ تھا۔ خوب شعر ہے۔ اس مضمون کو بہت پست داغ میں جس جی اس قدر متماز ت تھی کہ داغ میں شعلے کا سارنگ تھا۔ خوب شعر ہے۔ اس مضمون کو بہت پست داغ میں جس جی بیان اول میں یوں کہا ہے۔

عاقل ندرہیو ہرگز نادان داغ دل سے کا جرجلارے گا

(90)

نیزه بازان مره میں ول کی حالت کیا کہوں ایک ناکسی سپاہی دکھنوں میں گھر گیا ناکسی=بہر،اناڈی دکھنے=مراشمے،تلکے

تثبیدالی ہے کہ اچھے اچھے شاعر برسول تلاش کرتے رہیں تو بھی نصیب نہ ہو۔ مراشے چونکدلڑنے کے فن میں بہت طاق اور دشمن کے لئے بہت جابر ہوتے ہیں، اس لئے اگر بہت ہے مرا تھے کی ایک اناڑی سابی کو گھیرلیں تو اس کا حشر ظاہر ہے۔ مہاراشٹر اور تلنگانہ چونکہ دلی کے جنوب م ہے، اس لئے وہاں کے سیامیوں کو دلی میں دکھنی کہا جا تا تھا۔ بعد میں'' تلکئے'' زیادہ رائج ہو گیا۔ میہ تشبيه مير كے خاص طرز تخيل كو ظاہر كرتى ہے جے ميں نے "زميني اور بے لگام" كہا ہے بے لگام اس لئے کہ میرانتہائی غیرمتوقع چیزوں تک جا پہنچتے ہیں۔ان کا ذہن ان تجر بات اور خیالات کو بھی پکڑتا ہے جو باضا بط فکری کارروائی کی گرفت میں نہیں آتے۔اورز منی اس لئے کہ وہ روزمرہ کی ٹھوں اور مرتی چیزوں بی کو کام شل لاتے ہیں، غالب کی طرح تجرید کے قائل نہیں۔شعرز ریجٹ میں میرنے ایک نفساتی کیفیت کو دوسری نفسیاتی کیفیت سے تشبید دی ہے، لیکن دوسری کیفیت (اناڑی سیابی کی مرافلوں کے درمیان بے بسی )طبیعی اور واقعاتی عمل برجنی ہے۔ پھرمصرع اولی میں انشائیدا عداز بیان ہے اورمصرع افی می خبرید، لیکن حرف تشبید کوئی نہیں ، بدانتهائے بلاغت ہے۔ میلے ایک بات کوانشا ئیدانداز میں کہا، پھراس کو واضح کرنے کے لئے ایک خبریہ جملہ لکھا جس میں پہلی بات کی مثال ہے، لیکن تشبیہ کی آ مد کا اشارہ (Signal) کرنے والا کوئی لفظ (جیے، گویا، یوں سمجھتے، وغیرہ ) نہیں لکھا۔ یعنی ایک خیالی تجر بے کو یراہ راست ایک طبیعی تجربے سے مربوط کر دیا ، دونوں ایک دوسرے کوآ مینه دکھا رہے ہیں ۔غیرمعمولی شعرکہا ہے۔غالب نے اس سے ملتا جلتامضمون اس سحنیک سے برتا ہے،لیکن ان کے یہاں تجرید غالب

ہے۔ غالب اور میر کے شعروں کو سامنے رکھئے تو دونوں شعرا کے خیل کا طرز فوراً واضح ہوجائے گا۔ غالب کہتے ہیں \_

> کس دل پہےعزم صف مڑگال خود آرا آکینے کے پایاب سے اتری ہیں ساہیں

آئینے بیں پایاب فرض کرنا اور مڑگان کی سپاہ کواسے پارکرتا ہوا دکھانا غیر معمولی اور پر اسرار ہے، جب جب کہ میر کا پیکر بھی غیر معمولی ہے، لیکن اس کا تاثر فوری اور براہ راست ہے، کیوں کہ اس کا تعلق شوس اور مرئی اشیا ہے ہے۔

اس مضمون کوآنندرام مخلص نے بھی کہا ہے اور ممکن ہے میر نے وہاں سے مستعارلیا ہو۔

بر ول ما تیرہ روزاں از صف مڑگاں گذشت
انچہ از فوج دکن بر ملک ہندستاں گذشت
(ہم بنصیبوں پر صف مڑگاں کے ہاتھوں وہی کچھ بی بی جودکن کی فوج کے ہاتھوں ملک ہندوستان پر گذری۔)

جودکن کی فوج کے ہاتھوں ملک ہندوستان پر گذری۔)

اولیت کا شرف مخلص کو ہے، لیکن'' ناکسی سپاہی'' اور'' دکھنیوں میں گھر گیا'' کا ڈراما اور پیکر میر کے شعر کومخلص سے بلند تر کر دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو۳۲/۳۳۔ (PP)

### ہم عاجزوں کا کھونا مشکل نہیں ہے ایسا کچھ چونٹوں کو لے کر یاؤں تلے مل ڈالا

اس شعر کا غیر معمولی حسن چیونٹیوں کو یاؤں تلے مسلنے کے ارادی فعل میں ہے۔ چیونٹیال یاؤں کے نیجے آکر دبتی مرتی ہی رہتی ہیں ،لیکن ننھے بچوں کے سوا ( جنھیں نیک و بدکی تمیز نہیں ہوتی ) ارا دی طور پرچیونٹیوں کومسل کر کوئی نہیں مار تا۔ جوشخص ایسا کرے گا وہ حد درجہ طالم ، بلکہ بے حس اور نا قابل اصلاح فتم كاسفاك ہوگا۔سب سے زیادہ دل ہلا دینے والی سفاكی وہ ہوتی ہے جو بے مقصد ہو۔اس لئے عاجز اورمجبور عاشقوں کونٹل کرنے کو چیونٹیوں کےمسل ڈالنے سے تشیہ دینا صرف اس یات ہی کوظا ہر نہیں کرتا کہ عاشقوں کا قتل بہت آسان ہے، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بیتل انتہائی سفا کا نہ کام ہوگا۔ پھر یہ کہ بے جاری چیونٹیاں کسی کا برانہیں جا بتیں ،کسی کا برانہیں كرتيس، ايسى بيضرر مخلوق كونل كرناكس قدر طالما نداور بے فائدہ ہے۔ اس طرح، عاشق تو معثوق كا بھلا ہی چاہتے ہیں ، ان کا نقصان تو کرتے نہیں ، پھروہ معثوق کے محکوم بھی ہیں ، جس طرح نتھی تنھی چیونٹیاں انسان کی محکوم ہوتی ہیں۔انسان جب حاہدان کاراستدروک دے، جب حاہدان کو یانی میں بہادے، آگ میں جلادے۔مصرع اولی میں "ہم" اورمصرع ثانی میں" کھے" کے لفظ اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ انفرادی طور پرایک عاشق کی حیثیت ایک چیونٹی ہے زیادہ نہیں۔ پھر یہ غور سیجے کہ شعر میں عاشقوں کا براہ راست ذکر نہیں ہے، بلکہ ' عاجز دن' کہا گیا ہے۔اس طرح بیشعر خدااوراس کے بندوں کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے۔خدا کے سامنے بندے اتنے ہی کم زوراور بے حقیقت ہیں جتنے انسان کے سامنے چیونٹی۔ایک لطف یہ بھی ہے کدانسان کو'' عاجز'' کہتے بھی ہیں، یعنی ''عجر کرنے والا''اور''عجز رکھنے والا''۔''عاجز'' بمعنی''مجبور''اردو کےمحاوراتی معنی ہیں۔''بشر''اور ''عاجز'' کے استعال کے لئے دیکھنے۲/۸۷۔

''چونی'' اب صرف مشرق یو پی اور بهار میں رائج ہے۔اور جگہ''چیونی'' یا' میجینی'' ( دونوں بروزن فع لن ) یو لتے ہیں۔اہل دیلی البیته ان دنوں'' چینوٹی'' بروزن فاعلن یو لتے ہیں۔شان الحق حقی نے اپنی فرہنگ لفظ میں بروزن فاعلن کےعلاوہ اور کوئی تلفظ نہیں لکھا۔ (94)

جب رات سر پھنے نے تا ٹیر پھونہ کی ناجار میر منڈکری سی مار سو رہا

منڈ کری مارنا=ہاتھوں اور پاؤں کو سینے سے لگا کرسر جھکا کر سمٹ رہنا۔ بینی الیی شکل بن جانا جیسی مال کے پیٹ میں نیچ کی ہوتی ہے۔

ا/ ۱۹ میرکی ایک غیر معمولی صفت بید ہے کہ اگر چہ وہ بھی دروعشق وہجر کے بیان بیل رسومیاتی مبالغ ہے کام لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اور بھی بھی بالکل غیر متوقع طور پر وہ انتہائی واقعیت ہے کام لیتے ہیں، اوران کی واقعیت جذباتی سطح پر ہونے کے علاوہ عام، طاہری زندگی ہے بھی پیوستہ ہوتی ہے۔ خیر زیر جذباتی سطح پر واقعیت کا ظہار ا/ ۱۹ ہم میں دیکھیے، جس میں واغ دل کے افسر دہ ہونے کا ذکر ہے۔ شعر زیر بحث میں جذباتی سطح پر واقعیت کو عام ظاہری زندگی کے ایک منظر کے ذریعید اور مسخل کیا گیا ہے۔ آہ و ذاری میں ارتبیں ہوتا، بیا یک دی بات ہے۔ اس کا اگل ورجہ بیہ ہے کہ عاشق اپناسر پھوڑ لے، بیاجان و سے و دے دے درج ہیں۔ اس شعر میں میر ان تمام میا دیوات ہوجائے، وغیرہ۔ بیسب درج رسومیاتی مبالغے کے درج ہیں۔ اس شعر میں میر ان تمام درجات کو چھوڑ کر وہ بات بیان کرتے ہیں جو واقعی زندگی میں ہوتی ہے۔ لیمن عاشق تھک ہار کرسور ہتا ہے۔ سر پھلئے میں تین طرح کی تاخیر کی امیر تھی، بیاتو معشوق آن جائے، بیا عاشق کو کی طرح صبر آن جائے بیا میاشی موسی اس میں ہوئی ہوئی نام کی کا طبیعی اور جسمانی عمل جاری رہتا ہے۔ لہذا عاشق میں مردے کرسوجانے پر اکتفا کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ منڈ کری مار ہو جائے ایون خطر نہ تھا، کی کا اس خواہش کا اشارہ ہے کہ وہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں والی جاتا ہوا ہتا ہے۔ جہاں اے کوئی خوف و خطر نہ تھا، کی ظرح کی تکلیف نہتی اور نہ کوئی وقت میں والی جاتا ہوا ہتا ہوا ہتا ہیں۔ جہاں اے کوئی خوف و خطر نہ تھا، کی ظرح کی تکلیف نہتی اور نہ کوئی وقت کی اعمل کے کوئی خوف و خطر نہ تھا، کی تکلیف نہتی اور نہ کوئی وقت کی یا می خوف و خطر نہ تھا، کی خوف و خطر نہ تھا، کی تکلیف نہتی اور دیارہ ماں کے پیٹ میں والی میان علیا ہوا ہتا ہوگی خوف و خطر نہ تھا، کی طرح کی تکلیف نہتی اور دیاں کی کی کی کی کوئی خوف و خطر نہ تھا کہ کی کوئی خواہ کی تکار کیا گئی کی کوئی خوف و خطر نہ تھا کہ کی کوئی خوف و خطر نہ تھا کی کی کوئی خوب میں کی کی کی کوئی خوب کی کوئی خوب کی کی کوئی خوب کی کی کوئی خوب کیا کہ کی کوئی خوب کی کا کہ کی کوئی خوب کر کی کا کی ک

ہے کہ میر کوان باتوں کی فہر نہتی۔ان کے زمانے میں نفسیات کاعلم تھا بی نہیں ،اور ہوتا بھی تو وہ شاہدا ہے بہت زیادہ قابل اعتبانہ بچھتے ۔لیکن جیسا کے فروئڈ (Freud) نے کہا ہے، لاشعور کی دریافت کا سپراوراصل شعرا کے سرہ ہیں نے تو صرف اس دریافت کو مرتب شکل میں پیش کیا ہے۔شاعر کا ذبین انسانی روح اور کا کتات کے ان رازوں تک براہ راست پہنچ جاتا ہے جن تک سائنس اپنی تحقیق و تفتیش کے کئی مراصل کے بعد پہنچ تی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ اتنا گہرا اور شدید جذباتی واقعیت کا حامل مضمون بیان کرتے وقت بھی میر رعایت لفظی سے نہ چو کے سانپ جب اپنے کو بیچ در بیچ کر لیتا ہے تو اس کو بھی منڈ کری مارتا کہتے ہیں ، میر نے ''منڈ کری'' اور'' مار'' کی اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اس کو بھی منڈ کری مارتا کہتے ہیں ، میر نے ''منڈ کری'' اور'' مار'' کی اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ مضمون بیان گروں مارتا کہتے ہیں ، میر نے ''منڈ کری'' اور'' مار'' کی اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ مضمون بیک منڈ کری مارتا ہے تو سر پکتا ہوتا ہے تو سر پکتا ہے تو سر پکتا ہے تو سر پکتا ہے۔ خضب کا شعر ہے۔

(91)

کوئی فقیر یہ اے کاش کے دعا کرتا کہ مجھ کو اس کی گلی کا خدا گدا کرتا

۲۸۰ چمن میں پھول گل اب کے ہزار رنگ کھنے دماغ کاش کہ اپنا مجمی کک وفا کرتا

الطم آکھ کے صد رنگ رہتے تھے تھے ہی بن کھو کھو کھو جو یہ دریاے خوں چڑھا کرتا

موئی بی رہتی تھی عزت مری محبت میں ہلاک آپ کو کرتا نہ میں تو کیا کرتا

ا/ ۹۸ شعریس کی لطف ہیں۔ایک تو فقیر کا دعا کرنا، ''فقیر' سے مراد'' انڈدوالا' بھی ہوسکتا ہے اور '' فقیر' سے مراد'' انڈدوالا' بھی ہوسکتا ہے اور '' فریب یا ناوار شخص' ۔ دوسرے معنی اس لئے نا مناسب نہیں کہ کہا جا تا ہے نا دار شخص کی دعا اثر کرتی ہے۔ تیسرا دوسر الطف یہ ہے کہ کسی اور سے دعا کرانے کی تمنا میں کنا یہ ہے کہ اپنی دعا ہے اثر ثابت ہو پھی ہے۔ تیسرا لطف یہ ہے کہ نوگ عام طور پر دعا کراتے ہیں کہ کوئی بڑی کام یابی حاصل ہو، مثلاً دولت ملے ، مرض سے نجات ملے ، دشمن زیر ہو، وغیرہ۔ یہاں دعا اس بات کی ہے کہ معثوت کی تلی میں گدائی نصیب ہوجائے ، گویا اس سے زیادہ کام یابی (مثلاً معثوق تک رسائی ، یا اس کی مہریانی ، وغیرہ) کی کوئی امید بی نہیں۔ اتنی نا اس سے زیادہ کام یابی (مثلاً معثوق تک رسائی ، یا اس کی مہریانی ، وغیرہ) کی کوئی امید بی نہیں۔ اتنی نا امید کے داس کے بارے میں فقیر سے دعا کرانا بھی فضول معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا لطف' خدا گدا کرتا''

کے فقرے میں ہے۔'' خدا' اور''گدا' کو ایک ساتھ رکھنے کی وجہ سے بظاہر محسوں ہوتا ہے کہ عبارت میں کوئی ابہام یا غلطی ہے، لہذا شعر پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر''گلی کا'' اور'' خدا'' کو ایک ساتھ رکھنے کی وجہ سے ''گلی کا خدا'' کو ایک فقرہ سجھنے کی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہروہ ترکیب جو الفاظ پر دوبارہ توجہ کرنے کی وجہ سے ''گلی کا خدا'' کو ایک فقرہ ہوتی ہے، بشر طیکہ اس سے شعر کا معنوی یا لفظی حسن بھی برصتا ہو جھنے معاریت نہیں ہے، بگر طیکہ اس سے شعر کا معنوی یا لفظی حسن بھی برصتا ہو چھن معمائیت نہ ہو۔ شعر زیر بحث میں معمائیت نہیں ہے، بلکہ ایک لطیف (اگر چہ معمولی) پیچیدگی ہے۔

۱۸/۲ شعرکاابہام دلیب ہے۔ دماغ کس چڑ کے لئے وفاکرتا، بیدواضح نہیں کیا۔ ایک امکان تو یہ ہم کہ بہارکا سوسم ، جنون کا موسم ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی وریش ہم کو جنون ہوجائے گا اور ہم بہار کا لطف نہ اٹھا تکیں گے۔ اگر دماغ کچھ دریجی قائم رہتا تو ہم بہارے لطف اندوز ہو لیتے۔ ووسراامکان بہہ کہ ہماری ہد دلی اور بد ماغ تھوڑ اساتھ دیتا تو ہم بہاراچی ہی نہیں گئی۔ اگر دماغ تھوڑ اساتھ دیتا تو ہم بھی ہماری ہد کی اور بد ماغ تھوڑ اساتھ دیتا تو ہم بھی سے سرگل دیا ہے۔ تیسراامکان بالکل متفاو ہے۔ اگر "کیک" کو "تھوڑی دیو" کے سخن میں نہ لیا جائے بلکہ استا کیدی کل فرض کیا جائے آر مثل اس کی ایک متفاو ہے۔ اگر "کیک می تھر جائے تو کیا اچھا ہوتا" وغیرہ ) تو معتی یہ بیار ہے۔ کہ ہم جنون میں خوب دھو میں جائے اور ہم کو جنون ہم وجائے ۔ بہارتو آئی ہوئی ہے ۔ لیکن ہماری ابرا ہے۔ کہ ہم جنون میں خوب دھو میں جائے کیں۔ اگر دماغ ہو ان نہ کہ کو چھوڑ جائے ) تو ہم کو بھی جنون ہو ہم بھی بہارکا لطف لیس ۔ اس معتی میں حسن بہ ہے کہ دماغ کا دفا کرتا ہے بیک ہم کو چھوڑ جائے ) تو ہم کو بھی جنون ہو ہم بھی جھوڑ جائے۔ اگر دماغ ساتھ نہ چھوڑ ہا ہے۔ اگر دماغ ساتھ نہ چھوڑ ہے ہو گا تو بہارے لطف اندوزی بھی نہ ہوگی۔ اس کی بے دفائی ہے کہ بہار نے چین کے ساتھ دوفائی نہ ہوگا تو بہارے لطف اندوزی بھی نہ ہوگی۔ اس کی بے دفائی ہے کہ بہار اور کی جنون شہوگا تو بہارے لیا تھ کھوڑ کی بہارا دماغ ہمارے وہائی ، بھی ہوڑ ہا ہے۔ اگر دماغ ساتھ نہ دوئی ہوں کہ بھی جنون کا موسم لوٹ آئی ، ہمارا دماغ ہمارے اس کے تھوڑی دیروفائری دیروفائری ہون کا موسم لوٹ آئا۔

۹۸/۳ "رجے تنے" کودکی طرز کا فقرہ فرض کیا جائے تو بیتمنائی مفہوم کا فقرہ ہوگا، یعن" آگھ میں تلاطم رہے"۔اس صورت میں معنی بیہ وئے کہ اگر آ تکھیں (جودریا نے خوں ہیں) بھی بھی المہ آیا کرتیں تو صدر تگ منظر نظر آتے۔میرنے قدیم اردو کے انداز میں، ضی اسٹراری کوتمنائی مفہوم میں کئی جگہ استعمال کیا ہے۔

# آ مے بچھا کے نطع وہ لاتے تھے تینے وطشت کرتے تھے لینی خون تو اک امتیاز سے

(ويوان ششم)

اب یہ دریاسٹ کرائی تہ میں چلا گیا ہے اس لنے ہرطرف بے رکی بی بے رکی ہے۔اگر "رہتے تھے" کو ماضی بعید فرض کیا جائے تو مفہوم تھوڑ اسابدل جاتا ہے۔ تیرے بغیر آنکھوں میں صدر تگ منظرر ہا کرتے تھے،لیکن اب آٹکھیں خشک ہوگئیں،لہذا وہ صورت باتی نہیں رہی۔ کاش کہ آٹکھوں کا بیہ دریا ہے خول بھی بھی المرآیا کرتا تو پھر وہی منظر نظر آتے۔شعر میں کئی نکات ہیں۔'' جھے بن' کا فقرہ بظاہر زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ بظاہرتو اس وقت بھی ججر کی کیفیت ہے۔ آنکھوں کے صدرتگ تلاطم اور دریاے خول کے تذکرے سے ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ جدائی کا موسم ہے۔اس کو بوں و کھنے کہ "جھ بن" کے بغیر بھی شعر کمل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک امکان یہ ہے کہ یہ ہجر کانہیں، بلکہ وصل کا شعر ہو \_ یعنی وصل کے زمانے میں معثوق کا دیدار نصیب ہے الیکن اذبت پسندول کووہ دن بھی یاد آئے ہیں جب آتکھیں دریا ہے خول تھیں اوران کی وجہ سے ساراعالم رنگارنگ معلوم ہوتا تھا۔وصال کے دن ہیں بھیکن ہجر کی لذتیں بھی نہیں بھولی ہیں۔ جب تو نہ تھا تو آ تکھوں میں صدر نگ منظر تھے، کیوں کہ آ تکھیں خون سے سرخ تھیں۔ اگر بھی بھی وہ دریا ہے خوں پھر المرتا تو وہ دلچسپ منظر پھر دکھائی دیتے۔اس مفہوم میں ، اور دوسر مے مفہوم میں (لینی اگر ' رہتے تھے' کو ماضی بعید فرض کیا جائے ) ایک خوبی یہ ہے کہ دوسرامصرع تھوڑ اسااد حورار ہتا ہے، کین بات بوری ہوجاتی ہے۔ یعنی مصرعے کے بعد کچھاس قتم کا فقر ہ مقدر ہے، ' تو کیا خوب ہوتا''یا "تو پھروہی لطف رہتا" وغیرہ ۔تیسری بات بیکدوسرے مصرعے میں"نی" کالفظ، جوآ تکھوں کا قائم مقام ہے، بہت خوب ہے۔ اسم اشارہ کا ایسااستعال جس میں تا کید کاعضر بھی ہو، کمال بلاغت ہے۔

۹۸/۴ بیشعرمیر کے اس خاص انداز کا ہے جس میں بظاہر بے چارگی کے اظہار کے در پردہ خودداری کا ظہار ہے در پردہ خودداری کا اظہار ہوتا ہے۔ عزت اگر نہیں تو زئدگی اور موت ایک ہی چیز ہیں۔ جب عشق میں عزت ہی گنوادی تو میں زندہ کہاں رہا؟ اور جب میں اندر سے مرکبا تو خودکشی کے علاوہ چارہ نہیں۔

(99)

## منی اس کے منھ کے ادر شام وسحر رکھوں ہوں اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا

1991 شعر میں وصال کی لذت کا جو والہانہ بیان ہے، وہ تو شخوب ہے ہی۔ ایک نکتہ بھی ہے۔
معثوق سے وصال ہوا، کوئی نی میں حائل بھی نہیں تھا، کین ادب مانع تھا، اس لئے کھل کھیلنے کی ہمت نہ
پڑی۔ آ ہستہ آ ہستہ وہ منزل آئی کہ منھ پر منھ رکھا۔ پھر وہ وقت آ یا جب دن رات اس کے منھ سے منھ ملائے
گڈر نے گئے۔ ادب اور تکلف سب بھلا دیے۔ لیکن یہ بات فوراً نہیں پیدا ہوئی، اور اس بات کا بھی
احساس رہا کہ اس طرح منھ سے منھ ملائے پڑے دہنے میں شاید کوئی ہے اور بی ہوری ہے۔ لفظ 'اب'
کا استعمال قابل داد ہے۔ منھ پر منھ رکھنے کے پیکر کوایک اور شعر میں قیم کیا ہے، لیکن صورت حال وہاں لحاظ اوب کی ہے۔

گوشوق سے ہو دل خوں جھے کو ادب وہی ہے میں رو کھو نہ رکھا گہتاخ اس کے رو پر

(ديون موم)

ادب کے مضمون پر ملاحظہ ہوا/۲۳ جس میں غبار ہوجانے کے باوجود معثوق ہے دور دور رہنے کے مضمون پر بنی اشعارے بحث ہے مزید ملاحظہ ہو۲/۲۰۲۔

معثوق کے منے پرمنے رکھنے میں ایک کنایہ یہ ہی ہے کہ معثوق کھے کہنا چا ہتا ہو (مثلاً میر کہاب بس کرواب ہم تعک گئے، وغیرہ) تواہے ہولئے کا موقع ہی نہیں ماتا۔ (1++)

ول میں رہانہ کچھتو کیا ہم نے ضبط شوق نق ہونا = انظام کے بید شہر جب تمام لٹا جب نسق ہوا تھام کے تحدید تا

ان دومصرعول میں جو یا تنس بیان ہوئی ہیں اٹھیں میرنے کی جگہ کہا ہے، اور اکثر نے مے رنگ سے كباب ليكن يشعرابيا بكاس برده جتنابهي نازكرتے، كم تفارول سے آرزؤن كانكل جانا باحسرت كاباتى ند رہنا، لیتن ولولوں کا سردیز جانا یا ہمت کا سردیز جانا،میر نے جگہ جگہ اکھا ہے۔ شعرز پر بحث میں' ول میں رہانہ کچھ كمدكرتمام باتول كى مخباش بداكردى ب\_مثلاً بمت ندرى، طافت برداشت ندرى، جوانى كاجوش ندر باغرض كده تمام چيزي جن كے بونے سےدل واقعی دل بوتا ہے ختم ہوگئیں لیعنی مث كئیں یا خرچ ہوگئیں۔ جب ایا موچكاتو جمنے بھى اينے شوق كوقابويس كيا، يعنى اس كا اظهار كرنا ترك كيا، يا شوق بى ترك كرديا، يا شوق كواسينے اوير حادی ہونے سے روکا۔اب اس واقعے بر دوسرے مصرعے میں جورائے زنی ہے وہ طفر ،غرور ،الم ناک انجام کا احساس، ان سب جذبات و كيفيات كوبه يك ونت محيط ب\_ايجاز بيان اور قول محال اور استعاره سب يك جا مو گئے ہیں۔شہردل کا تلاطم اس وقت ختم ہوا، اس برنظم وضبط کی حکمرانی تب ہوئی، جب وہ تمام لٹ گیا۔ جب شہر اث جائے تو انتظام کرنے اور نظم ونت قائم کرنے کو باقی ہی کیار ہتا ہے؟ لیکن شہردل وہ دل ہے جس کو انتظام کے تحت لانے کے پہلے اس کواجاز تا (لیعنی اس کی بستی کوختم کرنا) ضروری ہے۔" لٹا" میں ید کنایہ بھی ہے کہ معثوق نے ایک ایک کرے ہر چرچھین لی لیکن جبوہ سب چزیں چھن گئیں آودل بھی خالی ہو گیا اور جب دل خالی ہو كياتوجس كے لئے (يعنى معثوق كے لئے)ول ميں بيسبطوفان بريا تھے،اس سے بھی دلچيى باقى ندرى يعنى معثوق كى خاطرول كولالا تعالميكن جبول الث كيا تومعثوق كى تمنا كياكرتے ،خود بخود صبط شوق ہو كيا۔ اپنى فكست كي آواز مونااى كوكيت بي الطف بيب كشعرين خودتر حي (Self Pity) كاشائهة تكنبين ايباشعر کہنے کو واقعی جگر جائے۔ضبط شوق کو انتظام ہے تعبیر کرنا ایسا استعارہ ہے جو'نشہر دل' کے بغیر نہ سوجھتا الیکن'شہر دل" ئے صبط شوق" کی طرف ذہن منتقل ہوتام عمولی بات نہیں۔" صبط" اور" نسق" میں رعایت بھی خوب ہے۔

#### $(|\cdot|)$

## ۲۸۵ منظر خراب ہونے کو ہے چیٹم تر کا حیف پھر دید کی جگہ نہیں جو یہ مکال گرا

ا/۱۰۱ درمنظر" درجیش " درید" اور درمنظر" ( بمعنی در کھائی دیے کی جگه") در جگه" اور دمکال" کی رعایتیں خوب ہیں۔ چیشم کے لئے بھی خانہ کا لفظ لاتے ہیں ، لہذا درجیش " اور مکال" میں ضلع کا ربط ہے۔

کیفیت کے اعتبار سے بیشعرا/ سے مشابہ ہے ، لیکن یہاں استعارہ اتنا تا در نہیں ہے۔ اس کی حلائی کا ایک حد تک دوسرے مصرعے کے لیج سے ہوجاتی ہے۔ لیج میں بلکی می شعبید اور ہلکی می بے پروائی کا خوب صورت امتزان ہے۔ کفایت فقلی بھی خوب ہے۔ '' پکر" اور 'دبو' استعال ہوئے ہیں کہ خوب صورت امتزان ہے۔ کفایت فقلی بھی خوب ہے۔ '' پکر" اور 'دبو' استعال ہوئے ہیں کہ مکا لے کا رنگ پیدا ہوگیا ہے۔ چیشم ترکا منظر خراب ہوئے سے مراد بہ ہے کہ ابھی آ تکھیں تر ہیں۔ بی منظر خوب ہے۔ ''کور کی میات خوب ہے آ کر دکھی جاؤ۔ ''خراب " اور ''تر '' کے ساتھ مکان کا گرنا بھی بہت خوب ہے۔ کوں کہ سلا ب ، یا بنیا دول میں سیلن کے باعث مکان اکثر کر جاتے ہیں ، اور گر ہے ہوئے مکان کو بھی شخاطب کور کے ہوئے میں مورت ہوئے مکان کو بھی استحد مکان اکثر گر جاتے ہیں ، اور گر ہوئے مکان کو بھی شخاطب ہوئی سے بہو، یکن عام لوگوں ہے۔

(1+1)

عالم میں جال کے مجھ کو تنزہ تھا اب تو میں آلودگی جم سے ماٹی میں اث گیا

ا/۱۰۰۱ تالم میں جال کے "سے مراد ہے" عالم ارواح میں "صوفیا کا خیال ہے کہ روح بذات خود
پاک ہوتی ہے، کیول کہ وہ عالم قدس میں رہتی ہے۔ جب وہ جم کا لباس پہن کر دنیا میں آتی ہے تو دنیاوی
تعلقات اور ہوا و ہوں کا شکار ہوکر اپنی پا کیزگی کھوٹیٹھتی ہے۔ ای لئے صوفیوں کے یہاں تزکیہ نفس ک
کوشش کو مرکزی اجمیت دی گئی ہے۔ دنیاوی روپ میں مقید ہونا ہی روح کو کتیف کر دیتا ہے۔ صوفیوں کا
مشہور مقولہ کہ " تیرا و چودگناہ ہے، " وصدت الوجودی فکر کے علاوہ اس تصور کا بھی آئینہ دار ہے کہ دنیاوی
روپ کی کثافت روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ میر نے اس تصور کو دوسرے مصر سے میں ایک زیروست
استعارے کے ذریعہ ظاہر کیا ہے۔ جسم مٹی کا بتا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے " جسم" کو" آلودگی" سے تجمیر
کرنا اور کثافت کومٹی میں اے جانے کے ذریعہ ظاہر کرنا غیر معمولی تخیلی کا رنا مہ ہے۔" اب تو میں " میں
مخرونی بھی ہے اور ایک طرح کا اظہار مجبوری بھی ، کہ اب آگر مجھ سے گناہ سرز د ہوں تو میں مجبور اور ب
مخرون بھی ہے اور ایک طرح کا اظہار مجبوری بھی ، کہ اب آگر مجھ سے گناہ سرز د ہوں تو میں مجبور اور ب
مخرود فی بھی ہے اور ایک طرح کا اظہار مجبوری بھی ، کہ اب آگر مجھ سے گناہ سرز د ہوں تو میں مجبور اور ب
مخرود فی بھی ہے اور ایک طرح کا اظہار مجبوری بھی ، کہ اب آگر مجھ سے گناہ سرز د ہوں تو میں مجبور اور ب
مخرود فی بھی ہا اور کا منظم کر کا اور تی میں ہوں اور تشیم ہوں کے ذریعہ واضح کیا ہے جن تک میر کی رسائی نہیں۔
مشوی ( دفتر اول ، حصد اول ) میں کہتے ہیں ۔

منسط يوديم و يك جوبر بمه به سر و ب پا بديم آل سر بمه يك كي سر و به به يك كي كي التاب التا

چوں بصورت آمد آل نور سرہ شد عدد چول اسید ہاے کنگرہ (جم بسیط اور فیر مرکب اور آیک بی جو بر سے ۔ اس جگہ ہم بے سراور بے ہا، یعنی جم کی علت سے پاک تھے۔ ہم آ فآب کی طرح آیک ذات سے، پائی کی طرح بے گرہ اور پاک تھے۔ جب اس فالص نور نے صورت اختیار کی ، تو ہم بیناروں کے سائے کی طرح متحدد اور پارہ پارہ پارہ وارہ و گئے۔)

اس کے بعد مولا نا روم نلقین کرتے ہیں کہ اپنے جسموں کو، جو بیناروں کی طرح ہیں، ان کو ویران کردو (بینی تباہ کردو) تا کہ (مولا نا تھانوی کے الفاظ ہیں) ''اسی روح واحد کی طرف کہ مرتی و مفیض ارواح ہے، توجہ ہوجاوے۔'' مثنوی دفتر دوم ہیں مولا نا روم کہتے ہیں ۔

روح انسانی کنفس واحد است

روح حیوانی سفال جامد است

رانسانی روح ایک نفس واحد کی طرح ہے، اور

لینی انسانی روح تو اس روح کا حصہ ہے جے صوفیوں نے ''روح اعظم'' کہا ہے، اور حیوانی روح وہ ہے جوجتم کے ذریعہ اپناا ظہار کرتی ہے۔ میر کا بھی یہی منشا ہے کہ حیوانی روح کی آلودگی جسم کی وجہ ہے، اگرجتم نہ ہوتو وہی روح رہ جائے جوروح اعظم کا حصہ ہے، اور جس کو تنزہ و حاصل ہے۔ میر نے اس مضمون کوتقر یا آئھیں الفاظ میں ویوان سوم میں بھی کہا ہے۔

تھی جملہ تن لطافت عالم میں جاں کے ہم تو مٹی میں اث کے ہیں آکر مٹی میں اث کے ہیں اس خاکداں ہیں آکر

میر کے یہاں مولا ناروم کا ساانکشافی اعداز اور بیان کی شدت نہ ہی ، لیکن اس زیر بحث شعر شعر شی انھوں نے ان تمام تصورات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جومولا نا کے اشعار کا سرچشمہ ہیں۔اس کے باوجود شعرانتہائی صاف ہے ، کوئی بے ربطی اور غیر ضروری الجھاؤنہیں ، اور اس کے جذباتی پہلومولا ناروم کے مضمون پرمتنز اد ہیں۔ملاحظہ ہو ۲۲۱/۲۷۔

#### (104)

کیا تو نمود کس کی کیما کمال تیرا اے نقش وہم آیا کیدھر خیال تیرا

خوے قشاں = پیید پیکا تاہوا، عرق آلود سال = خلش ، درد تجھروے خوے فشاں سے انجم ہی کیا جمل ہیں ہے آفتاب کو بھی اے ماہ سال میرا

پہلا قدم ہے انسال پامال مرگ ہونا کیا جانے رفتہ رفتہ کیا ہو مال تیرا

چل= بے قراری

ہوگی جو چل سر مو پنہاں نہیں رہے گی اک دن زبان ہوگا ایک ایک بال تیرا

19.

ا/۱۰ شعر میں لطیف ابہام ہے، بظاہر دونوں مصر عے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، کیوں کہ جس موقع یا تجربے کے جس موڑ پر بیشعر کہا گیا ہے اس کو واضح نہیں کیا۔ ' دنقش وہم' سے مراوخود شکلم بھی ہو سکتا ہے، تمام انسان بھی، اور عاشق کا دل (یا اس دل میں موج زن محبت) بھی۔ نقش وہم کو شاید اپنے وجود کا دھوکا ہوگیا ہے، یا دل کو بید خیال آگیا ہے کہ جو محبت اس میں جلوہ گر ہے دہ تھے قی اور اپنی حد تک مطلق اور خود کا دھوکا ہوگیا ہے، یا دل کو بید خیال آگیا ہے کہ جو محبت اس میں جلوہ گر ہے دہ تھے اور اپنی حد تک مطلق اور خود کو میں اور کی تم کو ایک کرتم کو بید کیا خیال آیا؟ تم تو تحض نقش وہم ہو، تمھار او جود تو کسی اور کے وجود پر محمد ہے۔ تم خود بیکھنیں ہو، کیا تم یہ بھول گئے کہتم کسی اور کی نمود ہو؟ (یعنی کوئی اور شمیس ظاہر کرتا ہے تو

تم ظاہر ہوتے ہو۔ باشمیں معلوم بھی ہے كہم كس چيز كى نمود ہو؟ تم دراصل فريب كى نمود ہو۔ باتم جانتے مجى ہوكہ دراصل نمودكى اوركى ہے، يتم نہيں ہو، بلكہ حقيقت مطلق ہے جس كے حوالے ہے تم بيجانے جاتے ہو۔) تم کواینے کمال برغرورہے، کیےتم اور کیساتمھارا کمال۔کمال تو بعد کی بات ہے جمعارا وجود ہی مشتبہ ہے، تم محض نقش وہم ہو۔ پہلے مصرعے میں تین جہلے سمودیے ہیں، اور متیوں سوالیہ ہیں۔ متیوں میں معنی کی بھی کشرت ہے۔(۱) کیا تو؟ ' ایعنی ، تیری ہتی ہی کیا ہے؟ یا ، تو کیا شے ہے؟ یا ، تو کون ی شے ہے ( نیعنی وجودر کھنے والی شے ہے بھی کہنیں؟) (۲)''نمود کس کی؟'' نیعنی ، یہنمود کس کی ہے۔ یا ، تو کس کی نمود ہے؟ یا، وہ کیا شے ہے جس کی نمودمکن ہے؟ (۴)'' کیسا کمال تیرا''لینی، تیرا کیا کمال ہے؟ یا، بیہ كمال تيراكس طرح ہے؟ يا، طنزيه ليج مين، واه كيسا تيرا كمال ہے! دوسرامصرع بهي استفهاى ہے۔ " آیا" کہ سوالیہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ "آیا کدھر تیرا خیال ہے؟" اس صورت میں دونوں مصرعوں میں فعل حذف ہوجاتا ہے، اور پوراشعر کمل انثائيا انداز كا با كمال نمونه ہوجاتا ہے۔" آيا" كوسواليه فرض كرنے سے معنى بھى بدل جاتے ہیں اور بیامكان بيدا ہوجا تاہے كەشعر میں تادیب كے بجائے تعبيدہے، کہائنش وہم، تیراخیال کدھرہے؟ کچھ تھے معلوم ہے کہ تو کیا ہے اور کس کی نمود ہے؟ اور تیرا کمال کیسا ہے؟ تواپیخ کو یوں ضائع مت کر ( یعنی ہے کارمت سمجھ ) تو دراصل کسی اور ہستی کی نمود ہے۔ ' دنقش وہم'' کے تمام معنی اس شعر میں مناسب آتے ہیں۔(۱) وہم کانقش (وہم کی تصویر) (۲) وہ نقش جو وہم ہو۔ (٣)و ونَقش جو وہم نے بتایا ہو۔''نمود'' اور''نقش'' نقش اور'' وہم''،'' وہم'' اور'' خیال''،'' کمال'' اور ' 'نقش'' کی رعایتی بھی بہت خوب ہیں۔

۱۰۳/۲ تمام نفول میں ' خوے فشال' کی جگہ' خول فشال' ہے۔ لیکن معثوق کا چیرہ خول فشال ہیں ہوتا، جب کہ معثوق کے جو قالاد چیرے کا ذکرا کثر ہوتا ہے، اوراس کی تعریف بھی ہوتی ہے، جیسا کی شعر لا یہ بحث جس ہے۔ (''خوے' بروزن' ہے' ہے۔ ) معثوق کے چیرے سے پسینہ فیک رہا ہے، پسینے کی بوندیں اس قدرروشن اورخوب صورت ہیں کہ ستاروں کوشر ماتی ہیں۔ تارے چول کہ جھللاتے رہتے ہیں، اس لئے ان کو بلک چھیکا تا ہوا کہا جا تا ہے۔ بلک چھیکا نا، شر مانے کی علامت ہے۔ ''سال' کے اصل معنی اس لئے ان کو بلک چھیکا تا ہوا کہا جا تا ہے۔ بلک چھیکا نا، شر مانے کی علامت ہے۔ ''سال' کے اصل معنی میں بھی لیتے ہیں۔ سورج ہیں انہا کی گرمی ہے، اس

گرمی کو بے چینی اور اضطراب کی علامت فرض کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سورج بھی معثوق کے روشن چیرے پر پہینے کی روشن پوندیں و کھے کراس کو ول دے بیشا ہے، اور عشق کی آگ میں جل رہا ہے۔ یا اگر عاش نہیں ہوا ہے تو رشک کی آگ میں جل رہا ہے۔معثوق کو'' ماہ'' کہہ کر خاطب کیا ہے۔اس اعتبارے مسال''اور'' آفاب' کی رعایتی بہت دلجسپ ہیں۔معثوق کے حق آلود چیرے کا ذکر سب سے پہلے عالبًا سعدی نے کیا ہے۔چنانچہ'' گلستاں' میں شعر ہے۔

برگل سرخ از نم اوفآدہ لآلی ایم چو عرق برعذار شاہد غضبال (سرخ گلب برشنم کی وجہ موتی پڑے ہوئے ہیں، چیے کہ برہم معثوق کے چرے پر پیدے)

نواب مرزاشوق نے ''بہارعشق' میں سعدی کاخیال براہ راست مستعار لےلیا ہے۔ رخ پہ گری سے وہ عرق کم کم جس طرح گل پہ قطرۂ شبنم

"ماه"اور" چاند" "مبين" كى رعايت سيدمحمد خال رندنے ايك شعريس برتى ہے، اگر چەمعنى

بہت سرسری ہیں۔

اس مہینے میں بھی مدرو سے رہا پہلو تھی عید کا بھی جاند خالی کا مہینہ ہو گیا

"فالى"اك مهين كانام ب،اس اعتبار ي" جى" خوب بركين يەضمون رندكا اپنائبيس بريدان نار بهت پہلے كهديئ بيس ب

گو عید کو نہ آئے تو بعد عید لطئے اے رشک ماہ خالی جاتا ہے بیامہینہ

۱۰۳/۳ عام طور پر خیال ہے کہ دنیا مصیبتوں کا جھمیلا ہے، موت آ رام کی نیند ہے اور عقبی اصل محکانا ہے۔ میر نے موت کو ماندگی کا وقفہ اور اسکلے سفر کی نشان ضرور کہا ہے۔ کیکن شعرز ریجٹ میں خیال بالکل نیا

اور جرت انگیز ہے۔ موت انسان کو اپنے قد موں تلے پامال کرتی ہے۔ اب اگر اگلی زندگی موت کے قد موں تلے پامالی سے شروع ہوتو خدا جانے کہاں ختم ہوگی اور اس میں کیا کیا مصبتیں اور جمیلنا ہوں گی؟ قد موں کے پنچ کیلے جانے کو انسان کے سفر کا '' پہلا قدم'' کہنا بھی خوب ہے۔ '' مآل' کے معنی معنی میں استعال ہوتا ہے، یعنی برے نتیج یا برے انجام کو مآل '' سخیج، ' ہیں، لیکن پد لفظ عام طور پر برے معنی میں استعال ہوتا ہے، یعنی برے نتیج یا برے انجام کو مآل کہتے ہیں۔ یہ کو فی نہیں کہتا کہ '' نیک کاموں کا مآل جنت ہے۔ '' یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ '' گزا ہوں کا مآل جنت ہے۔ '' یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ '' گزا ہوں کا مآل جنت ہے۔ '' یہ فرائش ہوا ہے۔ ''قدم'' اور 'جہم ہے۔ '' لہذا لفظ' مآل' ' بھی اس خیال کو شخکم کر رہا ہے جو' نیا مال مرگ' سے قائم ہوا ہے۔ ''قدم'' اور '' خین سے دینی برے نیا مال مرگ' سے قائم ہوا ہے۔ '' قدم' اور '' درفتہ'' میں رعا بت ہے۔ '' یا مال' اور' آل' 'میں صنعت شباط تقاتی ہے۔

۱۰۳/۱۰ "سرمو" "زبان" اور "بال" کی رعایت دلچیپ ہے۔ "چل" کے معنی "شدید خواہش" اور "کسی چیز کی طلب کا بہام بھی خوب ہے۔ شکلم "کسی چیز کی طلب" کے بھی ہوتے ہیں۔ مناسبت طاہر ہے۔ شعر میں تخاطب کا ابہا م بھی خوب ہے۔ شکلم خود ہی خاطب ہوسکتا ہے ، یا تاضح کی زبان سے بدیبان ہوسکتا ہے ، یا ممکن ہے شاعر کسی عاشق سے کہدر ہا ہو۔ ہر ہر بال کا زبان ہوجانا بھی خوب ہے۔ "روال روال دعا دیتا ہے" یا "رونکھا رونکھا دعا دیتا ہے" محاورہ ہے اس لئے بھی بال کوزبان کہنے کا جواز بنتا ہے۔

#### (1+1")

#### ہاتھ دائن میں ترے مارتے جھنجلاکے نہ ہم اپنے جامے میں اگر آج گریباں ہوتا

ا/ ۱۰ معمولی تقیری ربط کی شکتے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ بیشعر معنی کے غیر معمولی تقییری ربط کی مثال بن گیا ہے۔ بظاہر تو بیکر شاعر انہ ہے، کہ اگر گریبان ہوتا تو اسی کو بھاڑتے، وحشت سے مجبور ہیں اس کئے تیرے ہی وامن پر ہاتھ صاف کر دیا۔ بہ باطن بیغصہ ہے یا ابرام ہے، یا معشوق کے ساتھ جان ہو جھ کر بے او بی ہے۔ عالب نے اس تکتے کو لے کر لاجواب شعر کہا ہے۔

بحز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر دامن کو اس کے آج حریفانہ تھینچئے

لکن غالب کے بہاں صرف ایک گلتے پر پی شوخی ہے، میر کا اگلا کات بیہ کہ معثوق ہی کے ظلم وستم (یا کم سے کم اس کے شق) کی بنا پر وحشت پیدا ہوئی تھی تو ہم نے گریبان چاک کردیا تھا۔اب جو پھر وحشت ہے تو گریبان ڈھونڈ تے پھر تے ہیں، لیکن گریبان کہاں؟ مجبوراً جھنجھلا کر تیرا ہی وامن چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وحشت تیری ہی وجہ سے ہے۔ یا تو اس کا مداوا کر، یا اس وحشت کا ہدف مہیا کر وامن میں ہاتھ مارنے سے مراو' وامن گیر ہوتا' بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔ گریبان اپنے جائے ہیں نہیں۔ ' جائے سے باہر ہوتا' کے معتی ہیں' ' ہے تا ہو ہوتا' ۔ یعنی کر یبان ہے تا ہو ہوتا' ہی تا ہو ہوتا' ہے اس کے تا ہو ہوگر کہیں نکل گیا ہے۔ آتش اس تم کے مضمون بنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن د ماغ چھوٹا ہے، اس لئے اتنا کہ کررہ جاتے ہیں۔

خوش سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی

كريال محاثات محك جب ويواندآتا ب

(1.0)

دل گیا مفت اور دکھ پایا ہوکے عاشق بہت میں پچھتایا

مرگیا نش په سنگ سار کیا نمک ماتم مرا بیه مچل لایا نمل ماتم=تابوت،وه آرائش جوتابوت پر

> یہ بیب ہجر سرکرے ہے پرے بناتے ہیں ہو سفیدی کا جس جگہ سابی

۲۹۵ صحن میں میرے اے کل مہتاب کل مہتاب= جائدنی،جو کی مہتاب جائدنی، جو کی مہتاب کی مہتاب جائدنی کرزمین کی کا لایا درخوں ہے جس کرزمین کی کے درخوں ہے جس کرزمین کی ہے۔

ا/۱۰۵ مطلع براے بیت ہے۔ بادنی تغیر اور مقطع کے اضافے کے ساتھ زیر بحث غزل ویوان پنجم میں بھی موجود ہے۔ محققانہ طور پر کس متن کوتر جے دی جائے، یہ فیصلہ کرنا میری صلاحیت اور وسائل کے باہر ہے۔ لیکن ذیر بحث غزل کامتن شاعرانہ اعتبار سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے اسے دیوان ووم ہی میں جگہ دی ہے۔ ویوان پنجم میں ہم/۵۰ ایول درج ہے۔

صحن میں میرے اے گل مہناب کیوں شکوفہ لے کھلنے کا آیا ۳/۵۰ اکامتن و یوان پنجم میں یوں ہے۔ یہ شب ججر ہے کھڑی نہ رہے ہو سفیدی کا جس جگہ سابیہ اس صورت میں شعرآ سان ہوجا تا ہے، لیکن مضمون میں وہ خوبی نہیں رہ جاتی جو''سرکرے ہے پرۓ' سے پیدا ہوتی ہے۔

۱۰۵/۲ شعری کیفیت قابل داد ہے۔ بیشعران لوگوں کے لئے تازیات عبرت ہے جورعایت لفظی کو حقیریا معنوی اور بے کیف کہتے ہیں۔ ساراشعر'' نخل ماتم'' کے پھل لانے کی رعایت پر قائم ہے۔' دخل ماتم'' کو دفئل محرم' اور' دفئل عزا'' بھی کہتے ہیں۔ تا بوت پر جو آ رائش ہوتی تھی اس میں تکوار کی شکل بھی بناتے ہوں گے، جیسا کہ اشرف ما ڈندرانی کے اس شعرے ظاہر ہوتا ہے۔ بیشعر'' بہار مجم' اور دمطلحات شعرا'' دونوں میں' دفئل محرم'' کی سند کے طور پر درج ہوا ہے۔

بجنگ جلوہ او فخل باغ کے آید اگر چو نخل محرم شود سرایا تنظ اگر چو نخل محرم شود سرایا تنظ (باغ کا در فنت اس کے جلوے کا مقابلہ کرنے کیوں کر آسکتا ہے، جاہے دہ فخل محرم کی طرح سرایا تکوار بن جائے۔)

اگرید درست ہے تو تکوار کی مناسبت ہے'' پھل لایا'' اور بھی معنی خیز ہو جاتا ہے۔ آتش نے نکل ماتم کامضمون اچھا باندھا ہے، کیکن ان کے یہاں لفاظی زیادہ ہے، اس لئے میرکی سی کیفیت نہیں ۔

> جنازہ ہو چکا تیار اے سرو رواں اپنا شکوفہ پھولنا باتی رہا ہے تکل ماتم کا

میر نے شعرز ریجے کے مضمون کو دیوان دوم ہی میں ایک بارا درنظم کیا ہے۔ لیکن ان کے یہاں بھی اس شعر میں لفاظی اور نصنع ہے ۔

#### تابوت پہ بھی میرے پھر پڑے لے جاتے اس فنل میں ماتم کے کیا خوب ثمر آیا

۱۰۵/۳ "سفیدی کا سامیہ" (بین "سفیدی کا ذرا سابھی شائبہ خفیف سا وہم") کس قدرعدہ ہے۔
فراق صاحب نے اپنی تعریف میں لکھا تھا کہ ان کے یہاں انتحادضدین پایا جاتا ہے۔فراق صاحب کے
یہاں انتحادضدین جھے تو ملائیس ،کین میر کے اس شعر میں اس کا زندہ نمونہ ضرورد کھتا ہوں۔" پرے" ہے
مراد "فوجوں کے پرے" ہے۔شب ہجرظلم کرنے پر، بینی سیابی پھیلا نے پر، اس درجہ آبادہ ہے کہ جہاں
سفیدی کی خفیف می پر چھا کیں بھی دیکھتی ہے تو شدت سے تملہ کرتی ہے، گویا فوجوں کے پرے کے پرے
سرکررہی ہو۔"سرکرنا" بمعنی" فتح کرنا" بھی ہوسکتا ہے اور بمعنی" قائم کرنا ،شروع کرنا" بھی ہوسکتا ہے۔
ملاحظہ ہوہ/ ۵۰ا۔

۱۰۵/۱۰ کی بیشر بھی رعایت افظی کے حسن اور اثریت کا بے مثال نموز ہے۔ ''گل مہتاب'' کا پیکر بھی شاید بی کی اور شاعر نے ہمارے یہاں استعال کیا ہو۔ موٹی موٹی پچھڑ یوں والاسفیدر نگ کاا کیے ہمدوستانی پھول جوا کی گفت ہیں۔ اس کو ''گل چا نمین ،' کہتے ہیں، اور ''گل مہتاب'' بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ''گل مہتاب'' کی دوہری معنویت ہے۔ پھر'' شگوفہ کھانا'' یا ''گل کھانا'' (بمعنی کوئی جرت انگیز لیکن نامطبوع یا پریشان کن چیز واقع ہونا) محاور ہے بھی ہیں۔ چا نمین بھی جنون بڑھ جاتا ہے، اس لئے درختوں نامطبوع یا پریشان کن چیز واقع ہونا) محاور ہے بھی ہیں، شگوفہ کھلاتے بیان کرتا بہت خوب ہے۔ '' مشکوفہ لانا'' بمعنی'' کلی کانمودار ہونا'' بھی بہت خوب صورت ہے۔ گل مہتاب کے کھلنے کوئی شگوفہ نے سے چھوٹ نا'' این کل ویکر شگفت'' اور'' شگوفہ تعدیر کیا ہے۔ دوسرے محاور ہونا'' بھی بہت خوب صورت ہے، مثلاً ''این کل ویکر شگفت'' اور'' شگوفہ نے ہونا'' این کل ویکر شگفت'' اور'' شگوفہ بھوٹ نا'' اور' شگوفہ پھولنا'' بھی ذہن میں آتے ہیں۔ پھر'وصی'' کی معنویت پڑور بھیجے ۔ متعلم اپنے کھر میں بند ہے، یا بند کردیا ہے، تا کہ وحشت میں گھر سے باہر نہ نگل پڑے۔ لیکن گھر میں صن ہے، اور وحشت کا سامان مہیا ہو جواتا ہے۔ میکن ہے اور وحشت کا سامان مہیا ہو جواتا ہے۔ میکن ہو آئی ہو ایا وہ چیک

اشتے ہوں۔ یا گل مہتاب، چا نمرنی والاگل نہ ہو بلکہ اصل معنی میں ، یعن ''گل چا ندنی ' ہو۔ گل چا ندنی کو دیکھا تو تلازمہ خیال سے چا ندنی یا وآئی، پھر چا ند (اور چا ندسا چرہ) اور پھر جنون ۔ شعر کیا ہے، طلسمات ہے۔ ویوان اول میں میر نے اس مضمون کو ذرا ہلکا اور واضح کر کے با ندھا ہے ۔

اس مہ کے جلوے سے پچھ تا میر یاد ویو ہے اس مہ کے جلوے سے پچھ تا میر یاد ویو ہے اب کے گھروں میں ہم نے سب جا ندنی ہے بوئی

چاندنی کے معمون پرنائ نے بھی بہت عمدہ شعرکہاہے ۔

کیا شب مہتاب میں بے یار جاؤں باغ کو
سارے پنوں کو بنا دیتی ہے نتجر جائدنی

وہ لوگ جونائ کو بےلطف نٹری اور سپاٹ شاعر کہتے ہیں گریبان میں منھ ڈالیں اوراس شعر پرخور کریں۔ نائخ بہت بڑے شاعر نہیں ہیں، لیکن وہ معمولی شاعر بھی نہیں ہیں۔ان کے یہاں اچھے اور دلچسپ شعر بہت ہیں۔

#### (I+Y)

مول داغ ناز کی که کیا تھا خیال ہیں داغ مونا=رنجیدہ مونا گل برگ سا وہ مونث جو تھا نیکاوں ہوا ہیں=ہوس

ا/١٠١ معثوق كى نزاكت پر بهت شعر كيے عين ، ليكن محض خيال كے زور ہے زخى ہونے كا مبالغة شايدكى كونہ سوجھا ہو۔ ووسرام هرع كس قدر محاكاتى ہے۔ سرخ گلاب كى پھر كى جب سوكھتى ہے تو اس بيل او دا بهث آ جاتى ہے ، اسے نيگونى سے تعبير كر سكتے ہيں۔ نازك لوگوں كے پنكى كى جائے يا كہيں نور ہے دبايا جائے تو جواودا نشان پر تا ہے ، اسے ''نيل' كہتے ہيں۔ (چوث كے ہرنشان كو''نيل' كہتے ہيں۔ (چوث كے ہرنشان كو''نيل' كہتے ہيں اگر جلد ثابت رہ اورخون نہ ہے۔ ) ہماں ہو سے كاخيال بى معثوتى كے ہوئوں پر نيل ڈالنے كوكائى تھا۔ ''واغ'' اور'' نيگوں'' ميں مناسبت ظاہر ہے۔ غالب نے ہمى نزاكت كا اچھا مبالغة كيا ہے، كيكن ان كے يہاں بناوث بہت ہے، مير كى طرح حياتى شدت ہمى نہيں ۔

شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں دکھتے ہیں آج اس بت نازک بدن کے یاتو

میر کا تو مصرع ایسا ہے کہ لگتا ہے واقعی کسی نے معثوق کے ہونٹوں پر منصد کھ کرزور سے دیا دیا ہو۔جسم کی حسیات کا احساس میر کو ہمارے تمام شاعروں سے زیادہ تھا۔'' داغ ہوتا'' کا محاورہ بھی خوب ہے،میر کے علاوہ کسی نے شاید ہی استعمال کیا ہو۔'' فر ہٹک آصفیہ'' اور پلیٹس ووٹوں اس سے خالی ہیں۔ میر نے اسے ایک باراور برتا ہے \_

> برقع اٹھتے ہی جائد سا لکلا داغ ہوں اس کی بے حجابی سے

(و يوان اول)

اس شعر پر بحث اس کے مقام پر ہوگ ۔ اگر شعر زیر بحث کے بارے بیں سوال ہوکہ معثوق کی ناز کی رنجیدگی کا باعث کیوں ہے؟ تو اس کے دوجواب ہیں۔ پہلاتو بید کہ اس بات پر رنج ہے کہ معثوق کو ہم نے اپنے خیال کے ذریعہ تکلیف پہنچائی ۔ دوسرا بید کہ جب معثوق کی نزاکت کا بیرنگ ہے کہ بوسے کا خیال بی اس کے ہونٹوں پر نیل ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کا حقیق بوسہ کیا نصیب ہوگا، بیرخیال باعث رنجیدگی ہے۔ بوسے کے خیال سے رنگ رخ متغیر ہونے کا مضمون میر حسن نے یوں نظم کیا ہے۔ ممکن ہے میر کا خیال وہاں ہے۔ مستعار ہوں

وہ رخمار نازک کہ ہوجائیں لال اگر ان یہ بوسے کا گذرے خیال

ال شعرين معثوق كى نزاكت سے زيادہ حيا كامضمون ہے۔ مير كاشعرزيادہ حياتى اور رنگين ہے۔ فظامى نے دخسرو وشيرين ميں اس مضمون كا عام پہلو بائدھا ہے۔ ليكن انھوں نے دوسرے مصرع ميں اپنی مضمون كا عام مصرع ميں اپنی مخصوص نازك خيالى كا بھى ثبوت ديا ہے۔

زبس کز گاز نیکش کشیدے زبرگ گل بنفشہ بردمیدے (چونکداس نے (شیریں کے) بونٹوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کران پرنیل ڈال دیے تھے، تو گویا دوبرگ گل سے بنفشا گار ہاتھا۔)

#### (1.4)

منھ پر اس آفاب کے ہے یہ نقاب کیا پردہ رہا ہے کون سا ہم سے تجاب کیا

ہتی ہے اپنے طور پہ جول بحر جوش میں گرداب کیا موج کہاں ہے حباب کیا

دیکھا پلک اٹھاکے تو پایا نہ کچھ اثر اڑ=نٹان اے عمر برق جلوہ گئی تو شتاب کیا

۳۰۰ ہر چند میر بہتی کے لوگوں سے ہو نفور نفور نفور کرنے پر ہائے آدمی ہے وہ خانہ خراب کیا دالا، بھا گنے دالا

ا/ عوا مطلع براے بیت ہے۔

۱۰۷/۲ ایک مغہوم تو بیہ ہے کہ اگر چہ ہتی ایک سمندر ہے، لیکن بیانی طور کا سمندر ہے۔ اس کے موج وگر داب و حباب دکھائی نہیں دیتے۔ دوسرا مغہوم بیہ کہ ہتی اپنے طور پر الی ہے جیسے کوئی سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس میں گر داب، موج اور حباب سب ایک معلوم ہوتے ہیں۔ چھوٹا سمندر ہوتا تو شاید بید چیزیں الگ الگ نظر آتیں۔ لیکن سمندر بہت عظیم ہے، اور اس میں جوش اس قدر ہے کہ سب چیزیں ایک معلوم ہوتی ہیں۔ ''جوش' کے معنی 'جہوم' ' بھی ہوتے ہیں۔ ''جسی' صرف ایک کر سب چیزیں ایک معلوم ہوتی ہیں۔ ''جوش' کے معنی 'جہوم' ' بھی ہوتے ہیں۔ ''جستی' صرف ایک

انسان کا وجود بھی ہوسکتا ہے، تمام عالم انسانی بھی۔اور تمام عالم وجود بھی۔وہ ایک انسان ہستی ہو، یا تمام عالم ،اے کسی وفت قر ارٹیس۔اور اس ہے خود کوا لگ کر کے دیکھے تو کا نئات کی بیساری بےقراری ،اس کا بیساراعل وحرکت، کسی سمندر کی کثیر وسعت اور افراط کی طرح معنی سے عاری معلوم ہوتے ہیں۔ "دبستی" اور 'جوش' کے لفظ رکھ کر ہما ہمی اور کھرت کی کیا خوب تصویر کھنے وی ہے۔ اس کے ہرا ہر بیس ہنرمندی بھی ہے کہ مصرع ثانی بیس تین کھڑے رکھ کر کھڑت اور حرکت کے تاثر کو تقویت پہنچائی ہے۔ ہنرمندی بھی ہے کہ مصرع ثانی بیس تین کھڑے رکھ کر کھڑت اور حرکت کے تاثر کو تقویت پہنچائی ہے۔ اس مدراشد نے بھی اس طرح کے پیکرکو ہوئی کا میانی سے برتا ہے۔

الب سمندر

میں گنوں گا

دانددانه تیرے آنسو جن میں اک زخار بے ستی کاشور! (نظم:"اے سندر")

۳/ ۱۰۰ دونوں معرعے بہت عمده ڈرامائیت کے حافل ہیں۔ لفظ 'نجلوہ'' کاصرف بہت عمدہ ہوا ہے۔ عمری خوب صورتی ، چک دمک ، تیزی سے گذرخاصیت ، بیسب با تیں 'نجلوہ' سے ادا ہوگئی ہیں۔ ''برق''
اس پر مشزاد ہے۔ پلک جھیکئے کے مل کو براہ راست نہ بیان کر کے پہلے مصرعے میں ڈرامائیت بیدا کی ہے ،
دوسرے مصرعے میں انشائیا انداز بیان نے ڈرامائی رنگ بھرا ہے۔ پلک اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ عمر برق جوا ہو تھی ۔ جل چھا تو معلوم ہوا کہ عمر برق جو ان بہ ہوجاتی ہے ، کوئی نشان نہیں چھو ڈتی۔ اس اختبار سے '' پایا نہ پھھا تو' ، محض ایک آرائٹی بیان نہیں ، بلکہ عمر کے برق جلوہ ہونے کا شہوت بن جاتا ہے۔ لفظ کو لفظ سے پیوست کرنا ہے ۔ کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں ''بیایا نہ بھوا تا۔ ادرا گر پہلے مصرعے میں ''بیایا نہ بھوا تو عمر کا پھونشان نہ میں ' بیایا نہ بھوا تو عمر کا پھونشان نہ میں نہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ، کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ، کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ۔ کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ۔ کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ۔ کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ۔ کوئا ہم ہوتی ہے۔ کوئا ہم ہوتی ہے۔ کوئا ہم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر سے مراد' جوائی' ہے ۔ کوئا ہم ہوتی ہے۔ کہ بہت مختفر معلوم ہوتی ہے۔

۳/ ۱۰۵ سبتی کوگوں سے نفرت کرنے یا بھا گے بھا گے بھرنے والے فخص کو 'فانہ فراب' (جس کا گر برباد ہو چکا ہو، یا جو دوسروں کے گھر برباد کرتا ہو ) کہنا بہت خوب ہے۔ دوسرامصر ع تحسینی ہے، اس سے بیاشارہ ملتا ہے کہستی کے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا کوئی الیسی بری بات نہیں۔ ورنہ بیر کوا چھا آوی نہ کہا جا تا۔ لطف بیہ ہے کہ مصر عے بیل براہ راست تحسینی بات کوئی نہیں ہے، صرف لہج سے پید لگتا ہے کہ میر قابل تحریف ہو ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ قابل تحریف ہوتے ہوئے بھی وہ فانہ فراب ہے، شابید المجتھے لوگوں کا مقدر فانہ فرائی بی ہوتا ہے۔ پھر، فانہ فراب ہونے کی وجہ نہیں بیان کی۔ بید وجہ عشق کی وحشت بھی ہو سکتی ہوئی ہے، اور مادی دنیا کے کاروبار سودوزیاں سے بے تعلقی اور کنارہ شی بھی ہو سکتی ہے۔ کہنے والے کے لیج میں خفیف سارشک کا شائبہ بھی ہے۔ شعراصلا کیفیت کا ہے، لیکن اشاروں اشاروں اشاروں میں استے معنی بھی آگئے۔

#### (I+A)

گلو گیر ہی ہوگئی یادہ گوئی یادہ گوئی = بکواس رہا میں خموثی کو آواز کرتا

ا کیے مفہوم میں پیشعرا ظہار کی تارسائی اور داخلی تجریے کو خارجی صورت بہنانے کی کوشش میں ناکامی کا مرثیہ ہے۔ دوسرے مغہوم میں میخود اظہار کا مرثیہ ہے، کہ اظہار بے فائدہ اور بے اثر ہے۔'' خموثی'' سے مرادوہ داخلی تجربہ اور احساس ہوسکتا ہے جوروح کی گہرائیوں میں قید ہے، اور شاعر اے آواز وینا جا ہتا ہے، یعنی ظاہر کرنا جا ہتا ہے۔ میں اس خاموش تجربے کو آواز کرنے (لیعنی آواز کی شکل دینے ) کی کوشش کرتار ہا،کیکن جو پچھ نمھ سے نکلاوہ یا وہ کوئی ،لیعنی فضول بکواس ہی تھا۔اس معنی میں کہ تجریبے کی شدت اور وسعت اور پیجیدگی کے مقابلے میں وہ الفاظ جومیں اظہار کے لئے استعمال کرسکا وہ اتنے کم زوراور بے حقیقت تھے کہ یاوہ گوئی معلوم ہوتے تھے لیکن زیادہ بولنے سے گلا بیٹھ جاتا ہے، اور آ واز بند ہوجاتی ہے۔لبذا آخر کارمیری یاوہ گوئی نے میرا گلا پکڑلیا، اور میں خاموثی کو آواز کی شکل دينے كى كوشش ميں آواز بى كھو جينا۔ دوسرے مفہوم كے لئے" آواز كرنا" كے محاوراتى معنى ("يكارنا، بلانا") بروے کارآتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اظہار بے اثر ہے، اس لئے میں خاموثی کو یکارتار ہا۔ یعنی بجے معلوم تھا کہ میں یاوہ کوئی کررہا ہوں، میراا ظہار پجھے کارگر نہیں ہورہا ہے۔اس لئے میں غاموثی کو يكارتار ما، يعنى كوشش كرتار ما كه خاموشي اختيار كرون \_ميراارادهُ سكوت بورا تو مواليكن يور كه ميري ياوه گوئی نے جھ کو گلو گرفتہ کردیا۔ اظہار کا المیداس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اظہار کی کوشش کا نتیجہ خاموثی ہو۔ یا پھر یہ کہ اظہار کی بے اثری معلوم ہو، کیکن پھر بھی ہم اظہار پر مجبور ہیں ،اور خاموثی افتیار بھی کریں تو اس شعوری فیصلے کی وجہ سے نہیں کہ جمارا اظہار تھن یا وہ گوئی ہے، بلکہ خودیا وہ گوئی کی نکان ہمیں گلوگر فتہ

کردے۔غالب نے شایدایے ہی موقع کے لئے کہاتھا۔ زلف خیال نازک و اظہار بے قرار یارب بیان شانہ کش مختلو نہ ہو

لین غالب کاشعراس قدر تجریدی ہے کہ اظہار کا انسانی المیہ حسیاتی سطح پرنمودار نہیں ہوتا۔
میر کا کاروبار حسیاتی سطح پر ہے۔ پھر غالب ابھی اظہار پر مجبور نہیں ہوئے ہیں، وہ دعا کررہے ہیں کہ
زلف خیال جو ظاہر ہونے کے لئے بے قرار ( یعنی ''اظہار بے قرار'') ہے، بیان کے شانے کے ذریعہ
الجھنے اور ٹوٹے سے نگے جائے۔ اس کے برخلاف، میر اگلی منزل پر ہیں، جہال دعا ناکام ہوچکی ہے اور
اب یا تو خاموثی کو آواز بنانے کی سعی ہے، یا آواز کو خاموش کرنے کی سعی ہے۔ غالب نے بیشعر ٹو عمر ک
میں کہا تھا، اس وقت کے لئے یہی دعا مناسب تھی۔ میر کا شعر پختگی عمر کا ہے، جب ناکا می کھمل ہوچکی
ہے۔ غالب کی دعا ہیں نوجوانی کا والہانہ پن اور پر امیدی ہے، میر کے اعتر اف میں پختہ عمر کا احساس کھکست ہے۔

(1+9)

آئھیں کھلیں تو دیکھا جو پچھ نہ دیکھنا تھا خواب عدم ہے ہم کو کاہے کے تیں جگایا

ا/۱۰۹ است دوجو کھندو کھناتھا 'میں لطیف ابہام ہے۔ ندو کھنے والی چیز میدان حشر ہو تکتی ہے میدان حشر کا مواخذہ ہوسکتا ہے۔ رہوسکتا ہے۔ مواخذہ معشوق کا ہو، جس نے دنیا میں است ظلم ڈھائے تھے۔ ) میدد کھنے کے قابل چیز زندگی بھی ہو تکتی ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہوتا ہے، جسیا کہ مندرجہ ذیل شعر میں ہے (دیوان اول) ہے خوف قیامت کا بہی ہے کہ میر ہو جیا بار دگر جا ہے

ہوسکتا ہے کہ بیندد کھنے والی چڑ دنیا کوگ ہوں، جن سے پردہ کرنے کے لئے موت کا دامن تھا ما تھا۔ شعر ہیں بجب طرح کا طفلنہ ہے، اور حیات بعد موت کے بارے ہیں ان تمام دل خوش کن یا توں کا انکار ہے جو غذ ہی کتابوں ہیں کھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک دلچ ہا مکان اور بھی ہے کہ ' خواب عدم' سے مرادموت نہ ہو، بلکہ عالم ارواح ، یعنی عالم ارواح کا سکون ہو۔ اس دنیا ہیں آئے کے پہلے روعیں عالم عدم میں ہوتی ہیں۔ ' پیدا ہونا' کے لئے ' آ کھے کھولنا' یا '' آ تکھیں کھولنا' ' بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح معنی یہ ہوئے کہ ہم عالم ارواح میں آرام ہے سور ہے تھے، اس دنیا میں آئی تھیں کھولیں تو طرح طرح معنی یہ ہوئے کہ ہم عالم ارواح میں آرام ہے سور ہے تھے، اس دنیا میں آئی جب آفر بخش کچھ طرح کے عذاب اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں، آثر ہم کو آئی آرام کی نیند سے کیوں جگایا؟ لیمی وجہ آفر بخش کچھ سے حیم میں ہوئی ایکی قباب عدم' ' کے معنی مراد لئے ہوں، جیسا کہ انھوں نے دیوان اول میں بھی کہا ہے۔ اللہ بیہ کہ میر نے بہی مراد لئے ہوں، جیسا کہ انھوں نے دیوان اول میں بھی کہا ہے۔ اللہ بیہ کہ میر نے بہی میں مراد لئے ہوں، جیسا کہ انھوں نے دیوان اول میں بھی کہا ہے۔ اللہ بیہ ہی میں اور گئے ہیں ہم نے آگر آمودگی نہ دیکھی کہا ہے۔ اس کھیں خواب خوش عدم سے کھانیں نہ کاش آئی میں خواب خوش عدم سے کھانیں نہ کاش آئی میں خواب خوش عدم سے کھانیں نہ کاش آئی میں خواب خوش عدم سے

# د بوان سوم

### رويف الف

(11+)

دین و دل کے غم کو آسال ناتواں میں لے گیا یا محبت کہد کے بیہ بار گرال میں لے گیا

خاک وخوں میں لوٹ کررہ جانے ہی کا لطف ہے جان کو کیا جو سلامت نیم جال میں لے گیا

مرگذشت عشق کی ته کو نه پہنیا یاں کوئی گرچہ چیش دوستاں یہ داستاں میں لے گیا

عرصة دشت قيامت هوجائے گا باغ سب اس طرح سے جو بیچٹم خوں فشاں میں لے مما

یک جہاں مہرو وفا کی جنس تھی میرے کئے کیکن اس کو پھیر ہی لایا جہاں میں لے گیا کے=یاس

یک جہاں= بہت يوى، بهت زياده،

### ریختہ کاہے کو تھا اس رحبہ اعلیٰ میں میر جو زمیں نکلی اے تا آساں میں لے عمیا

ا/۱۰ جب کوئی بھاری ہو جھا تھاتے جیں یا کسی خطرے سے نیچنے کی کوشش کرتے جیں یا کسی مصیبت سے چھٹکارا پانے نے کسی ہوتی ہے تو اکثر مسلمان حصرت علی کو (جنمیں 'مشکل کشا'' کہا جاتا ہے )''یا علی'' کید کر پکارتے ہیں۔اس پس منظر بیس ' یا محبت' کا نعرہ بہت دلچسپ ہے، خاص کر جب دین بھی گواد یا ہے تو حضرت علی کے بجائے محبت کو پکار نا اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔'' نا تو ان' کے لغوی معنی ہیں' ' جس بیل طاقت نہ ہو'' ، یا لفظا' 'جم' اور' جان' دونوں کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔اس پس منظر بیس خود کو ' نا تو ان' کہنے سے دونوں طرح کی نا تو انی (جسمانی اور روحانی) کا اشارہ شعر میں آ گیا۔

"آسان' اور' نا تو ان' کا تقابل خوب ہے، اور بیز کھٹر نہا ہے لطیف ہے کہ مجت کا سہارا ہوتو اور ہر طرح کا غم برداشت ہوجا تا ہے۔ مربد بار کی ہے کہ دین ودل کے جانے کو بارگراں سے تعبیر کیا ہے۔ عام طور پر تو ہے ہوتا ہے کہ کوئی چر کہیں سے نکل جائے تو وزن ہاکا ہوجا تا ہے۔ یہاں النا معالمہ ہے کہ جسم سے دل گیا اور روح سے دین نکل گیا ، اور ان کا جانا بارگراں ٹا بت ہوا۔

110/۲ جان کو نیم جاں لے جانا بہت خوب ہے۔ اشارہ یہ بھی ہے کہ آدھی جان ( لیعنی ادھ موئی حالت ) کوسلامتی تو کہ نہیں سے ،اس لئے اگر نیج کرنگل بھی آئے تنہ بہر حال سلامت نہ کہلائیں گے۔ معثوق کا واراوچھا بھی پڑے تو تڑپ کر جان دے دینا بہتر ہے۔ ' نیم جاں میں لے گیا'' میں دوسرا پہلویہ ہے کہ میں نیم جاں تھا۔ لیعنی ' نیم جان' متکلم کی صفت ہے۔ ' رہ جانے''اور' لے گیا'' میں ضلع کا دبط ہے۔

سا/۱۱ "دوستال اور دوستال کی تجنیس کے علاوہ اس میں بیکتہ بھی ہے کہ غیروں سے نہ سمی، دوستوں سے نہ سمی، دوستوں سے آلی کی تجنیس کے اللہ میں اسکونی کی اسکان عشق کی گہرائیوں تک پہنچیں گے، لیکن وہ بھی نہ سمجھ پائے۔ بیر فلا ہر نہ کرکے کہ بیکس کے عشق کی واستان سے (ممکن ہے کسی شخص کی واستان نہ ہو، بلکہ خودعشق کی آفاقی

داستان ہو) شعر میں اعلیٰ در ہے کی بلاغت پیدا کردی ہے۔ کیوں کہ اس طرح عشق محدود ندر ہا بلکہ عالمی حقیقت بن گیا، اور اپناذ کرنہ کرنے کے باعث شعر میں خود ترحی کا بھی شائبہ ندائے دیا۔ ''میں لے گیا'' میں بیلطف بھی ہے کہ کم سے کم میں توعشق کے اسرار ورموز ہے واقف تھا۔

۳/۱۱ قیامت کے ذکر میں رحزاس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آئھیں خوں فشاں ہیں، یا خوں فشافی اس کھڑت کی ہے کہ موت کے بعد بھی اس کا تعمنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کلہ بھی ہے کہ شہید وں کو گفن نہیں دیتے، بلکہ ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں اٹھیں دفن کرتے ہیں، اور شہیدا پنے زخی بدن پر ہی اٹھیا کے ہوا کہ شہید محبت ہے، اس لئے اندیشہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی اپنے بدن پر ہی اٹھا ہے جا کیں گے۔ شکلم چول کہ شہید محبت ہے، اس لئے اندیشہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی اپنے رخی ہم اور خول فشان آئے کے ساتھ ہی اٹھا یا جائے۔ ''میں لئے لطیف کا تہ ہے کہ شہید محبت کو اپنے اوپراعتا دہے کہ اگروہ چاہو خول فشان آئھوں کے ساتھ میدان حشر میں جائے ۔ انظ محبت کو اپنے اوپراعتا دہے کہ اگروہ چاہو خول فشان آئھوں کے ساتھ میدان حشر میں جائے ۔ انظ کی رہمت جو ٹی میں آجائے گی، یا خدا معشوق سے مواخذہ کر ہے گا، یا معشوق شرمندہ ہوگا، وغیرہ ۔ ان کی رہمت جو ٹی میں آجائے گی، یا خدا معشوق سے مواخذہ کر ہے گا، یا معشوق شرمندہ ہوگا، وغیرہ ۔ ان سب متوقع باتوں کو ترک کر کے میر کہتے ہیں کہ میدان حشر میں سرخی بھیل جائے گی، گویا باغ میں سرخی بھیل جائے گی، کی باغ باغ میں تھیری ہوگا و خور عاشق کے لئے بی آزار کا باعث کیوں نہ ہو، لیکن کا باعث ہو للہا باغے گا۔ یعن عشق کی خوں کر دی خود عاشق کے لئے بی آزار کا باعث کی بھی رئیسیٰ کا باعث ہو سرخی ہو۔ کو بشری ہو ہوگا ہو ہو ہو کی سرخی بھی رئیسیٰ کا باعث ہو سرخی ہو۔ کو بشری ہو ہو گا۔ گئی کی رئیسیٰ کا باعث ہو

اس مضمون کا ایک پہلونظیری نے بھی خوب بیان کیا ہے۔ ممکن ہے میر نے نظیری کے یہاں آ د مکھ کرلکھا ہوا وراس کی بات سے اپنی بات بنائی ہو \_

چوں مگذرد نظیری خونیں کفن بہ حشر فطلا فغال کنند کہ ایں داد خواہ کیست (جب خونیں کفن نظیری میدان حشر سے گذرتا ہے تو ملق اللہ پاراٹھتی ہے کہ میشن کس کا دادخواہ ہے؟)

۵/۱۱۰ " کی جہاں "کی فارسیت توجہ انگیز ہے۔ دوسر مصر سے کے "جہاں "اور پہلے مصر سے کے "جہاں "اور پہلے مصر سے کے " "جہاں " میں ایہام کا ربط ہے۔" جنس" کی مناسبت ہے "پھیرلانا" بہت خوب ہے۔ سوداگر کا مال اگر نہ سبکے اور وہ انسے داپس لے آئے تو اسے بھی "پھیرلانا" کہتے ہیں۔ میر نے خود" شکار نامہ دوم" میں لکھا ہے۔ جواہر تو کیا کیا دکھایا عمیا

جواہر تو کیا کیا دکھایا کیا خریدار لیکن نہ پایا گیا متاع سخن کھیر لے کر چلو ہبت لکھنو میں رہے گھر چلو

شعرز ریجث کے مضمون کوائی محاورے کے ساتھ دیوان دوم میں یوں لکھا ہے۔ اقلیم حسن سے ہم دل چھیر لے چلے ہیں کیا کریے یال نہیں ہے جنس وفاکی خواہش

لیکن شعرز ریجث میں المیاتی وقار کی کیفیت ہے، اور سعی و تلاش مسلسل کا اشارہ بھی بہت

خوب ہے۔

۱۰/۱۱ "دریخت کے معنی "پڑا ہوا، گرا ہوا" کے اعتبارے "اعلیٰ" بہت خوب ہے، "اعلیٰ"، "ز مین" اور "آسان" کی رعایت کو پہلے مصر عیس اور "آسان" کی رعایت کو پہلے مصر عیس اور "آسان" کی رعایت کو پہلے مصر عیس "اور "آسان" کی رخوب نبھایا ہے۔ یہ پوری غزل معنوی اعتبار سے بہت گہری نہیں ہے، لیکن ہر شعر میں بلاک کی نیست اور روائی ہے۔ غزل کی زمین کا مضمون مومن نے ایک نے پہلو سے با عمصا ہے، اگر چداولیت کا شرف میرکو ہے۔

الیی غزل کی ہے یہ جھکٹا ہے سب کا سر موس نے اس زمین کو معجد بنا دیا میرانیس کامشہورشعرمیرے براہراست مستعارمعلوم ہوتا ہے۔ سدا ہے قکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسان سے لائے ہیں ان زمینوں کو لیکن رعایتوں کے یا وجود میرانیس کا پہلام مرع ، اور تو جیہ کے بلکے پن کی وجہ ہے موکن کا پہلام مرع ووثوں مصرع بائے ثانی کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ میر کے ووثوں مصرع برابر کے ہیں۔ انعام اللہ خال یقین کے یہاں بھی میں مضمون خوب بندھا ہے، بلکہ ممکن ہے میر نے یقین سے مستعاد لیا ہو۔

نہ آیا سرفرہ ایدھریقیں کے قکر عالی کا زمینوں کو وگرنہ ریختے کی آساں کرتا

لیکن یقین کے یہاں روانی کم ہے۔ '' زمینوں'' کا لفظ بھی بہت عمدہ نہیں۔ سب سے بڑی بات بہے کہ زیمن کوآ سان کر تاجحش اکہرااستعارہ ہے، جب کہ زیمن کوآ سان تک لے جاناتہ وریۃ استعارہ ہے، اور زیدگی ہے تریب ترجمی ہے۔

(111)

بشرے کی این رونق اے میر عارض ہے جب ول کو خوں کیا تو چبرے پہ رنگ آیا

ا/۱۱۱ علی تو ایسے شعرسادہ، اکبرے اور بعض اوقات بالکل معمولی معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب غور سیجے تو ان علی تی محقیال نظر آتی ہیں۔ مثلاً اس شعر میں پہلامسئلہ تو ہے کہ عاشق کے چبرے پر رونق کا کیا کل ہے؟ عاشق تو زر در داور بے دونق صورت ہوتا ہے۔ میر خود ہی کہہ گئے ہیں۔ چاہ کا دعوی سب کرتے ہیں مانے کیوں کر بے آثار اشک کی سرخی زردی منھ کی عشق کی کھاتھ علامت ہو

(ديوان اول)

لبذا یا تو منظم کاعشق سی نہیں ہے، اس کے دل شی عشق کا درد فی الواقع نہیں ہے، لبذا وہ
اپنے چہرے کی دوئق کے لئے یہ بہانہ بنا تا ہے کہ بید دراصل دل کاخون ہے جو چہرے پر چھلک رہا ہے۔
یا پھردل کوخون کرنا کمال عاشق ہے، اس کمال کو حاصل کرنے کے بعد چہرے کا (فرط مسرت یا فخرے)
و کم اشمنا لازی ہے۔ اگر دوسری صورت حال ہے تو پھراہے'' عارضی'' کیوں کہا؟ اس کے دوجواب
ممکن جیں۔ ایک تو یہ کہ دل کے خون ہوجانے کے بعد زندگی زیادہ دیریا تی نہ رہے گی، جب زندگی ختم
ہوگ تو چہرے کی سرخی بھی عائب ہوجائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دل بار بارتو خون ہونے سے رہا۔
عشق کی یہ شدت اور درد کی میر کیفیت مستقل نہیں۔ پھردیر بعد دل پھرا ہے خال پر آجائے گا اور چہرے
پروی زردی واپس آجائے گی۔ لیکن اس بارجوزردی ہوگی وہ ناکای اور کست کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعن

اس بات کی، کہ عشق کا کمال (جس کی علامت تھی ول کا خون ہوجاتا) اب باتی نہیں رہا۔ لیکن لفظ
"جب" بیں ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ ل باربارہوتا ہے۔ یعنی جب جب ول کوخون کرتے ہیں، تب
تب چہرہ گلگوں ہوجاتا ہے۔ "جب ول کوخون کیا" کے بجائے" ہم ول کوخوں کیا" کرو ہے تو یہ نکتہ
واضح ہوجاتا ہے۔ اب چہرے کی رونق عاشق کی خود داری کا تفاعل معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ بینیں پہند
کرتا کہ اس کا چہرہ زرداور برگے ہواورلوگ اس کو نگاہ ترجم سے دیکھیں۔ اس لئے وہ باربارا بے دل کو
خون کرتا ہے، تا کہ لوگ اس دھو کے بیس رہیں کہ اس کو کوئی غم نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ اس کی
برداشت کے باہر نہیں ہے۔

اب جخاطب کے ذریعہ پیدا ہونے والے امکان پرخور کیجے۔ شعر میں دو کردار ہیں۔ ایک تو متعلم (جو عاشق ہے) اور دوسرا میر۔ عاشق کے چیرے پرسرخی دیکھ کرمیر سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھاعشق میں لوگوں کارنگ اڑ جاتا ہے، لیکن تھارے چیرے پراتی رونق کیوں ہے؟ ممکن ہم میر (بینی سوال کرنے والے) کو خیال ہو کہ عشق آئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ چیسی کہ لوگ جیھتے ہیں۔ یا شاید اس کو خیال ہو کہ عاشق کا جذبہ کا لئ نہیں ہے، ور نداس کے چیرے پررنگ کیوں ہوتا۔ اس سوال کے جواب میں مشکلم کہتا ہے کہ میاں بیرونق تو عارضی ہے، جب دل کو خون کیا ہے تب بیرنگ آیا ہے، لینی وہ کنانے کی زبان میں کہتا ہے کہ میاں عشق کو کھیل نہ بچھو، اس میں دل خون کرتے ہیں تا کہ زندگ کے آثار پیدا ہوں۔ اب بہیں سے بیکت پیدا ہوتا ہے کہ عشق میں زندگی کے آثار پیدا کرنے کا طریقہ صرف بیہ کہ کہ دل کوخون کیا جائے، لینی ایسا کا م کیا جائے جس کی وجہ سے زندگی بی ختم ہوجاتی ہے، یا آگرختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعرخود کلامی بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی میر نے آگرختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعرخود کلامی بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی میر نے آگرختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعرخود کلامی بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی میر نے آگرختم نہیں ہوتی تو خطرے میں ضرور پڑ جاتی ہے۔ ویسے بیشعرخود کلامی بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی میر نے آگی خون ہوا۔ لیکن بیسب تو دل کے خون ہوجاتے تو کوٹری بی دیر کے مہمان ہو۔ کوئی میں دیر کے مہمان ہو۔ تھوڑی بیں دیر کے مہمان ہو۔

اگریسوال اٹھے کہ دل کے خون ہونے اور چہرے کی سرخی میں کیا تعلق؟ تواس کا جواب یہ علی کہ دل ہے فون سارے بدن میں دوڑتا ہے، اگر دل خون ہوجائے تو سرخی کا بڑھنا لازمی ہے۔ لیکن اس کا ایک طبی جواب بھی ہے۔ عام طبی مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کو فشاردم

(Hypertension) ہوتا ہے (اور بدول کی ایک بیاری ہے)،ان کے چہرے پر سرخی ہوھ جاتی ہے۔
الیسے چہرے کو اصطلاح میں Florid (پھول کے رنگ کا) کہا جاتا ہے۔ اب رعایت پر غور سیجئے۔
"عارضی" معنی" جوستقل نہ ہو۔" لیکن" عارض" کے معنی" رخسار" بھی ہیں۔ لہذا چہرے کی سرخی کو
"عارضی" کہنے میں ایک اور لطف بھی ہے۔ شعر کا ہے کو ہے، نگار خانہ ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے اس
مضمون کو اٹھایا ہے، لیکن ان کا مصرع اولی پوری طرح کارگرنہ ہوا۔

لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں مری پیٹانی پر رنگ آتا ہے یہاں اپنا لہو پینے سے

#### (111)

۳۱۰ دل اگر کہتا ہوں تو کہتا ہے وہ یہ دل ہے کیا ایس دل ہے کیا ایس ماصل ہے کیا

جانا باطل کو کو یہ قصور فہم ہے حق اگر سمجھے تو سب کھے حق ہے یاں باطل ہے کیا

ہم تو سوسو بار مررجے میں ایک ایک آن میں عشق میں اس کے گذرنا جان سے مشکل ہے کیا

ا/۱۱۱ شعر نسبة معمولی ہے، کین مکا لیے کرنگ اور صرف ونح کے چا بک دست استعال نے اس میں بھی ایک بات پیدا کردی ہے۔ پہلے مصر عے میں حسب ذیل امکانات ہیں (۱) میں معثوق کے سامنے لفظ ''دل' کہتا ہوں تو از راہ نخوت یا نادانی پوچھتا ہے کہ ''دل کیا ہوتا ہے؟''(۲) میں معثوق کے سامنے اپنادل لے جاتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو میر ادل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یددل ہے؟ کیادل ای کو کہتے ہیں؟ ( ایعنی وہ حقارت ہے کہتا ہوں ''دل؟' ''لینی پوچھتا ہوں کہتم دل جیں؟ ( ایعنی وہ حقارت ہے کہتا ہوں ''دل؟ ''لینی پوچھتا ہوں کہتم دل کو جانے ہو؟ یا تم نے ہمارا دل کیا گیا؟ تو معثوق جے ان ہو کر پوچھتا ہے کہدل کیا چیز ہے؟ ( م) میں معثوق ہے کہتا ہوں ' دل؟ '' ایعنی پوچھتا ہوں کہتم دل کے بارے میں جانے ہو؟ کیا تمھارے پاس دل ہے؟ ( ایعنی میراول ہے؟ یا کیا تم دل والے ہو، یا تمھارے پہلو میں دل ہے کہیں؟ ) تو معثوق کہتا ہے ' دل؟ کیا میرے پاس دل ہے کہیں؟ ) تو معثوق کہتا ہے درل؟ کیا میرے پاس دل ہے کہیں؟ ) تو معثوق کہتا ہے درل؟ کیا میرے پاس دل ہے کہیں؟ ) تو معثوق کہتا ہے میرے پاس الیے ایسے دل ہے '' (۵) یا معثوق جواب میں کہتا ہے کہ ' بیددل ( ایعنی تمھارادل ) کیا ہے، میرے پاس الیے ایسے دل ہے '' (۵) یا سے '' دوسرے مصر سے میں '' کے ملئے'' کے دو مفہوم ہیں ۔ ایک تو

'' ملا قات ہونا'' اور دوسرا'' حاصل ہونا''۔ اور چوں کہ پہلے مصر سے میں ایسے کی امکانات ہیں کہ دل ابھی عاشق ہی کے پاس ہے، اس لئے معثوق کو'' دار با'' کہنا خالی از لطف نہیں ۔ معثوق کو'' نا دان'' کہنے میں سے پہلوبھی ہے کہ معثوق واقعی الحر ہے، اور بہ بھی کہوہ ناسجھ ہے، عاشق کے دل کی قدر نہیں جانتا۔

یشعرعلم وعرفان کی اس منزل پر واقع ہواہے جہاں دیدانت اور وحدت الوجود کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ویدانت کی رو سے خداا یک لانتناہی وجوداور لانتناہی شعور ہے،اوراس میں ہر وجوداور ہرشعور موجود ہے۔اس خیال کی رو سے تن اور باطل، وجود اور غیر وجود، بیسب بے معنی ہیں۔ کیونکہ بیسب چیزیں اس لا تناہی شعور کا حصہ ہیں جوتمام کا نئات پر حادی ہے۔'' آتمن'' میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز کا مبداً اور ماوا ہے۔انسانی آتمن بھی اس کا حصہ ہے۔وحدت وجود کی رو سے اشیاء، جس حد تک وہ موجود ہیں، ذات حق کا حصہ ہیں۔میر کے دوسرےمصرعے میں''حق اگر سمجے'' سے مرادیہ ہے کہ اگر کو کی شخص حقیقت کو سمجھے۔ پھر یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو سمجھے (لیتی ''حق'' بمعنی'' خدا'') کیکن اگر اس مفہوم کوایک اور طرف لے جا کیں تو اس ہے دواور معنی برآ مدہوتے ہیں۔ان کی روہے پیشعر وحدت الوجوديا ويدانت كاشعرنبين ره جاتا\_" وحق اگر مجيئ يعني اگر كوئي فخض خدا مان لے، يعني بيرسب تو محض فرض كرنے اور سجھ لينے كى بات بے بتم اگر جا ہوتو ہر چيز كوحت سجھلو۔ اليي صورت ميں كوئى چيز باطل نہيں۔ عقیدے کی قوت ہر چیز کو خدا بنا دیتی ہے۔اس مفہوم کی روسے''حق'' یا''خدا'' انسان کی تخلیق ہے۔ انسان خود کو کا نئات میں تنہامحسوں کرتا ہے،اس لئے وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے جس کا رشتہ سب ہے ہواور جوخودانسان کا بھی رشتہ کا کتات ہے استوار کردے۔اس لئے وہ خدا کا تصور خلق کرتا ہے اور مظاہر فطرت شجر حجر ،مطلق تجرید ،کسی نہ کسی چیز کوخدا مان لیتا ہے۔لہٰذاا گرتم مانتا جا ہوتو ہر چیز خدا ہے، ہر چزت ہے، باطل کی نبیں۔اس تشریح کی رو سے بیشعرعارفائنبیں، بلکروش خیال دہریت liberal (atheism كاشعر بن جاتا ہے۔" حق اگر مجے" كى تيسرى تشري يمكن ہے كدكوئى عقيدہ جمونا نہيں ، سبایی ای جگدیے ہیں۔ بیماری سمجھ کی کی ہے کہ کی کو کا فرادر کسی کوموش کہتے ہیں ،سب کا راستہ ایک ہے۔اگر تمحاری سجھ کا پھیرنہ ہواورتم سمج طریقے ہے مجھوتو سب سج ہے۔اس تشریح کی روسے بیشعر روش خیال انسان دوتی (liberal humanism) کاشعر بن جاتا ہے۔روش خیال انسان دوتی بنیاوی طور پرخدا کی مشرب، لین جرایک کواپناعقیده رکھنے کاحق دیتی ہے۔ شعر میں بیسب باریکیاں" حق اگر سے سے بناہ بلاغت کے باعث ہیں۔ اگراس کامفہوم بیلیا جائے کہ" اگرتم واقعی خدا کو بھتے ہو" تو بیہ شعر عارفانداور و بیدانتی ہے۔ اگر مفہوم بیلیا جائے کہ" اگرتم حق مجھاؤ" تو بیشعر (liberal atheist) ہے۔ اگر مفہوم بیلیا جائے کہ" اگرتم حق مجھاؤ" تو بیشعر اور تی کا حال بن جاتا ہے۔ اور اگر مفہوم لیا جائے" (liberal humanist) رنگ دیے بغیر بھی اوا کر سکتے ہیں، یعنی بیشعر ملح کل اور تمام فدا ہب کی سچائی کے مضمون کا بھی حال کہا جاسکتا ہے۔ لین کوئی ضروری نہیں کہ میر کوروائی انسان دوئی فدا ہب کی سچائی کے مضمون کا بھی حال کہا جاسکتا ہے۔ لین کوئی ضروری نہیں کہ میر کوروائی انسان دوئی انسان دوئی صلح کی سے بھی میں کہا تھا ہے۔ اور اگر چاس کی مثالیں اسلامی فکر میں بھی ملتی ہیں۔ ) ہم مید کہد سکتے ہیں کہ دیشعرانسان دوئی کے عام نظر ہے کو پیش کرتا ہے، جس کی روسے تمام غدا ہب سے ہیں، کیول کہان کی اصل اور ان کی منزل ایک ہے۔ بہر حال ، جس طرح بھی دیکھئے ، شعر غیر معمولی ہے۔

۱۱۲/۱۱ (۱۳ من اور اور اور اور اور المحن الحد المحن ال

کشتگان خنجر سلیم را است مر زمال از غیب جانے دیگر است (وولوگ جوخدا کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے منجر کشتہ ہیں۔ ان کو ہر کھے غیب سے نئی جان عطا ہوتی ہے۔ لینی ووہر کھنے مرتے ہیں اور ہر کھے جیتے ہیں۔)

سياعات برامحاني جان معثوق كى فدمت يس يش كرتا باور برامحاس كوى زند كى عطاموتى ب

#### (111)

نوبت ہے اپنی جب سے یہی کوچ کا ہے شور بخا=قاظے کے بچا سنا نہیں ہے کبھو یاں مقام کا مقام بخا=قاظے کے کھند بخا

لفظ " كېيى " كازور قابل داو ہے۔" يېي "يهال پراسم اشاره كائھى كام كرر ہاہے اور حرف تاكيد کا بھی اور حرف حصر کا بھی (لیعنی اس کے ذریعہ کوچ کے شور کی نوعیت طاہر ہوتی ہے۔)لفظ'' وہی'' بھی محل ند ہوتا الکین اس میں '' کی اتنی معنویت نہیں ہے۔ '' کہی'' میں نزد کی کا بھی اشارہ شامل ہے، مویا کوچ کا محنثہ بالکل سری پرن رہاہے۔ طاہرے کہ سر پر بجنے کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ میسوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔کوچ کا خیال پریشان کرتا ہے اور سریر کوچ کا شور کسی کام کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونے ویتا۔لفظ "نوبت" من بعي دو پهلومين - "نوبت" كايك معنى بين" زمانه، عهد" - للذاجب سے بهاراز مانه آيا ہے، تب ہے کوچ ہی کوچ کا شور ہے۔''نوبت'' اس گھنے کو بھی کہتے ہیں جو وفت کے گذرنے کا اعلان کرتا ہے،اس اعتبارے "نوبت" محض" وقت" کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لینی یہاں صرف کوچ کا وقت ہے، ہماری نوبت محض گذرنے کا اعلان کرتی ہے، شروع ہونے کانبیں کسی کی نوبت بجنا کے معتی ' دکسی کا تسلط ہونا'' بھی ہوتے ہیں۔ لہذا بیاشارہ بھی موجود ہے کہ ہم اینے وقت کے حاکم ہیں، اس زمانہ ہیں ہماری عکومت ہے، لیکن ہم وقت پر قابونہیں یا سکتے۔ دوسرے مصرعے میں کنا یہ بھی خوب ہے۔ یعنی بینہیں کہا ہے کہ کوئی تھم تانہیں، بلکہ بیکہ اے کہ یہاں قافلے کے قیام کا گھنٹہ بجنا ہم نے بھی سانہیں۔ای سے بیہ یات بھی لگاتی ہے کمکن ہے اوروں نے سنا ہواور مغبر کئے ہوں لیکن ہم نے سنانبیں۔ ہمارے لئے کوچ اورسفری ہے، قیام نہیں ہے۔ پورے شعر میں عجب ذرامائی کیفیت ہے۔ ڈرامائیت کے باعث ذاتی تجربہ اوراجما ئى تجربددۇن يورى شدت سے سامنے آ گئے ہيں اورايك كودوس سے سے الگنہيں كيا جاسكتا۔

#### (III)

سینہ کوئی ہے طیش کے غم ہوا دل کے جانے کا بردا ماتم ہوا

۳۱۵ ہم جو اس بن خوار ہیں صد سے زیاد یار یاں تک آن کر کیا کم ہوا

جم خاکی کا جہاں پردہ اٹھا ہم ہوئے وہ میر سب وہ ہم ہوا

ا/۱۱۳ مطلع براے بیت ہے۔

۱۱۳/۷ "خوار "اور "کم" بی بہت دلچے رعایت معنوی ہے، یہ بیر کے فاص مواج کو ظاہر کرتی ہے۔ " خوار "کو اور "حقیر" بھی ہیں۔ اور "کم" کے معنی "خوار "اور "حقیر" بھی ہیں۔ اور "کم" کے معنی "خوار "اور "حقیر" بھی ہیں۔ اور "کم شدن "کے معنی "نا کام ہوتا" " نا کافی ٹابت ہوتا" بھی بتائے ہیں۔ دلچیں کا یہ پہلوم یہ ہے۔ اب شعر کے معنی پرخور یجے ۔ بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ معثوق کے بغیر ہم تو حد سے زیادہ خوار ہیں، لیک معثوق بھی ایک بار ہادے یا آیا تھا، اور پھراس کو کیا کیا خواری نصیب نہ ہوئی۔ فلاہر ہے کہ یہ بات تو عیب معلوم ہوتی ہے کہ معثوق تدم رنج فرمانے کی وجد سے ذلیل وخوار ہوتی ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو عیب تر ہے کہ قدم رنج فرمانے کی وجد سے ذلیل وخوار ہوتی کامل یہ ہے کہ معثوق کہیں آیا نہ گیا، وہ تو بس اس حد تک "آیا" ہے کہ ہمارے یاس نہ آیا۔ ہو۔ اس تھی کاحل یہ ہے کہ معثوق کہیں آیا نہ گیا، وہ تو بس اس حد تک "آیا" ہے کہ ہمارے یاس نہ آیا۔

لیعنی اس نے ہمارے یہاں آنے سے بالارادہ گریز کیا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہم (اپنی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں بمعثوق کی نظروں میں )حقیریا ذلیل ہیں لیکن معثوق کا جارے پاس نیآ تا ، یعنی اس حد تک پہنچنا کہ بالا رادہ اور جان بو جو کر ہم کوؤلیل کرنا، یہ بھی اس کے لئے تو بین کی بات ہے۔ہم جیسوں کے وجود کا اقرار کرنا اس کے دون مرتبہ ہے۔اس نے ہمارے وجود کا اقرار کیا تو گویا اپنی تو ہین کی۔ یہی احسان اس کا کیا کم ہے کہ اس نے ہماری خاطراتی تو بین برداشت کی ۔ نہجہ اور مضمون دونوں میں ابہام خوب ہے، چنانچہ بیب یک وقت عاشقا نہ عاجزی کاشعر بھی ہے اور طنز کا بھی۔اب دوسرے پہلو وَل برغور سيجئے معثوق واقعی ایک بار جارے پاس آ کر چلاگیا۔ ہم اس کے بغیر حدسے زیادہ ذکیل اور کم مرتبہ ہیں ، یعنی بری حالت میں ہیں ۔ لیکن معشوق جو ہمارے پاس آیا تو اس کی بھی توبدنا می ہوئی ، للذاہمیں یاراے شکایت نہیں۔اس مفہوم کی روہے'' جو''صرف شرط تھہرتا ہے، لیعنی''اگر'' کے معنی وے رہاہے۔اگر'' جو'' کو''چونکہ'' کے معنی میں لیا جائے تو مفہوم سے بنتا ہے کہ چوں کہ ہم معثوق کے بغیر حدہے زیادہ خوار ہیں، اس لئے جب معثوق ہمارے ماس آئے گاتو کیا کم خوار ہوگا؟اس لئے اس کانہ آنابی بہتر ہے۔ایک پہلو میر ہے کہ ہم وہ بیں جواس کے بغیر حدے زیادہ خوار ہیں ،معثوق یہاں تک آ کر پچھ کم تو نہ ہوجاتا، یعنی اس کی شان کو بٹانہ لگ جاتا۔ حدے زیادہ خوار تو ہم ہیں،معثوق کواب بھلا کون سی خواری نصیب ہوتی ؟ ا یک تکت بیمی ہے کہ ہماری خواری اس کی جدائی سے وابستہ ہے، اور اس کی ذلت ہمارے ملئے سے وابستہ ہے۔کاروبارعشق میں کسی ایک شریک کی ذلت ضرور ہوتی ہے۔

سا/۱۱۱ ''ووسب ہم ہوا' کا فقرہ قابل لحاظ ہے۔ ''سب' کے معنی ''سارے کا سارا' بھی ہو سکتے ہیں اور '' پوری طرح'' بھی ۔ یعنی کیفیت اور کمیت دونوں کے لحاظ ہے ہم میں اور اس میں کوئی فرق ندر ہا۔ ''وہ' سے مراد معثوق بھی ہوسکتا ہے کہ جب دونوں اپنے ہم ما اور معثوق بھی ہوسکتا ہے کہ جب دونوں اپنے جسم خاک سے آزاو ہوں گے تب بی آپس میں وصال ممکن ہے۔ معثوق سے ملئے کا مضمون ہو یا خداسے ملئے کا متنام کے لیج میں رنج کا شائبہ تک نہیں کہ موت سے پہلے وصال ندہوگا۔ بلکہ لیج میں فضب کا تیقن ما دو طمانیت ہے۔ ماضی لکھ کر مستقبل مراد لینے کا روز مرہ (ہم ہوئے وہ = ہم وہ ہو جا کیں گے۔ وہ ہم ہوا = وہ اور طمانیت ہے۔ ماضی لکھ کر مستقبل مراد لینے کا روز مرہ (ہم ہوئے وہ = ہم وہ ہو جا کیں گے۔ وہ ہم ہوا = وہ اور طمانیت ہے۔ ماضی لکھ کر مستقبل مراد لینے کا روز مرہ (ہم ہوئے وہ = ہم وہ ہو جا کیں گے۔ وہ ہم ہوا = وہ ہم ہو جا سے گا) بڑی برجنگی سے استعمال کیا ہے۔ اس میں تیقن کے علادہ یہ بھی پہلو ہے کہ ایسا ہوئے میں

کے جودیر نہ گئے گی۔ اوھ جسم خاکی کا پر دہ اٹھا، اوھ رہے کام ہوا۔ ' خاکی' اور' جہاں' ( جمعیٰ ' و نیا' ) میں ضلع کا لطف بھی ہے۔ یہ ضمون بھی میر کا اپنا ہے، کیوں کہ صوفیوں کے اعتبار سے بیز ممکن ہے کہ انسان کسی نہ کسی منزل پر خدا سے ل جائے اور اپنی جستی کوفنا کرڈ الے۔ بیز عرکی میں بھی ممکن ہے اور زعرگی کے بعد بھی لیکن مطلوب کا طالب کی جستی میں بدل جانا صوفیا سے ٹابت نہیں ہے، اور نہ شری اعتبار سے جے ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ العشق نار بیحر ہی ماسوا المطلوب۔ (عشق الی آئے ہے جومطلوب کے سواہر چیز کو، یعنی ہراس چیز کو جومطلوب کے ساسوا المطلوب۔ (عشق الی آئے ہے جومطلوب کے سواہر چیز کو، یعنی مراس چیز کو جومطلوب بیس ہے، خاکرویتی ہے۔)

ممکن ہے میر نے بیٹ عوالیے عالم بیل کہا ہو، یا اس شعر بیل اس عالم کی کیفیت کا اظہار کرنا چاہا ہو جے صوفیوں کی زبان بیل ''سکر' (نشے کی مدہوثی) کہتے ہیں۔ حضرت بایز بد بسطا می ہے مشہور ہے کہ ایک بارکی غیر معمولی تو بت اور جذب کے عالم بیل ان کی زبان سے نکل گیا۔ سبح انسی سا اعظم شانسانسی۔ (بیل پاک ہوں، میری شان کتی ہوئی ہے!) ظاہر ہے کہ شریعت ظاہری کے اعتبار سے بی خر سے مجددصا حب نے عالم سکر بیل ہوئی ان باتوں کے بارے بیل اپنے کتوبات بیل کھا ہے کہ ایسے الفاظ جو ہزرگوں کے منصے نکل گئے ہیں، انھیں ان کے احوال کے قوسط ہے دیکھنا چاہئے اور ان کے مال کوالی گفتگوؤں ہے الگ ہٹ کر خیال کرنا چاہئے۔ میر نے ''جسم خاک' کے پردے کا ذکر کرکے ایک طرح کا پردہ رکھ لیا ہے۔ یعنی وہ طالب ومطلوب کے ایک ہونے کی بات عالم ارواح کے حوالے سے کررہے ہیں۔ شری حثیث سے بیشعر جیسا بھی ہو، لیکن اس کے لیج میں مکاہنے کی شان بہر حال ہے۔ کررہے کی مان بہر حال ہے۔ ایک مضمون کو ذرا کم رنت کرکے یوں کہا ہے۔

ایک تھے ہم وے نہ ہوتے ہست اگر اپنا ہونا نے میں طائل ہوا

(و يوال دوم)

ملاحظه بوغزل ۲۵۷\_

#### (114)

## آگ کھاجاتی ہے خٹک وتر جو اس کے منھ پڑے میں تو جیسے شع اپنے ہی تین کھاتا رہا

ا/ ۱۱۵ مضمون بہت دہشت تاک ہے اور پہلے مصر ہے کا پیکر بے حد بیب انگیز ہے، لیکن خود دیشکام کا لیجہ کس قد رہا و قار ہے۔ تکلیف بیار نج کا شائبہ تک ٹیس ، خود ترخی دور کی بات ہے۔ پھر لطف بیہ ہے کہ خود کو شخصہ سے تشبید دے کراپی و قعت کا تصور بھی قائم کر دیا۔ کیوں کہ شخصیا بی کو دور کرتی ہے، خود بطتی ہے اور گھلتی ہے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتی ہے۔ پھر روشی علامت ہے نیکی کی اور پاکیز گی کی ۔ لہذا خود کو شخص کے ما تند بتاکر اپنی دو صافی برتری کا تصور بھی پیدا کر دیا۔ "آگ کھا جاتی ہے" کے اعتبار ہے" مند بڑے" بہت مناسب ہے ، اور "مند پڑے" کا محاور ق سے ظاہر کرتا ہے۔ پہلے مصر ہے کا بیکر ایسا پر اثر ہے کہ نظروں میں جنگل کی آگ کی تصویر ، یا کی گنجان آبادی میں مکان اور دکان جلا کہ مصر ہے کا بیکر ایسا پر اثر ہے کہ نظروں میں جنگل کی آگ کی تصویر ، یا کی گنجان آبادی میں مکان اور دکان جلا کہ شخر نہ برج و ڈار اور صحر ا، سب کی نمائندگی کردی۔ آگ کی حشر سامانی کے مضمون کے لئے میر سوز نے بھی شعر زیر بحث کے مصر عاولی سے مل جاتی ہیکر تلاش کیا ہے ، لیکن ان کا شعر یک سطی ہے ۔ بھی شعر زیر بحث کے مصر عاولی سے مل جاتی ہیکر تلاش کیا ہے ، لیکن ان کا شعر یک سطی ہے ۔ بھی شعر زیر بحث کے مصر عاولی سے مل جاتی ہیکر تلاش کیا ہے ، لیکن ان کا شعر کی سطی ہے ۔ بھی شعر ذیر بحث کے مصر عاولی سے مل جاتی ہیکن ان کا شعر کی سطی کی کہ بھی ہے ۔ بھی ہیک ان کا شعر کیا ہے ہیک شعر ذیر بحث کے مصر عاولی سے میں جاتی ہی ہیکن ان کا شعر کیا ہی جاتی ہی گرا گیا ہے ہیں اس کیا ہی ہیں گیا ہی کہ دور کیا ہی جل گیا ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی ہی ہیں گیا ہی ہیں گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہیں گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہیں گیا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی ہی گرا گیا ہی گرا گیا ہی ہی گر

لیکن میرسوز کے یہاں ایک کیفیت تو ہے۔ آتش نے میر کا پیکر براہ راست اٹھالیا اور''خشک ورِّ'' کافقرہ بھی لےلیا، لیکن شعر کہانہا ہے۔ خشک اور بے لطف ہے۔ مومن و کافر کا قاتل ہے تراحسن شاب

مون و عامر کا مال ہے راسن شاب آتش افروختہ کیسال ہے خشک و تر کے ساتھ شعر میں غیر ضروری الفاظ نے پیکرکو کم زور کر دیا، اور مضمون جو بندها وہ نہایت مبتذل۔
مضمون آفر بی ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ میرکود کھے کہ ضمون بھی نکالا اور مصرع ثانی میں ''تو'' اور ''دی'' جیسے نئے منے نفظوں سے کتنا کام لے لیا۔ آتش نے قاری الفاظ بحر دیے لیکن ''مومن و کافر'' اور ''دی' جیسے نئے منے نفظوں سے کتنا کام لے لیا۔ آتش نے قاری الفاظ بحر دیے لیکن 'مومن و کافر'' اور ''دیک و تر'' کی رعایت کے سوا پچھ حاصل نہ کیا۔ اب دیکھے ابوطالب کلیم ہمدانی نے شعلے کی جاہ کاری کے پیکرکوسیلا ب کی جاہ کاری سے مسلک کر کے کیا عمدہ شعر کہا ہے۔ میرکاشعردا فلی اور کیفیاتی ہے اور کلیم کا خوشہ چیں نہیں ہے، لیکن دونوں کا تقابل بہت دلچسپ ہوگا۔

در ره عشق جهال سوز چه شاه و چه گدا هم سیلاب به ویرانه و آباد رود (عشق جهال سوزکی راه چی بادشاه کیا اور گدا کیا؟ سیلاب کاهم تو ویرانه اور آبادی پر کیمال چلانه-)

میر کے یہاں پکروں کا وہ امتزائ نہیں ہے جوکلیم کے یہاں نظر آتا ہے اور جوشکیپیزگ بھی ایک خصوصیت ہے۔ لیکن میر نے ذاتی واردات کوجس شدت اور فوری تاثر کے ساتھ نظم کیا ہے، اوران کے مصرع اولیٰ میں جوز ہردست پکر ہے، وہ کلیم کے یہاں نہیں ہے۔ قائم چا ند پوری نے '' خشک ورز'' کا النزام رکھتے ہوئے میں وشعر کہا ہے۔

خنگ و تر پھونگی مجرتی ہے سدا آتش عشق بچیو اس رنج سے اے پیرو جوال سنتے ہو

دوسرے مصرعے بیل مخاطب بھی خوب ہے اور ' خشک و تر' کے اعتبارے' پیروجوال' بیل استعارہ اور لف و نشر کا لطف ہے۔ پہلے مصرعے بیل ' پھونکی پھرتی ہے' بھی خوب کہا ہے۔ لیکن میر کے یہال ذاتی تجربے، یا کم ہے کم واحد مشکلم کے بیان کا جو پہلو ہے وہ قائم کے شعرے بہت بہتر اور بلند ہے۔ قائم کے یہال منادی بیل لطف ہے، لیکن تھوڑ اساتق سع بھی محسوس ہوتا ہے۔ شکلم کی شخصیت کو واضح نہ کرنے کی وجہ سے قائم کا پہلامصرع فوری شدت تجربہ کے مرتبے سے گر گیا ہے۔ میر کا شعر برطرح کھل ہے۔

(rii)

لڑے جہان آباد کے کیے شہر کرتے ناز آجاتے میں بغل میں اشارہ جہاں کیا

ا/۱۱۱ "کیشر"کامحاورہ غالب کے اس شعری وجہ سے بہت مشہور ہواہے۔
اب میں ہول اور ماتم کی شہر آرزو
تو اجو تو نے آئنہ تمثال دار تھا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کا شعر لا جواب ہے۔لیکن' جہان آباد' (جوایک شہر کے کے اعتبارے' کی شہر نہیں کہ فالب کے یہاں نہیں ہے، کیوں کہ غالب کے شعر میں شہر بہتی ، یا کسی آبادی کا تلاز مہ نہیں ہے اور' کی شہر' مجر داستعال ہوا ہے۔ میر کا شعران کی شوخی اور ظرافت پر دلالت کرتا ہے۔لیکن حمکن ہے کہ اس میں ان لاکوں پر چھ طرب می ہوجو یوں قو بہت ناز کرتے ہیں ، لیکن اشارہ کروتو بغل میں آبھی ہیٹھتے ہیں ۔' ناز کرنا' کے معنی تو ' غزہ کرنا ، بہت ناز کرتے ہیں ، لیکن اشارہ کروتو بغل میں آبھی ہیٹھتے ہیں ۔' ناز کرنا' کے معنی تو ' غزہ کرنا ، امتانا کرنا' وغیرہ ہیں ہیں صرف' ناز' کے معنی ' احتیا ط' یا' لگاو ہ اور مجبت کی باتی ' وغیرہ بھی ہیں ۔ لہذا وہ لڑ کے جو اتر اتے اور غرور کرتے ہیں ، اختیا ط پر آبادہ بھی ہیں ۔ روز مرہ کے تلفظ سے فائدہ اٹھا کر' جہان آباد' کو' جہانہ باد' نظم کر کے میر نے اجتہادی کا رروائی کی ہے۔ افسوس کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح کی آزاد یوں کو ترک کر دیا ۔شعر زیر بحث ہیں کی ہے۔افسوس کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح کی آزاد یوں کو ترک کر دیا ۔شعر زیر بحث ہیں بیت تنظ کی اور اس کی فضا ہے تکلف ہوائی ہے۔ اس طرح کی ازاد یوں کو ترک کر دیا ۔شعر زیر بحث ہیں ساتھ لائم کوری طرح ہوائی ہوائی ہوتو میر ہی کا بیش مرد کے بھئے جس میں ' جہان آباد' سیح تلفظ کے بیت تلفظ کے ساتھ لائم ہوا ہے۔

اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر اک قدم بھا

(ويوان اول)

مصرع اولیٰ میں تاسف اور در دکی جو کیفیت ہے وہ''جہان آباد'' کو بدلے ہوئے تلفظ سے نظم کرنے پرفور اُغائب ہوجاتی ہے۔ رج

اب خرابه جهان آیا دموا

یہاں چوں کہ بے تکلفی کا گئی ہے، اس لئے عوامی تلفظ گران اور بے جو ژمعلوم ہوتا ہے۔
یہاں رسی تلفظ کی ضرورت تھی، اس لئے میر نے ایسا ہی نظم کیا۔ شعر زیر بحث میں بے تکلفی کی ضرورت تھی،
اس لئے عوامی تلفظ رکھا۔ ڈراڈ راسے شعروں میں بھی شعر گوئی کا وہ شعور میر کے یہاں ملتا ہے جو بہت سے
استادوں کے یہاں ان کی ' اہم ترین' ' تخلیقات میں بھی نظر نہیں آتا۔

#### (114)

جہاں میں میرے کا ہے کو جوتے ہیں پیدا سا یہ واقعہ جن نے است تھا

ا/ 112 اس شعر کے نکات اور غالب کے شعر ۔ اسداللہ خال تمام ہوا اے دریغا وہ رند شاہد باز ہے اس کے مواز نے کے لئے ملاحظہ ہود یہا چہ۔ شخ ایراجیم ذوق کا شعر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا ۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گذر گیا کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے

قوق کے شعری "کہتے ہیں" کا فقرہ فوب ہے۔ اس سے شعری ڈرامائیت اور شکلم کی بے
چارگی اور تنہائی کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن "کیا خوب آدئ" کہدکر ذوق کے کردار کو محدوداور کیک
سطح کردیا ہے۔ عالب اور میر کے شعروں میں مرنے والے کا کرادر مختلف پہلوؤں کا حال ہے۔ ایک
طرح سے بیٹے نوں شعران شعرائے مزاج اور اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ذوق کے یہاں روائی ہے،
عام بول چال کا شائستا انداز ہے، زندگی کا کوئی وسیح تجربنیس، کردار میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ عالب کے
یہاں عام بول چال کا شائستا انداز ہے، زندگی کا کوئی وسیح تجربنیس، کردار میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ عالب کے
یہاں عام بول چال سے بہت بلند لہجہ ہے، لیکن روائی اور پرجنتگی اس قدر ہے کہ مکالے کا دھو کا ہوتا ہے۔
میر کے یہاں بظاہر سادگی ہے، لیکن اندراندر بڑی گہری پر کاری ہے۔ (ان باتوں کی فصاحت کے لئے
میر کے یہاں بظاہر سادگی ہے، لیکن اندراندر بڑی گہری پر کاری ہے۔ (ان باتوں کی فصاحت کے لئے
دیاچہ ملاحظہ ہو۔) لفظ "واقعہ" میر کے یہاں خاص لطف کا حامل ہے، کیوں کہ" واقعہ" کو" موت" کے
معنی ہیں بھی استعال کرتے ہیں۔ دیوان دوم ہیں ایک جگر میر نے اسی لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔

ی می استعمال کرتے ہیں۔ دیوان دوم میں ایک جگہ میرنے اسی لفظ سے فائدہ افھایا ہے۔ مرنے کے پیچھیے تو راحت کیج ہے لیک کیج میں یہ واقعہ حائل ہے میاں

د بوان اول (ا/ ۵۷) من تولفظ "واقعة" كواس كمال سے استعمال كيا ہے كہ بايدوشايد

#### (HA)

۳۲۰ وہ کم نما و ول ہے شاکق کمال اس کا کمال=بہدنیادہ جو کوئی اس کو جاہے ظاہر ہے حال اس کا

ہم کیا کریں علاقہ جس کو بہت ہے اس سے علاقہ اتعلق ملاقہ جس کو بہت ہے اس سے ملاقہ جس کو بہت ہے اس کا ملاقہ اس کا

کیا تم کو پیار سے وہ اے میر منہ لگا دے پہلے ہی چومے تم تو کاٹو ہو گال اس کا جے۔ یوسہ

''اس کو چاہے'' کہا ہے، لیعنی چاہیے والا ویدارتو چاہتا ہی ہے مگر اور بھی پکھے چاہتا ہے۔ لہٰڈا کم نمامعثوق اگرخود کو ظاہر بھی کردے، تب بھی چاہیے والول کی ، یا دل کی حالت غیر ہی رہے گی ، کیوں اول تو ویدار ہی نصیب ہونا محال ہے، اور اگر دیدار ل بھی گیا تو اس کے آگے پھٹیس ملنے کا۔

عبدالرشیدنے " کم نما" کے استعال کی مثال ولی کے یہاں سے پیش کی ہے، لہذا اولیت کا شرف ولی کو ہے۔

کم نما ہے نوجواں میرا برنگ ماہ نو ماہ نو ہوتا ہے اکثر اے عزیزاں کم نما الیکن ولی کامضمون بہت معمولی ہے اور معتی بھی بہت کم ہیں۔

۱۱۸/۲ اس شعر میں میر کو بجیب وغریب مضمون بہم پہنچا ہے۔ اسے رقابت پر محمول کریں یا فنا فی المعشوق ہونے کا ایک درجہ بجھیں الیکن جس کو بھی معشوق سے لگاؤ زیادہ ہو، اس کے مگلے پر معشوق کا فتجر یا خوداس عاشق کا فتجر رکھ دیتا بہت دلچہ باور نا در مضمون ہے۔" رکھ دیتے ہیں' کے گئی معنی ہیں۔(۱) رسم دنیا بہی ہے۔(۲) معشوق تحقیق کے حوالی موالی یا دربان میرکام کرتے دنیا بہی ہے۔(۳) معشوق سے محبت بہت ہیں۔(۳) رقیب یہ کام کرتے ہیں۔(اس مفہوم میں یہ کناریجی ہے کہ رقیبوں کو معشوق سے محبت بہت زیادہ نہیں، ورندان کا بھی گلاکتا۔)

پورے شعر میں زبر دست تناؤ کی کیفیت ہے۔ اس تناؤ کو' ہم کیا کریں' اور' رکھ دیتے ہیں' کے فقرول نے مضبوطی دی ہے۔اصل تناؤ تو اس بات میں ہے کہ جومعثوق کو بہت زیادہ چاہا سے کے گلے پراس کا بی خنج ہوتا ہے۔ یامعثوق اور پھھ تو نہیں دیتا ، اپنا فخنج رضر وردے دیتا ہے۔

۳/ ۱۱۸ " چومتے ہی گال کاٹا" کہاوت کے طور پر" فیروز اللغات" (لا ہور ۱۹۲۷) میں ورج ہے، لیکن" آصفیہ" اور دہلیٹس" میں اس کا پیتنہیں۔" فیروز" نے معنی وہی لکھے ہیں جوقر ہے سے ظاہر ہیں (" ابتدا ہی میں نقصان پہنچانا۔") میر نے جوشکل استعال کی ہے وہ اس زمانے میں مروج رہی ہوگ، کیوں کہ میر نے جوشکل استعال کی ہے وہ اس زمانے میں مروج رہی ہوگ، کیوں کہ میر نے "جو پلاس رائے" (کلیات، جلد دوم، صفحہ ۱۹۳۳، رام نرائن لعل۔) ہیں بھی یہی الفاظ

استعال کئے ہیں۔(بیرجوآس میں نہیں ملتی۔)ع

تم تو كاثو مو پہلے چوے كال

لفظا "جوما" بھی آج کل مستعمل نہیں ،اس کی جگہ "جھہ" ،مستعمل ہے۔ "آصفیہ" اور تعلیف "وونوں میں " "جمہ" نہیں ہے، لیکن "جوما" ہے۔ بگاندنے غالب کی زمین میں میر کا انداز پر تیجے ہوئے ایک شعرخوب نکالا ہے۔

## پہلے ہی چے گال کاث لیا ابتدا یہ تو انتہا کیا ہے

چوں کہ لگا نہ ہے کہ یکا نہ نے بھی کہاوت کی وہی شکل رکھی ہے جو بیر کے پہاں ہے لیکن لغات میں نہیں ملی ، اس لئے ممکن ہے کہ بیکہاوت خود میر کی بیال دیکھی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیکہاوت خود میر کی وضع کردہ ہو۔ کیوں کہ اگر یہ یا قاعدہ اور معروف کہاوت ہوتی تو پلیٹس یا '' آصفیہ'' کسی ہیں ضرور ہوتی۔ میر کہ وضع کردہ ہو۔ کیوں کہ اگر یہ یہ استعمال کرتے ہیں ، یہ شعراس کی ایک مثال ہے۔ بھا نہ نے بھی اسے اچھی طرح برتا ہے لیکن میروالی بات نہیں۔ میر نے پہلے مصر بے میں ''مندلگا ٹا'' کا محاورہ رکھ کر بوے کی مناسبت پیدا کردی ہے۔ محاورے کا محاورہ ہے اور لغوی اعتبار ہے بھی درست ہے۔ پھر''چو ہے ہی گال کا ٹائی نقصان پہنچا تا '') مذاظر رکھے جا کیں تو معنویت اور بڑو ہو آتی ہے ، کیوں کہ گال کا ٹائی نقصان پہنچا تا نہیں ہے ، بلکہ معشو تی کا بور کی وحال کا ٹائی نقصان پہنچا تا نہیں ہے ، بلکہ معشو تی کا بھی اور درعمی بھی ہے۔ معشو تی کا گال کا شاہی نقصان پہنچا تا نہیں ہے ، بلکہ معشو تی کا دھڑا کی وحال کا شاہی نقصان پہنچا تا ہے۔ پھر بگا نہ کے بہاں محسو طفز ہے ، جب کہ میر کے بہاں خوش طبی اور درعمی بھی ہے۔ معشو تی کا گال کا شاہی نقصات النظیر بھی ہے۔ ملاحظ رحم کی ڈھٹائی ہے۔ '' بیاز''' منٹ'' ''منٹ'' '' منٹ' '' منٹ' '' 'منٹ' '' 'منٹ' '' 'منٹ' '' 'منٹ' '' 'منٹ '' ''منٹ' '' 'منٹ '' ''منٹ '' 'منٹ '' ''منٹ '' ''منٹ '' ''منٹ '' ''منٹ '' ''منٹ '' ''منٹ '

عبدالرشید نے ''چومتے ہی گال کاٹا'' کی مختف شکلیں بتائی ہیں مثلا'' پہلے چے گال کاٹا''اور ''پہلے ہی چوے میں گال کاٹا'' وغیرہ جو کئی لغات میں درج ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہے تو کہاوت لیکن اس کی کوئی ایک مقررشکل نہیں ہے، یعنی اس کی کئی شکلیس مروج ہیں اور میر نے بھی دوا لگ شکلیس برتی ہیں۔ایک ضرب المثل کے الفاظ میں اتنا تنوع جیرت انگیز ہے۔ (119)

بوسہ اس بت کا لے کے منعہ موڑا بھاری پھر تھا چوم کر چھوڑا

دل نے کیا کیا نہ ورد رات دیے جیے پکا رہے کوئی پھوڑا

۳۲۵ عرم رفتن ہے کیا سمند عمر سند=کھوڑا نہ کیے جس کو باؤ کا گھوڑا لگنا=برابرآناءمقائل ہونا

ا/۱۹ استمری بقر تھا، چوم کرچھوڑ دیا" کے معنی ہیں 'دمشکل کام تھا، ذراساشروع کیا، پھرترک کردیا۔"یا' کام سامل پقر تھا، چوم کرچھوڑ دیا" کے معنی ہیں 'دمشکل کام تھا، ذراساشروع کیا، پھرترک کردیا۔"یا' کام سامل سے باہر تھا، اس لئے اس کو ہاتھ نہ دگایا۔"اب لفظ' بت' سے فائدہ اٹھا کراس کہاوت کے لغوی معنی کس خوبی سے چہپاں کے ہیں۔ اصل معنی بھی مناسب حال ہے، کہ بس بوسے پر اکتفا کی، وصال کی کوشش نہ کی ۔ یعنی معالمه اختلاط فاہر کی تک بی رکھا، کیوں کہا ختلاط باطنی حاصل کر ناممکن نہ تھا۔ میکن ہے 'کہاری پھر' اس لئے بھی کہا ہوکہ معثوق واقعی اجھے ہاتھ پاؤں کا ہو، جیسا کہ دیوان اول کے اس شعر میں ہے۔

جاہوں تو بحر کے کولی اٹھالوں اہمی سمیں کے کولی اٹھالوں اہمی سمیں کیے بی بھاری ہو مرے آگے نو پھول ہو اسٹے مقام پرہوگی۔

۱۱۹/۲ د کھے ہوئے پھوڑے کے پیکر کے لئے ملاحظہ ہو ۳/۳۳ وہاں دل کو کچے پھوڑے سے تشبیہ دی ہے، لیکن یہاں'' پکار ہے'' کہ کرایک مسلط عمل کا اظہار کیا ہے۔ پکتے ہوئے پھوڑے میں بچینی اور سوزش ہوتی ہے، جو بڑھتی رہتی ہے۔ پھوڑے کی ظاہری شکل میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے سینے کے اندر چھے ہوئے دل کو'' پکتا ہوا پھوڑا'' کہنا خوب ہے۔ بین طاہر نہیں کیا کہ دات گذر نے کے بعد دل کی کیا کیفیت ہوئی، بالکل ہی خون ہوگیا یا شاید ہم ہی ختم ہوگئے۔ دل کو حالت قاعلی میں بیان کور کے (دل نے در در دیے) ایک نیامضمون پیدا کیا ہے کہ دل اپنی جگہ پرایک آزاد کارکن تھا اور ہم کو در د تکلیف دے رہا تھا۔ یہ بات سے بھی بھی ہے، کول کہ عاش کا دل اس کے اختیار میں کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تک بھے معلوم ہے، غالب کے بعد صرف ابن انشا نے میر کا تنبی کرتے ہوئے یا پکتے ہوئے پھوڑے کا پیکر باندھا ہے۔ ابن انشا کی کوشش قابل داد ہے، لیکن سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے انھوں نے شعر پھوڑ کی ایکر باندھا ہے۔ ابن انشا کی کوشش قابل داد ہے، لیکن سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے انھوں نے شعر پالکل بھوٹڈ اکہا۔ پیکر بھی ضائع گیا اور معنی بھی ۔

بیدل ہے کہ جلتے سینے میں اک درد کا پھوڑ االھڑ سا نا گپت رہے نا پھوٹ ہے کوئی مرہم کوئی نشتر ہو

سا/۱۱۹ ''باؤ کے گھوڑے پر سوار ہوتا'' کے معنی ہیں'' بہت زیادہ غرور کرتا'' میر نے اپنی مخصوص چالا کی کو کام میں لاتے ہوئے محاورے کا محاورہ با غدھ دیا ، اور اس کے لغوی معنی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا ۔ عرکا گھوڑ التنا تیز رفآر ہے کہ ہوا کا گھوڑ الیعنی ہوا ، جو گھوڑے کے مانند تیز رفآر ہے ) بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکنا ۔ مغرورلوگوں کو ہوا کے گھوڑ اے پر سوار کہا جاتا ہے ، کیوں کہ وہ تیزی سے گذر جاتے ہیں اور اس لئے بھی کہ عام لوگوں کی ان تک پہنی نہیں ہوگئی ۔ لیکن عمر کا گھوڑ اس قدر تیز رفآر ہے کہ ہوا کا گھوڑا، یعنی مغرورلوگوں کی رفآر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی ۔ '' گلے موڑ اس قدر تیز رفآر ہے کہ ہوا کا گھوڑا، یعنی مغرورلوگوں کی رفآر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی ۔ '' گلے 'کا لفظ' باؤ' کے ضلع کا لفظ بھی ہو ۔ پھر'' سمندعر'' کی ترکیب میں ایک شکوہ ہے ، اور ''باؤ کا گھوڑا' میں ایک گھر بلو پن ۔ کو یا ہوا کے گھوڑ سے بھر'' سمندعر'' کی ترکیب میں ایک شکوہ ہے ، اور ''باؤ کا گھوڑا' میں ایک گھر بلو پن ۔ کو یا ہوا کے گھوڑ سے بھر نے بھوڑ سے کی برتری بیوں بھی ظاہر ہے۔

#### (14)

دوری یار میں ہے حال ول اہتر اپنا سوکوں کے تظرآتا ہے= ہم کو سو کوں سے آتا ہے نظر گھر اپنا اپناحال اپنے اورروش ہوتا ہے

کی گھڑی صاف نہیں ہم سے ہوا یار مجھی صاف ہونا = نظی یا کین ترک دل ہمی جول ہیں ساعت ہے مکدر اپنا کرنا میں جول ہیں ساعت ہے کہ کا میں میں ساعت ارب کھڑی

جر طرف آئینہ داری میں ہے اس کے رو کی طرف است شوق سے دیکھئے منھ ہووے ہے کیدھر اپنا

پیش کھے آؤ سیل ہم تو ہیں ہر صورت سے آؤ=آئے مثل آئینہ نہیں چھوڑتے ہم گھر اپنا

اللہ ول بہت کمینی ہے یار کے کوچ کی زمیں اور اس خاک پہ گرنا ہے مقرر اپنا مقرد اپنا مقرد اپنا

ا/۱۲۰ یہاں محاورہ کس قدر برجت صرف ہوا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کے لئے بیات مور سمجھنے کہ شاعر نے اہتر شاعر نے ایمی صرف مصرع اولی کہا ہے۔ بات پوری ہے، لیکن شعر پورانہیں ہوا۔ ضرورت تھی کہا ہے اہتر حال کے لئے کوئی استعارہ یا تشبید لائی جاتی ۔ لیکن شاعر کے خلاق ذہن نے ایسا محاورہ دریا فت کرلیا جو

لغوی معنی میں بھی برگل اور استعاراتی معنی میں بھی بحر پور ہے۔ دوری یار میں اپنا حال کتنا اہتر ہے، اس کو ہم ہی جان سکتے ہیں اور اپنا حال جتنا اپنے او پر روش ہوتا ہے اتناکسی اور پر روش ہونا مکن نہیں۔ حالی نے بھی اس محاور ہے ہے خوب فائدہ اٹھا یا ہے۔

> ہوعزم دیر شاید کیے سے پھر کر اپنا آتا ہے دور بی سے ہم کونظر گھر اپنا

۱۲۰/۷

رمایت افظی کو تقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رمایت کے ذریعہ معمولی مضمون بیل ہی شدرت پیدا ہوکتی ہے۔ جھر حسین آ زاد نے اس تکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نے مضمون تلاش کرنا ایک کارگذاری ہوکتی ہے۔ جھر حسین آ زاد نے اس تکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نے مضمون تلاش کرنا ایک کارگذاری ہوتو عام مضمون کو کسی نے انداز سے بیان کرنا، خاص کر جب کہ زبان بیل کوئی خاص پیچیدگی نہ ہو، دوسری طرح کی کارگذاری ہے۔ آ زاد نے بیاب آتش کے بیان بیل کہی ہے، لین اس کامحل دراصل میر کا بیان تھا۔ بہر حال، شعرز یر بحث بیل ''گری'' اور' دھیشہ ساعت'' ''صاف'' اور'' مکد'' ( بمحنی میر کا بیان تھا۔ بہر حال، شعرز یر بحث بیل ''گری'' اور' دھیشہ ساعت'' کی تشبیہ بھی خوب ہیں۔ ''ھیشہ ساعت'' کی تشبیہ بھی خوب ہی کیوں کہ اس بیل وقت کے گذر تے رہنے اور موقع ہاتھ سے جاتے رہنے کا اشارہ ہے۔ دل کے مکدر کونے بیل بے اس میں وقت کے گذر تے رہنے اور موقع ہاتھ سے جاتے رہنے کا اشارہ ہے۔ دل کے مکدر بھی بے کہ بھی اردل بھی اب معشوق سے صاف نہیں ہے۔ اگر اس کو خلوص نہیں ہے تو مانے بیل ہی جگہ۔ لفظ'' مکدر' میں ابہا م

۳/۱۳ شعری نکته بیہ کہ چونکہ چھمتیں ہیں (واکس، بائی، آگے پیچے، او پر اور نیچے) اس لئے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کو یکھنے نے امار امنداو پر کی طرف ہوگا تو او پر آسان ہے، اور نیچے کی طرف ہوگا تو نیچے زمین ہے۔ لہذا ان دوستوں کی طرف مند کر لینا دنیا سے قطع تعلق کرنے کا تھم رکھتا ہے۔ مصرع اولی کا بیانیہ انداز بھی خوب ان دوستوں کی طرف مند کر لینا دنیا سے قطع تعلق کرنے کا تھم رکھتا ہے۔ مصرع اولی کا بیانیہ انداز بھی خوب ہے۔ '' آئینہ داری میں ہمہ دونت اور ہمتن مصروف ہے، گویااس کی وجہ خلیق ہی ہی ہے کہ وہ معثوق تھتے کے چرے کو منعکس کرے۔

۱۲۰/۱۰ مصرع ٹانی کے دومنہ مو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینہ تو اپنا گھر چھوڑ ویتا ہے، لیکن ہم گھر نہیں چھوڑ تے، ٹابت قدم رہتے ہیں۔ مراد یہ ہوئی کہ آئینہ کٹرت تیرکی وجہ سے از خود رفتہ ہوجا تا ہے (اپ آپ میں نہیں رہتا، گویا اپنا گھر چھوڑ دیا تا ہے)۔ لیکن ہم جلو کامعثوق کے سامنے ٹابت قدم رہیے ہیں۔ دوسرامنہ وم یہ ہے کہ جس طرح آئینہ اپنا گھر نہیں چھوڑ تا (یعنی اپ خانے میں قائم رہتا ہے) اس طرح ہم بھی اپنا گھر نہیں چھوڑ تے۔ یہاں آئینے اور ہم میں مشابہت معنی فیز ہوجاتی ہے، یعنی جس طرح آئینے میں جلو کامعثوق کو ظاہر کرتی ہے، اور جس طرح آئینے میں جلو کامعثوق کو ظاہر کرتی ہے، اور جس طرح آئینے میں صفائی اور جلا ہوتی ہے، اس طرح ہم میں جھوٹ کا اور جم میں صفائی اور جلا ہے۔

۱۲۰/۵ اس مضمون کواور جگر بھی ادا کیا ہے کو جسمیں اس

کویے میں اس کے جاکر بنا نہیں پھر آنا خون ایک دن گرے گا اس خاک پر ہارا

(ويوان اول)

کوں کر گل سے اس کی میں اٹھ کے چلا جاتا ماں خاک میں مانا تھا او ہو میں نہانا تھا

(ديوانسوم)

کیا، اوراس کنائے کومصر عاولی کے اس بیان نے نے معتی بخش دیے کہ بیز بین دل کو بہت کینی ہے ہے۔
فاہر ہے کہ جب دل زمین کی طرف کھنچ گا تو گرے گا ہی ۔ اور دل میں خون ہوتا ہے، دل کو شخے ہے تئبیہ
بھی دیتے ہیں۔ اس لئے جب خون ہے بھرا ہوا ہیئے دل زمین پر گرے گا تو اپنا خون بہے گا ہی۔ '' دل
بہت کینی ہے ہے'' کا ترجم'' بہت دل کش ہے'' بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح کو ہے یار کی خوب صور تی اور دل
کشی کا بھی کنا یہ قائم ہوگیا۔ خود کلا می کا بھی انداز قابل واد ہے۔ پورے شعر پر زیرلب گفتگو کی فضا چھائی
ہوئی ہے۔ پہچائی ہوئی چیز کو دوبارہ و کھنے اور پیچائے کے لطف کا سا تا ٹر ہے۔ لفظ' مقرر'' بھی خوب
استعال کیا ہے، کیوں کہ اس میں اصل محاور اتی مفہوم ('' بیٹین') کے علاوہ تقدر ہے ائل ہونے اور روز
ازل سے اس کی میں اپنی خوں دین کی کھی ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ ( یہ بات مقرر ہے کہ اس خاک
بر ہمار الہوگرے گا۔ ) آتش نے اس مضمون کولیا ہے، اور اپنی صد تک اچھا شعر کہا ہے۔

رہمار الہوگرے گا۔ ) آتش نے اس مضمون کولیا ہے، اور اپنی صد تک اچھا شعر کہا ہے۔

زندگی میں کو بے قائل سے سنر کیوں کر کریں

لیکن انھوں نے حسب معمول جلد بازی کرکے''کوے قاتل'' کہد ویا اور شعر کی معنویت مجروح کردی۔ کیوں کہ جب بید بات ظاہر کردی کہ بیہ'کوے قاتل'' ہے، تو بیجی معلوم ہوگیا کہ یہاں ہم قتل ہوں گے۔ پھراس کی خاک ہے اپنے خون کی ہوآنے میں کیا بار کی رہ گئی؟ جب بیمعلوم ہے کہ بیہ کوچہ' قاتل ہے تو پھر پچھ کہنا تھن بات بنا نا ہے۔ میر نے کس خوبی سے پہلو بچایا ہے، بات کی بات کہدی اور تا ٹر بھی ڈرامائی پیدا کردیا۔ بڑے اور معمولی شاعر میں کہی فرق ہوتا ہے۔

اس قافیے ،اورکویچ کی زمین کے ضمون کو بہت ہلکا کر کے کیکن نہایت دکش اورخوش طبع انداز میں امداد علی بحرنے یوں لکھاہے۔

> نور برساتی ہے زلفوں کی گھٹا چروں پر یاؤں اس کوسے میں سیسلے گا مقرر اپنا

#### (111)

احوال نہ پوچھو کچھ ہم ظلم رسیدوں کا کیا حال محبت کے آزار کشیدوں کا

د بواگلی عاشق کی سمجھو نہ لباسی ہے لباس=معنوی صد پارہ جگر بھی ہے ہم جامہ در بیروں کا

عاشق ہے دل اپنا تو گل گشت گلستاں میں جدول=نہر جدول کے کنارے کے نو باوہ دمیدوں کا جدول=نہر نوباوہ=تازہ،تازہ پھل

پتے کے کھڑکنے سے ہوتی ہے ہمیں وحشت کیا طور ہے ہم اپنے سائے سے رمیدول کا

۱/۱۱ مطلع براے بیت ہے۔

۱۲۱/۷ شیکسیز کے ڈراے Twelfth Night میں سخرہ (جواپے پیٹے کی مناسبت ہے رنگ برنگ کے بیوندلگا کرلباس پہنتا ہے) ایک مقام پر کہتا ہے: ' بیدلق رنگار نگ میں اپنے دماغ پرنہیں پہنتا ہے' اس کی مراد ہے کہ اگر چہرہ الباس کے اعتبار سے سخرہ ہے (مسخرے کو بے وقوف fool بھی کہتے ہیں) لیکن دراصل دہ سخرہ (بینی احتی) نہیں ہے۔ دیکھئے میر کو دبی مضمون ایک اور راہ ہے بہم پہنچا ہے۔ عاشق کی دراصل دہ سخرہ (بینی احتی) نہیں ہے۔ دیکھئے میر کو دبی مضمون ایک اور راہ ہے بہم پہنچا ہے۔ عاشق کی دریا تھی (جس کی علامت اس کے کپڑوں کا تار تار ہوتا ہے) مصنوی نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر سے بھی کٹا پیٹا

ہوا ہے۔اس کا جگر بھی پارہ پارہ ہے۔ کپڑے کے اعتبارے "لبائ ممس قدرعدہ ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں "لبائ" کو لغوی معنی بیں لیں تو بھی ٹھیک ہے ("لباس کر منحصر") اور محاوراتی معنی بیں لیس ("مصنوی") تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایہام کی عمدہ مثال ہے، کیوں کہ پیکراس کی پشت بنائی کررہا ہے۔

ا۱۲۱/س طاہر ہے کہ نہر کے کنارے جوتازہ پھل، یا تازہ درخت اگے ہیں، وہ تھن مناظر فطرت نہیں،
بلکہ معثوقان نوخاستہ بھی ہیں معثوقوں کے لئے ''نوباوہ''میر نے اور جگہ بھی استعال کیا ہے ہے
جا کہ ہے لئے ہیں نازاں جب آگئے ہیں
نو یاوگان خونی جوں شاخ کل کیکئے

(د يوان سوم)

وہ نو باوہ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے نرائی طرح شاخ گل ساجائے ہے لچکا ان نے نئی بیدڈ الی طرح (دیوان پنجم)

شعرز ریجٹ کی مکاری دلچپ ہے۔ بات کررہے ہیں باغوں میں سیر کرتے لوغڈوں کی ،اور بہروپ بھررہے ہیں مناظر قدرت کے پرستار کا۔

۱۲۱/۱۰ دوسرے مصرعے کی تعقید کوسنجالنا میر ہی جیسے شاعر کا کام تھا۔ پوری غزل میں قافیے بہت بہت کے تکلفی اور ''اردو پن' کے استعال ہوئے ہیں۔ تبجب ہے کہ فراق صاحب، جن کی زبان مصحفی اور ذوق کے قافوں کے ''اردو پن' کی تعریف ہے نہ تھکی تھی ، میر کے یہاں اس وصف کو شدد کھے پائے ۔ معنوی پہلو مجمی اس شعر کا بہت خوب ہے۔ جوابی ہی سائے ہے گریزاں ہو، اس کے لئے ہے کا کھڑ کنا تو وحشت کی اس شعر کا بہت خوب ہے۔ جوابی ہی سائے ہے گریزاں ہوگا، وہ جنگل ہی میں تو جائے گا، وہاں ہم طرف ہے کا سامان ہوگا ہی ۔ لیکن جوابی سائے ہے گریزاں ہوگا، وہ جنگل ہی میں تو جائے گا، وہاں ہم طرف ہے کھڑ کتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحشت اور ہزھے گی شہر والوں ہے وحشت تھی ، اس لئے جنگل میں گئے لیکن وہاں وحشت اور ہو ہے کا انتظام ہوگیا۔ گئے تصروزے بخشوانے ، الٹی نمازیں گئے پڑیں۔ شعر میں خفیف می نوش جبی کا شائر ہی می خوب ہے۔ پھر، جو شخص اپنے سائے سے بھی بھا گنا ہو، ہے کے کھڑ کئے پر اس کی وحشت قائل و یہ ہوگی ۔ اس کئے کھڑ کا ، بندہ بھر کا۔

#### (177)

ہو= ہوکر طرح کش=منصوبہ ساز، شبیرساز مفلوب، زیوں ۳۳۵ چاہت کے طرح کش ہو پچھ بھی اثر نہ دیکھا طرحیں بدل گئیں پر ان نے ادھر نہ دیکھا

یال شہر شہر بستی اوجڑ ہی ہوتے پائی اقلیم عاشقی ہیں بستا گر نہ دیکھا

اب کیا کریں کہ آیا آئکھوں میں جی جارا افسوس پہلے ہم نے کک سوچ کر نہ دیکھا

ا/۱۲۲ اس شعر میں میر نے '' طرح کش'' کا لفظ ایسا رکھ دیا کہ اس پرغزلوں کی غزلیں نثار ہوسکی بیں۔ طالب آملی نے ٹھیک کہا ہے کہ مع لفظے کہ تازہ است بہضموں برابر است (تازہ لفظ پورے مضمون کے برابر ہوتا ہے۔)'' طرح کش'' کے جومعتی میں نے حاشیے میں درج کئے بیں، وہ سب کار آمد ہیں۔ ان کے علاوہ'' نقال'' بھی ایک معتی ہیں، اور یہ بھی کچھ نامنا سب نہیں۔'' طرحیں بدل گئیں'' کا فقرہ بھی خوب ہے، کیوں کہ '' انداز بدل گئے'' '' حالات بدل گئے'' وغیرہ کے علاوہ اس کے معتی '' طرح کش'' سے بھی مر بوط ہو سکتے ہیں، کہ عشق کرنے کے طریقے اور منصوبے نئے نئے اختیار کئے، لیکن حاصل پکھ نہ ہوا۔

۱۲۲/۲ "بتا تکرنه دیکھا''اعجاز بخن ہے، کیوں کہ' دگر بت'' کے مقالبے میں''بتا تکر'' زیادہ معنی خیز

ہے۔(۱)ہم نے کسی شہر کو بہتے ہوئے شدد یکھا، یعنی جس شہر کی بناڈ الی گی وہ اجڑا گیا۔ (۲) جوشہر موجود تھے
وہ سب اجاڑ ہور ہے تھے۔ (۳) کسی نے اقلیم عاشق میں شہر بسایا ہی نہیں ، یعنی کسی نے شہر بسانے کی ہمت
ند کی۔ (۳) شہر کے بسنے کا امکان ندتھا ، کیونکہ جب شہر شہر بستیاں اجڑ رہی ہوں تو نے شہر وں کے بسنے کا امکان کہاں ہوگا ؟ ''شہر شہر بستی ۔ پھی خوب ہے ، کیوں کہ اس کے بھی دومعنی ہیں۔(۱) ہر شہر کی بستی ، اور
(۲) ہر شہر میں ہر محلّہ ، ہر بستی ۔ پھر پورا شعر عشق اور عاشق کا استعار ہ بھی ہوسکتا ہے۔ ایو گئی ایو جشکو مراد ''عشق کی حالت ،عشق کا غلبہ' اور ''گر'' ہے مراد ''عاشق'' یا''انسان' بھی ہوسکتا ہے۔ ایو گئی ایو جشکو کی اور عاشق کیا تھی دنیا تھی مرجاتی ہیں۔'' اس طرح اجڑ تے کیا خوب کہا ہے کہ ''لوگ ہی نہیں مرتے ، ان کے ساتھ دنیا تھی مرجاتی ہیں۔'' اس طرح اجڑ تے ہوئی خوب کہا ہے کہ ''لوگ ہی نمیس مرتے ، ان کے ساتھ دنیا تھی مرجاتی ہیں۔'' اس طرح اجڑ تے ہیں۔ جس نے عشق کیا وہ پھلا پھولا ہولا کو کہ مسافر ساری اقلیم مرح اور کھی آیا ہے اور اب اس کا حال بیان کر رہا ہے۔

۱۲۲/۳ آنکھوں میں بی آنے کی مناسبت ہے ''سوج کرنہ دیکھا'' بہت خوب ہے۔ ایک نکتہ بیمی ہے کہ جب جان آنکھوں میں بھنچ کرآ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آنکھوں پرایک طرح کا پر دہ پڑا ہوا ہے، اب تو گئے بیمی ہے کہ جب جان آنکھوں میں تھنچ کرآ گئی ہونہ سے بیر حالت ہوئی ہے، اس کا ذکر نہ کرنا اور پورا واقعہ پیش کر دینا بھی کمال بلاغت ہے۔

#### (ITT)

چورزخی=زخموں سے چور، بہت زخمی کیا ہے عشق جب سے بیس نے اس ترک سپاہی کا پھروں ہوں چور زخمی اس کی تینے کم نگاہی کا

اگر ہم قطعۂ شب سا لئے چرہ چلے آئے قیامت شور ہوگا حشر کے دن رو سیابی کا

ہے۔ ہوا ہے عارفان شہر کو عرفان بھی اوندھا کہ ہو درویش ہے مارا ہوا عشق البی کا

برنگ کہربائی مخمع اس کا رنگ جھکے ہے کہربائی عزر کرنگ کا،وہ دماغ سیر اس کو کب ہے میرے رنگ کاہی کا منبراجس میں زردی ہو کائی = گھاس کی طرح کا ہبز

خراب احوال کچھ بکتا پھرے ہے در و کعبہ میں سخن کیا معتبر ہے میر سے واہی تباہی کا

ا/۱۲۳ مطلع براے بیت ہے، کیکن ' نتیج کم نگاہی' 'اور' چورزخی' 'لطف سے خالی ہیں ہیں۔

۱۲۳/۲ "دشر کے دن' کی رعایت ہے' قیامت شور ہوگا'' بہت خوب ہے۔'' قیامت' اور''شور''

میں بھی مناسبت ہے، کیوں کہ قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا جس کی آواز بلنداور مہیب ہوگی۔" شور قیامت" مشہور نقرہ ہے۔ چہرے کی سیابی کے لئے" قطعہ شب" کی تشبید بہت خوب ہے۔ خوب صورت یاروشن چہرے کے لئے" نور کا تکرا"" نیا ند کا تکرا" وغیرہ تو کہتے ہیں الیکن سیاہ چہرے کورات کا تکرا کہنا بہت تازہ بات ہے۔ شعر کا لہج بھی خوب ہے۔ اپنے چہرے کی سیابی پرکسی شم کی ندامت یا سزا کا خوف بہت تازہ بات ہے۔ شعر کا لہج بھی خوب ہے۔ اپنے چہرے کی سیابی پرکسی شم کی ندامت یا سزا کا خوف نہیں ، بلکہ ایک طرح کا نخر میاطمینان ، ایک طرح کی ڈھٹائی ہے۔ اس کو" چہرہ لئے چلے آئے" ہے بھی تقویت ملتی ہے۔ آخر میں "شب" اور" دن" ، اور" شور" ( ہمعنی" نمکین" جو سانو لے چہرے کی صفت ہے ) اور" روسیا ہی" کی رعایتوں کو بھی دھیان میں لائے۔ خوب شعر ہے۔

جناب شاہ حسین نہری نے مطلع کیا ہے کہ '' حشر کے دن روسیا تی '' کا فقر ہقر آن کریم کی ایک آیت کی بازگشت بھی ہوسکتا ہے۔ سور ہو نوٹس میں اللہ تعالی فرما تا ہے کے اند ساا غشیت وجو ھہم قطعاً من اللہ اللہ منظلماً ( گویاان کے چروں پراند هیری رات کے پرت کے پرت لیپ دیے گئے ہوں۔ ترجمہ از حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھا توی ) میرا خیال ہے کہ میرکی استعداد وعلمی و ند ہی کے پیش نظر کچھ بعید نہیں کہ بیم مصرع کہتے وقت ان کے ذہن میں قرآن کی محولہ بالا آیت رہی ہو۔

میرسوزنے مضمون کوعشقیرنگ دے کرمزیدار شعرنکالا ہے۔ ہوئی ہے سے خوری بید دور میں ساتی ترے رائج بجا ہے اب جو ہر ملا کو کہئے مولوی جامی

۳/۱۲۳ کیجی تیزی اورگرمی اور طنزید، حقارت آمیز انداز توجه انگیز ہیں۔ تعجب ہے کہ اس طرح کے شعر کہنے والے کی شخصیت اتن ہلکی اور اکہری شعر کہنے والے کی شخصیت اتن ہلکی اور اکہری معرکہ نے اللہ کہ معرکہ خصیت اتن ہلکی اور اکہری نہیں کہ اس پر کسی ایک صفت کا اطلاق ہوسکے۔''عارفان شہر' سے مراوا ہے ہم عصر بھی ہو سکتے ہیں ، اور شہر میں رہنے والے دنیا دار فقیر بھی ، جو دنیا میں ملوث ہیں اور پھر بھی عارف باللہ ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں۔'' اوندھا'' اور'' مارا ہوا'' میں لطف یہ ہے کہ در حقیقت وہ لوگ اوندھے پڑے ہیں۔لین دعویٰ کر رہے ہیں۔لین دعویٰ کر رہے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ اوندھے پڑے ہیں۔لین دعویٰ کر رہے ہیں۔لین اور مرے ہوئے اور کی طرح لیٹے ہوئے ہیں۔

ا یک نکتہ رہے ہی ہے کہ عشق وعرفان اللی میں بقاحاصل ہوتی ہے، نہ کہ موت اور میہ عارفان شہر

اتے احتی ہیںاوران کاعرفان اس قدر ناقص (بلکہ الٹا) ہے کہ وہ خود کوشش الی کامارا ہوا کہتے ہیں۔

۱۲۳/۳ اپنے رنگ کے لئے ''کائی'' کی تثبیہ میر نے دوجگداوراستعال کی ہے۔

کسو کے حسن کے شعطے کے آگے اڑتا ہے

سلوک میر سنو میرے رنگ کائی کا

(د يوان ينجم)

ملوں کیونکہ ہم رنگ ہو تجھ سے اے گل ترا رنگ شعلہ مرا رنگ کاہی

(ويوان ينجم)

لیکن شعرز ریجے میں کئی نزاکتیں ہیں جن کی بنا پر بیشعرد یوان پنجم کے مندر ج بالاشعرول سے بہتر ہے۔ ' کہریائی ' رنگ میں زردی مائل سنہرا پن ہوتا ہے۔ معثوق کا رنگ کہریائی شع کا سا ہے، لیخی الی شع جو خود سنہری جسم کی ہے اور جس کا شعلہ بھی سنہرا تو ہوگا ہی ، لیکن سر (شعلہ ) اور بدان دونوں کے سنہرے پن کی وجہ سے سونے پر سہا گے کا لطف ہوگا ، اور سارا بدن کندن کی طرح دمکنا ہوا تصور کیا جائے گا۔ پکر شعلے کے سنہرے پن کی وجہ سے سونے پر سہا گے کا لطف ہوگا ، اور سارا بدن کندن کی طرح دمکنا ہوا تصور کیا جائے گا۔ پکر شعلے کے سنہرے پن کے باہم تفاعل (Interaction) کی بنا پر دونوں کے رنگ میں تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ ابہت لگاؤ تھا ، اس تکتے کی طرف سب سے پہلے سزان بنا پر دونوں کے رنگ میں تھوڑ ابہت لگاؤ تھا ، اس کا ثیوت ان کے قاری دیوان میں ملا ہے ۔ کیا عجب کہ وہ شاعر جو یوں بھی اپنی شاعری میں رنگوں کے شعور کا غیر معمولی اظہار کرتا رہا ہواور ملا بھوری ہے مصوری سے دلچی بھی ہو، اس خلتے کو پاگیا ہوجس پر سیزان کوئی سوسال بعد پہنچا۔ بہر صال ، بدا کر قابل آبول میں تھول ہو تھی ہو، اس خلتے کو پاگیا ہوجس پر سیزان کوئی سوسال بعد پہنچا۔ بہر صال ، بدا کر قابل آبول میں تھول ہو تھی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ زرد سنہرے رنگ کی شع کے سر پر شعلے کی بہاراور بی پہنچا ہو بھی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ زرد سنہرے رنگ کی شع کے سر پر شعلے کی بہاراور بی پہنچہ ہوگی۔ ' کا ہی ' سنر ، بلکہ گہرے سنر رنگ کو کہتے ہیں ، اس میں سیا بی کا شائیہ ہوتا ہے ، الہذا کا بی رنگ و المؤخفی گہرے سانو لے رنگ کا ہوگا۔

بعض روایتوں کی روسے رسول اللہ کو بھی سبزہ رنگ بتایا گیاہے۔'' واستان امیر حمز و'' میں جگہ

جگهامیر حمز ه اوران کی اولا دول کامرایا بیان کرتے وقت' سبزرگ ہاشمی'' اور' سبز خال ابرا میمی'' کا ذکر کیا عميا ہے۔اس طرح اپنے رنگ کو'' کا بی'' کہ کراچی نضیلت کا بھی ایک پہلو تکال لیا۔عزرکو'' کاہ رہا'' یا''کہریا''اس لئے کہتے ہیں کہ ذرای رگڑ ہے اس میں برقی طاقت پیدا ہوجاتی ہے اور گھاس پھوس کے نکڑے اس کی طرف تھنچنے لگتے ہیں۔" کا بی" کے معنی ہیں" کھاس کے رنگ کا"، لہذا" کا ہ" اور" کا ہ ر ہا''میں جو تعلق ہے، کہ کاہ ر با گھاس (یعنی'' کاہ'') کواپنی طرف کھنچتا ہے، وہی تعلق'' کہریائی رنگ' اور " كابى رنگ "مين قائم ہو گيا \_ يعنى جس كارنگ كابى ہوگاوہ كهريا كى رنگ والے كى طرف كھنچ گابى \_ مزيد لطف بیرکه دشمعی رنگ 'اس رنگ کو کہتے ہیں جوسیاہی مائل سنر ہوتا ہے، یعنی کاہی رنگ کا ایک پہلو، یا ایک نام ' بشمعی'' بھی ہے۔لہٰذاشمعی ، رنگ والے کوشع اپنی طرف ضرور کھنچے گی۔کشش کے بیہ پہلو قائم ہوتے ہیں تو شعر میں طنز ملیح (Irony) کا ایک پہلونظر آتا ہے کہ کا ہی رنگ والے کوشمع کہریائی اپنی طرف کھینچی تو ہے، کیکن بے د ماغی کے باعث کا ہی رنگ والے پرایک نگاہ بھی نہیں کرتی لیکن پینجی ہے کہ اگر شعلہ رنگ معثوق کا ہی رنگ والے کود کھے لے بتو جس طرح شعلے کی گرمی کے سامنے خاروخس اڑ جاتے ہیں ( کیونکہ شعلے کے آس ماس کی ہوا گرم ہوکراو پراٹھتی ہے اور ہلکی پھلکی چیزیں بھی اس کے ساتھ اڑ جاتی ہیں ) اس طرح عاشق کا کا بی رنگ بھی اڑ جائے گا۔ دیوان پنجم کے دوشعر جواو پرنقل ہوئے ، ان میں پہلاشعراسی مضمون کا ہے۔شعرز پر بحث میں" رنگ جھکے ہے" کے اعتبار ہے" برنگ" بھی بہت خوب ہے۔" کا ہی'' کے اعتبار ہے '' سیر'' بھی بہت خوب ہے ، کیوں کہ سنرہ زاروں کی بھی سیر کی جاتی ہے۔

معثوق کی شعلہ رنگی کے مضمون کومیر کی دیکھا دیکھی ناصر کاظمی نے بھی خوب استعال کیا ہے۔

شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا باقی ہیں تمام رنگ میرے

معثوق اور عاشق کے رنگوں کو سنہر ااور کا ہی ( یعنی سیا ہی مائل ) کہنے میں ایک تہذیبی معنویت بھی ہے۔اس سلسلے میں پچھنفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا/ ۲۳۵\_ ''دانی تبابی' عام طور پر''بات' کے لئے استعال ہوتا ہے۔ (وابی تبابی بکنا، وابی تبابی بولنا۔) یہاں میر نے اپنے لئے''داوائی تبابی' کی صفت استعال کرکے''خراب احوال' کی کیفیت کو متحکم کر دیا۔ ''خراب احوال' میر کی صفت بھی ہے اور ان باتوں کے لئے بھی ہے جو میر بکتا پھرتا ہے۔ (یعنی وہ اپنے ، یاسب کے، یا زمانے کے، یا دین و دنیا کے، خراب احوال پر بنی باتیں بکتا پھرتا ہے۔) اس مفہوم کی رو سے شعر میں ایک لطف سے بھی پیدا ہوگیا کہ اگر میر دین دنیا کے احوال کو خراب بتا تا ہے تو اس کو جانے دو برا بھلانہ کہو۔ بے چارہ دیوانہ ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار۔ اس طرح شعر میں طفز بھی ہو اور مر بھی مشکلم ہو سکتا ہے، یہ مرساع انہ بھی۔ خوب شعر ہے۔ مشکم کی شخصیت میر سے الگ بھی ہے اور خود میر بھی مشکلم ہو سکتا ہے، یہ مر یہ بہو ہے۔

#### (144)

آئکھوں میں اپنی رات کو خوناب تھا سو تھا جی دل کے اضطراب سے بے تاب تھا سو تھا

ساون ہرے نہ بھادوں میں ہم سو کھے اہل درد ساون ہرے نہ بھادوں سنرہ ہاری پلکوں کا سیراب نفا سو نفا سو کھے=حالت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی

۳۳۵ ہم خشک لب جو روتے رہے جو کیں بہ چلیں جو کیں = جو (چشہ) پر میر دشت عشق کا بے آب تھا سو تھا کی جمع

۱۲۳/۱ شعر میں عجب انداز بے پروائی ہے۔ آتھوں سے خون ملا ہوا پانی بدرہا ہے، دل کی بے پینی نے روح کو بے تاب کررکھا ہے۔ لیکن شکلم نہ جیرت کا اظہار کرتا ہے، نہصد ہے کا ، نہ اپنے حال پرافسوس کرتا ہے، نہاس بات کی فکر کرتا ہے کہ معثوق کو اس کے حال کی خبر کسے ہو۔ بے پروائی بلکہ بیزاری کا عالم ہے، کہاں میں برحت کی امنفعل بے چارگی نہیں، بلکہ ایک طرح کا طنطنہ ہے۔ ہاں بیسب تھا تو سہی، اور رہا بھی ای طرح ، لیکن پھرٹی ہات کیا ہوئی ، بیسب تو چان ہی رہتا ہے۔ بہت خوب شعر ہے۔ اور خاصا ورو کے باز بھی ، کیوں کہ شعرا پی طرف فوراً متوجہ کرتا ہے، کیکن اس کی وجہ دیر ہیں بجھ میں آتی ہے۔

۱۲۳/۲ دومصرعوں میں بظاہر دوباتیں کہی ہیں لیکن دراصل ان میں تضاد کے باو جود دلیل اور دعویٰ کا ادارہ کوئٰ کا دوسے کے باوجود دلیل اور دعویٰ کا دبط ہے۔ ہماری پلکیں ہمیشہ تر رہیں ، بیاس بات کا شوت ہے کہ ہم نہ بھا دوں میں سو کھے، نہ ساون میں

ہرے ہوئے۔ محاورے کے لغوی معنی اور استعاراتی معنی دونوں سے بہ یک وقت فائدہ اٹھانا کوئی میر سے
سیکھے۔ وعویٰ کررہے ہیں کہ ہم نہ بھادوں میں سو کھے نہ ساون میں ہرے ہوئے۔ دلیل بیہ ہم ہمیشہ
ہرے رہے۔ محاورے کے لغوی معنی اور استعاراتی معنی بہ یک وفت ہروے کار آگئے، کیوں کہ محاورے
کے معنی بی بیہ ہیں کہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

سا/۱۳۳ خنگ لب لوگوں کو نہریں بہاتے ہوئے بیان کرنا بہت خوب ہے۔ چوں کہ آنسو بہانے سے
پیاس نہیں بجھتی ، اس لئے صحرائے عشق کو بے آب کہا ، اور خنگ لب رہ جانے کی ولیل بھی فراہم کردی۔
''جوئیں بہچلیں'' میں نکتہ یہ بھی ہے کہ بینہریں بہ کر کہیں نکل گئی ہوں گی اور انھوں نے شاید کسی اور صحرا کو
سیراب کیا ہوگا۔ بوی کیفیت کا شعر کہا ہے اور خوب بنا کر بھی کہا ہے۔

صحرائے شق کے بے آب رہ جانے کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی پھول نہ کھلا، امید کی کھیتی سرسبز نہ ہوئی، یعنی مقصدول نہ حاصل ہوا۔ ہم روئے اور اس قدرروئے کہ نہریں بہ چلیں، لیکن نہروں کا جو کام ہے، لیعنی کھیتی کومبز کرنا، وہ حاصل نہ ہوا۔

# د يوان چهارم

# رد بفي الف

#### (110)

واجب کا جو نہ ممکن مصدر صفت بڑا کا واجب دہ جس کے بغیر کو گرادر چزنہو کے قدرت سے اس کی لب پر نام آوے ہے خدا کا ممکن = دہ جس کا وجود کی اور چز کے ہونے کائٹان ہو اور چز کے ہونے کائٹان ہو ہم وحشیوں سے مدت مانوس جو رہے ہیں مصدر = شروع ہونے کی جگ مجنوں کو شوخ لڑکے کہنے گئے ہیں کاکا دہ چگہاں سے واپسی ہو

كاكا= تعوثالزكا

آلودہ خوں سے ناخن ہیں شیر کے سے ہر سو جنگل میں چل بنے تو چولا ہے زور ڈھاکا ڈھاکا=ڈھاکا،پڑ

یہ دو بی صورتیں ہیں یا منعکس ہے عالم منعکس=وہ جس کاعکس یا عالم آئینہ ہے اس یار خود ٹما کا ڈالاگیاہو

> سب روم روم تن میں زردی غم بھری ہے خاک جسد ہے میری کس کان زر کا خاکا

غیرت سے تنگ آئے غیروں سے لڑ مریں گے ساکا کرنا۔ اپنا عہد قائم آگے بھی میر سید کرتے گئے ہیں ساکا کرنا، کسی بہادری کے کام کے ذریعے خود کو مور کرنا، جنگ کرنا

مصرع ادلی میں تعقید بڑی بے طرح آپڑی ہے۔ نیکن مصرع اس قدر رواں اور لہجہ اتنا پر اعمّاد ہے کہ تعقید کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جب نثر کرنے بیٹھئے تو مشکل ہوتی ہے، کیوں کہ یہ بھے میں نہیں آتا کہ مصرع میں دو' کا'' کیوں ہیں؟ بہر حال مصر سے کی نثریوں ہوگی:''مصدر صفت (لیعنی مصدر کی طرح) ثنا کا، (لیعنی) واجب کاممکن نہیں ہوسکتا۔'' (لیعنی واجب کومکن میں تبدیل نہیں کر سکتے۔) مراد یہ ہے کہ جس طرح تمام اشیا کا مصدر (لینی شروع ہونے کی جگہ، وہ جہاں سے سب کولوٹنا ہے۔ لینی وہ جس کے آ گے پھوئیں، لینی خدا) واجب ہے، ای طرح مصدر کی ثنا (لیعنی خدا کی تعریف) بھی واجب ہے ( یعنی واجب الوجود ہے، اس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر نہیں۔ ) اور جب وہ واجب ہے تو اسے الفاظ کے ذریعیہ (جومحض ممکن ہیں کیوں کہان کاوجود کسی چیز پر منحصر ہے ) ظاہر نہیں کر سکتے ۔ آسان معنی ہیہوئے كدخداكى تعريف نامكن ب-" واجب كامكن شرمو" كامفهوم بدب كه" واجب كاممكن نبيل موسكتا-" يهال '' كا'' براے عمره و هنگ سے استعال ہوا ہے، مثلاً كہتے ہيں:'' آ و ھے كا يورانہيں ہوسكا؛ يعني جو آ دھا ہے وہ پورائیس ہوسکتا۔ دوسرے مصرعے میں کہا ہے کہ اگر جمارے من پرخدا کا نام آتا ہے، تو یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ یعنی بیخدا کی قدرت کے بغیر مکن نہیں، اگر خدانہ جا ہے، یا خداا پی قدرت کا مظاہرہ نه کرے تو انسان کی کیا مجال کہ وہ خدا کا نام لے سکے۔ ''لب پرِنام آنا'' کے معنی'' وُکر کرنا'' کے علاوہ'' یاد كرنا" بھى ہوتے ہیں۔ابمفہوم بيۇكلا كەاگر ہم خداكو يادكرتے ہیں توبياس كى قدرت ہے۔" خداكى قدرت' کے تین معنی ہیں۔ایک تو وہی جواو پر بیان ہوئے ، کہ بیضدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ دوسرے معنی کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ خدا کی مرضی ہوتی ہے تو ہی ہم اس کا نام لب پر لا سکتے ہیں۔ تیسر ہے معنی استعجابیہ ہیں، کماس کا نام ہمارے لب برآتا ہے، بیاس کی قدرت ہے! یعنی ہم جیسے کو کے بہرے بھی، یا ہم جیسے گناہ گار بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پین خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ بورے مصرع میں سمعن بھی بوشیدہ ہیں کہ اگر خدا کا نام ہاری زبان پرخدائی کی مرضی ہے آتا ہے، تو اگر ہم اس کو یا دنہ کریں تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ حمد کے شعر میں استے معنی سمود ینامیر ہی کے بس کاروگ تھا۔ معنوی خوبی کی بنا پر مصرع اولی کا تکلیف وہ الجھاؤ (بلکہ یخرنظم، جومیر کے یہاں بہت شاذ ہے) گوارا ہوجا تا ہے۔ ناسخ نے میر کے مضمون کو الٹ کر بردی دھوم سے بیان کیا ہے۔

یاں کچھ اسباب کے ہم بندے ہی مختاج نہیں نہ زباں ہو تو کہاں نام خدا پیدا ہو شعراچھا ہے، کین میر جیسی نزاکت (Subtlety) نہیں۔

۱۲۵/۲ شعر کی تخلیل نزالی ہے۔ میر کے علاوہ کسی کوایسی بات نہ سوجھتی ،اورا گر سوجھتی بھی تو اس خو بی اور متہ داری کے ساتھ شاید ہی ادا ہو یاتی۔ دیوائلی کی وہ منزل ہے جب میر اور ان کی طرح کے دوسرے جنگل باسی اب ہرطرف کی خاک چھان کرشہرواپس آ چکے ہیں ۔لڑ کے انھیں گلی کو چوں میں آ وارہ و یکھتے ہیں اور ان سے مانوس ہو گئے ہیں۔اس عالم میں مجنوں کہیں ہے آٹکاتا ہے لڑکے چونکہ میر جیسے وحشیوں کی دیوا تکی سے واقف ہیں ،اس لئے مجنوں کی دیوا تکی انھیں کوئی خاص مرعوب نہیں کرتی ، یعنی انھوں نے میر جیسے دیوانے دیکھے ہیں تو مجنوں کو کیا خاطر میں لائیں گے؟اس لئے وہ حقارت کے انداز میں مجنوں کو " كاكا" كے نام سے إيكارتے ہيں۔ يامكن ہے احتراماً " كاكا" كہتے ہوں۔ احتراماً كہنے ميں ايك لطف به بھی ہے کہ بیشوخ لڑ کے شایداس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ بڑا ہوکر آنھیں بھی جنون کی منزلیں طے كرني ہيں۔اس لئے وہ مجنول كو" كاكا" (ليعني" برا ابھائي") كہتے ہيں۔ايك صورت يہ بھي ہو كتي ہے كہ میر، اور ان جیسے دوسرے دیوائے،شہر کی گلیوں میں خاک اڑاتے رہنے کے بعد اب جنگل میں جا ہے ہیں۔ پھر مجنول کہیں ہے گھومتا پھر تا شہر میں آٹکاتا ہے۔ لڑ کے اس کو دیکھ کر بالکل حیرت زوہ نہیں ہوتے ، بلکہ میر دغیرہ سے مانوس رہنے کے بعدوہ مجنوں کو پہچان جاتے ہیں ادرائے'' کا کا'' کے نام سے پکارتے ہیں۔ بیجی ممکن ہے کہ مجنوں دراصل شہر میں نہ دار دہوا ہو، کیکن لڑکوں نے کتابوں میں اس کا ذکر پڑھا تو انھیں میراوران کے ساتھی وحشیوں کے مقالبے میں مجنوں بہت خام اور حقیر معلوم ہوا۔اس کئے وہ مجنوں کو "كاكا" كهدكريكارنے لگے-يااحر اماايها كہنے لگے ہوں۔ (جيها كه اوير ذكر ہوا،"كاكا" كے ايك معنى ''خاندزادغلام''یا''باپ کاغلام'' بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیمعنی بھی مناسب ہیں۔'' کاکا'' جمعنی ''خواجہ سرا''یا''زخہ'' بھی آیا ہے، جیسا کہ''طلسم ہفت پیکر'' معنقداحمہ حسین قمر (جلد دوم صفحہ ۲۲۷) سے ظاہر ہوتا ہے: ''مہلال جست کر کے سامنے زگل کے آیا۔ آواز دی کہ اوقوم کے کا کا! مجھ سے مقابلہ کر۔ عورت پر کیا جا تا ہے؟'' ظاہر ہے کہ'' کا کا'' بمعنی'' خواجہ سرا'' بھی زیر بحث شعر میں مناسب ہے۔ ایک تحت اور بھی ہے:''جو' اسم اشارہ بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی جوشوخ لڑ کے ہم وحشیوں سے ایک مدت تک مانوس رہے ہیں، وہ مجنوں کو'' کا کا'' کہنے گئے ہیں۔

سا/ ۱۲۵ مصرع اولی کا پیکرس قدر محاکاتی ہے اور جنگل کے اعتبار سے ڈھاک کے لیے مرخ پھولوں کوشیر کے ناخنوں سے تشید دینا کرتا ہر جستہ ہے! ''جنگل' اور'' ہے'' (یعیٰ'' بن' = جنگل) میں ضلع کا لطف ہے۔ ڈھاک کے پھولوں کوشیر کے ناخنوں (اور وہ بھی خون آلودہ ناخنوں) سے تشید دینا بدلیج تو ہے ہی الحلف ہے۔ ڈھاک کے پھولوں کوشیر کے ناخنوں (اور وہ بھی خون آلودہ ناخنوں) سے تشید دینا بدلیج تو ہے ہی ایکن اس کے پیچھے جنگل کے بھیا تک پن اور اس کے بچیب وغریب چیز وں سے بھر ہونے کا تصور بھی موجود ہے۔ پھول کوشیر کے خون آلودہ ناخنوں کی طرح دیکھنا اور ان ناخنوں کا ہر طرف بھر ابوا ہونا جنگل کو اموا ہونا جنگل کو ایک پر اسرار، پرخوف اور نی دنیا کی شکل میں دیکھنا ہے۔ بید نیا شہر اور کار وبار شہر سے بالکل الگ ہے۔ اور الی دنیا کی سیر کی دعوت دینے والٹ محض شہر کی مانوس دنیا کو پچھ تھیر، یا کم سے کم غیر دلچسپ ضرور سجھتا ہے۔

محمدامان نثار نے بھی ڈھاک کے سرخ بھولوں کا مضمون بائدھاہے، اور حق یہ ہے کہ خوب باندھاہے۔لیکن انھوں نے مضمون کومحدود کر دیا ہے، اور میر کے مصرع اولی میں جوشیہی پیکر ہے، وہ محمد امان نثار کی دسترس سے دور ہے

> خون جگر سے مڑگاں یوں سرخ ہو رہی ہیں جنگل میں جیسے یارو چھولا کھڑا ہو ڈھاکا دونوں غزلیں ہم طرح ہیں،اس لئے ممکن ہے کسی مشاعرے کی ہوں۔

۳/ ۱۲۵ سرنی باریک اور پیچیده بات کو بزی سہولت سے اداکیا ہے۔''میدوہ بی صور تیں ہیں'' کہدکر بیدواضح کر دیا ہے کتفصیلی غور وفکر کے بعداس نتیج پر پینچ ہیں کہ مادی دنیا کا وجود نہیں ہے۔لیکن میدونیا ہمیں اسپے گر دو پیش میں ہرطرف نظر بھی آتی ہے۔لہذایا تو کوئی اصلی اور حقیقی دنیا ہے، اور بیددنیا اس کا عَس ہے۔ یا پھرکوئی یارخودنماہے،جس نے ایخ کوظا ہر کرنا جا ہاہے،البذااس نے ایک آئینہ بنایا ہے اور خود کواس میں دیکھتا ہے۔ وہی مکس ہم کو بھی نظر آتا ہے۔ پہلے مقدے کی اصل افلاطونی عینیت ہے۔ اس کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی صوفیانہ فلسفہ دراصل نو افلاطونی تھا۔ دوسرے مقدے میں اس مسئلے کومل کرنے کی کوشش ہے کہ اگر عالم کا وجود فرضی ہے تو پھریہ عالم مرنی کیوں ہے؟ اس کا جواب بعض صوفیوں نے رید دیا کہ کا نئات جس حد تک وجود رکھتی ہے، اس حد تک وہ باری تعالیٰ کی صفت قدامت ہے متصف ہے۔اگر اس نظریے کی تمام باریکیوں پرنظر ندر کھی جائے تو اس کی حدیں شرک ے ملتی نظر آتی ہیں ، اس لئے بعض لوگوں نے شیخ اکبروغیرہ کے ان خیالات کوغلط قرار دیا ہے۔خدا کو '' یا رخو دنما'' کہد کرمیرنے اس مشہور قول کی طرف اشار ہ کیا ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے جاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لئے میں نے عالم کی تخلیق کی۔ اگر دمنعکس ' کواسم فاعل (یعنی منعکس) فرض کیا جائے (جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے) تو مشکل بیآ پڑتی ہے کہ وہ عالم جس کا تکس آنکھ پر پڑر ہاہے،کون ساہےاور کہاں ہے؟ اگر میدوہی عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے تو بد کہنے ہے کہ وہ ہماری آئکھ پرمنعکس ہے، کوئی بات نہیں بنتی ، بلکہ وو عالموں کا وجود لا زم آتا ہے۔ انبڈا یہی کہنا بہتر ہے کہاصل عالم کہیں اور ہے ،اور جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں ، وہ منعکس ہے، لینی اس کاعکس ہے جو عینیIdeal ہے۔ ملاحظہ ہوا/ الااور ا/ ۲۵\_

۵/۱۱۵ ''فاک' کوتر ہے دی ہے، ورنہ میں خوداس کا الملا چھوٹی ہے۔ ہی رئے بھی یوں ہی لکھا ہو، اس لئے میں فران فاکا''کی میں کوتر ہوں۔ ''فاک' اور' فاکا''کی مناسبت فلا ہر ہے۔ ''روم روم تن' کی خوبی تعریف ہے باہر ہے۔ افسوس ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس مناسبت فلا ہر ہے۔ ''روم روم تن' کی خوبی تعریف ہے باہر ہے۔ افسوس ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح کی مخلوط تراکیب اور فقر ہے ترک کر دیے۔ ''بہت چھوٹی چیز''کو پھی'' فاکہ'' کہتے ہیں، اور الی قصور جو ندات اڑانے کے لئے بنائی جائے (لیتی کارٹون) اس کو''فاکا'' کہتے ہیں۔ ''فاکہ فیروز و''اس فیمی پھرکو کہتے ہیں جو معدن ہے جسے ملامت برآمہ ہواور انگوشی وغیر ہ کے لئے مناسب ہو۔ للبذا ''فاکہ'' میں چھوٹی چیز''کو مناسب ہو۔ للبذا ''فاکہ'' میں بہت خوب ہے۔ اور ہمعنی ''چھوٹی چیز''اور''فاکہ فیروز و''والے''فاکہ''اور''کان زر''کی مناسبت بہت خوب ہے۔ اور بمعنی نظاہر کم قیمت ہے، ندردی غم کے باعث سونے کی طرح دکھی لاش، چول کے سونے کی کان کے مقابلے میں بظاہر کم قیمت ہے، ندردی غم کے باعث سونے کی طرح دکھی لاش، چول کے سونے کی کان کے مقابلے میں بظاہر کم قیمت ہے،

اس کئے'' خاک جسد'' (لاش) کو کان زر کا کارٹون (Cartoon لیعنی خاکہ مصوری کی اصطلاح ہے) کہنا بھی نامناسب نہیں غم کی پیدا کردہ زردی کوسونے کا پیکرعطا کرنا میر کے تخیل کااوٹی کرشمہ ہے۔اس پیکرکوایک چگہاور برتا ہے \_

> بان زر ہے مراجم زار سارا زرد اثر تمام ہے دل کے گداز کرنے کو

(ديوان اول)

ظفرا قبال نے بھی لاش اور سونے کی ذردی کا پیکر بائد صاہے۔اغلب ہے کہ انھوں نے اسے میر بی سے لیا ہو، کیوں کہ رہے جھے کسی اور شاعر کے یہاں نظر نہیں آیا۔

تا صبح وکمتی رہی سونا سی مری لاش

کس زہر کی ذردی تھی ظفر نیش نفس میں

۱۲۵/۱ "ساکا" کے جتے معنی میں نے حاشیہ میں درج کے ہیں، سب اس شعر میں پوری طرح کارگر ہیں۔ "فیرت" اور "فیرون" کی رعابیت بھی خوب ہے۔ "ساکا کرنا" اگر چہ کارنمایاں انجام دینا اور اپناعہد قائم کرنا کے معنی میں ہے، لیکن بیزیادہ تر "جنگ کرنا" کے معنی میں برتا جا تا ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنے والا اپنی بہادری کا سکہ تو شبت کردے گا، لیکن خود جا نبر نہ ہوگا۔ سیدول کے ساکا کرنے کو ایک تاریخی اور نسلی روایت کہ کرمیر نے امام حسین کی جنگ اور شہادت کی طرف سیدول کے ساکا کرنے کو ایک تاریخی اور نسلی روایت کہ کرمیر نے امام حسین کی جنگ اور شہادت کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے۔ لطف بیرے کہ لیج میں کی تشم کا ڈرامایا تناونہیں، بلکہ ایک طفلنہ اور دلولہ ہے۔ اپنا بارے میں کوئی خوش نبی بھی نبیس ، معلوم ہے کہ انجام شکست ہی ہوگا۔ اس پرکوئی ہراس یا ہیروئی طفلنہ بارے میں میں حرف اظہار حقیقت ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

#### (177)

## عالم کسو تحکیم کا باندھا طلم ہے کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کا تات کا

پہلے مصرعے میں پیکر اور استعارہ اس طرح ال محتے ہیں اور دونوں اس غضب کے ہیں کہ آھے کچھ کہنے کوئیں رہ جاتا۔ایے مصرعے برمصرع لگانا میر ہی کا دل گردہ تھا۔طلسم کی بنیادی صفت سے ہوتی ہے كدوه جن چيزوں كے ذريعة قائم كيا جاتا ہے وہ بہت تقير، بلكہ بے حقیقت ہوتی ہیں ليكن ان كا مجمعلاقہ ان چیزوں سے ضرور ہوتا ہے جوطلسم میں نظر آتی ہیں۔ چناں چہ ''طلسم ہوشر با'' جلد دوئم (مصنفہ محمد حسین جاہ) میں اس کی ایک مثال ہوں ہے کہ ایک ساحرہ ایک طلسم با ندھتی ہے جس میں ایک وسیعے وعریض ہرا بحرا باغ،ایک خوب صورت مورت،ایک گائے اور رقص ونغمدوغیرہ ہے۔ جب وہ طلسم فنکست ہوتا ہے تو کہی بھی یا تی نہیں رہتا الیکن زمین پر چندلکیریں پینی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بھی کی ایک چھوٹی سی گڑیا ہے،اورآ نے کی ئى بوئى ايك بدصورت ى گائے (صفحہ ٢٠٠٠) يعنى ساحره نے ان چيزوں كوينا كران يرافسوں يرد حااورطلسم تیار کیا۔ پرانے زمانے میں بیرخیال بھی تھا کہ کسی جگہ کوطلسم بند کرکے اے بعض آفات ہے محفوظ کر سکتے میں۔مثلاً کہاجاتا تھا کہ کسی تھیم نے 'مشرمصر'' کوطلسم بند کردیا ہے،اس لئے دریا ہے نیل کے مگر مجھاس شہر كر بن والول وكر عربيس بهنجات حكماك بنائع بوئ طلسم عام طور يركسي المحص مقصد كے لئے ،مثلاً كسى کے امتحان کے لئے ، پایھن قوت تخلیق کا ظہار کرنے کے لئے ہوتے تھے۔(احد مسین قمر کی داستان "طلسم خیال سکندری 'اس کلیے سے متنیٰ ہے۔اس میں 'خیال 'نامی سکیم ایک زبروست طلسم بنا تا اورائی طاقت پر اس درجه مغرور موتاہے کہ خدائی کا دعویٰ کر میٹھتاہے۔)''یوستان خیال'' کا حکیم قسطاس الحکمت کی طلسموں کا خالتی ہے اور ان سب کا کوئی نہ کوئی نیک مقصد ہے۔اس کے برخلاف،ساحروں کے طلسم عیش وعشرت اور جاہ وجلال اور حکومت و جبروت کے لئے ہوتے تنے۔اب شعر کود کھیے۔ اب سوال بیر بہتا ہے کہ عالم کو کسی علیم کا با ندھا ہواطلسم کہنے کا جواز کیا ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ عالم کی حقیقت اگر واقعی ہے تو بھر وہ وجود باری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے، یا وہ خود باری تعالیٰ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے (اور ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے) تو بھرا سے بوجود ہی کہتا ہوگا لیکن اگر وہ بوجود ہے تو مرتی کیوں ہے اور جمیں اس کے بوجود ہوئے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ لابڈ ایر ضرور کسی طرح کا طلسم ہے۔ امیر مینائی ہے اور جمیں اس کے بوجود ہوئے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ لابڈ ایر ضرور کسی طرح کا طلسم ہے۔ امیر مینائی ہے اور جمیں اس تعادہ ہماہ دی اور است اٹھالیا ہے، لیکن ضمون کو اخلاقی رنگ دے کربات بہت بلکی کردی ہے ۔

آسال نہیں ہے دام سے دنیا کے چھوٹا

یہ اک بوے حکیم کا بائدها طلسم ہے

ایک جگد میر نے آسان کے لئے "وطلسم غبار" کا غیر معمولی استعارہ ایجاد کیا ہے۔

لڑنا کا واکی سے فلک کا چیش پا افقادہ ہے

میرطلسم غبار جو یہ ہے کھاس کی بنیا دنیش

(د يوان پنجم)

#### (174)

یں جو نظر سے اس کی گیا تو وہ سرگرم کار ابنا کہنے لگا چیکا سا ہوکر ہائے در لفح شکار ابنا

چھاتی پرسائپسا پھرجاتا ہے یادیس اس کے بالوں کی بی میں لہر آوے ہے لیکن رکھتا ہوں من مار اپنا

۳۵۵ رحم کیا کر لطف کیا کر پوچید لیا کر آخر ہے میر اپنا غم خوار اپنا پھر زار اپنا پیار اپنا

ا/ ۱۲۷ شعر معمولی ہے، کین میر کے رنگ کا ہے۔ یعنی اس میں میرکی افسانہ سازی اور کروار نگاری
کارفر ما ہے۔ معشوق کو اپنا سرگرم کارکبنا بھی خوب ہے۔ کیوں کہ' سرگرم کار' کو معشوق کا استعارہ فرض کے تو مرادیہ
سیجے تو '' اپنا' کی ضمیر متعلم کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اور اگر اسے معشوق کی صفت فرض کیجے تو مرادیہ
ہوئی کہ' وہ جو اپنے کام میں سرگرم تھا۔' اس مضمون کو ولی نے ذرامختلف پہلوسے با عمر ساہے ، اورخوب
باندھا ہے ۔

دل چھوڑ کے یار کیوں کہ جاوے زخمی ہے شکار کیوں کہ جاوے

٢/ ١٢٤ اس شعريس مناسبات كي ريل پيل و يكھتے: جيماتي ،من ،سانپ، بال ،لېر،من (سانپ كامن)

مار، پھر جانا،لہرآنا، جاتا،آوے ہے،رکھتا ہوں۔اب لکھنؤ کے شعرا کودیکھتے،انھوں نے بھی میر کی دیکھا دیکھی ان مناسبتوں کوکھیانے کی کوشش کی ہے۔

سانپ کے کافے کی اہریں ہیں شب وروز آتی کاکل بار کے سودے نے اذیت دی ہے

(آتش)

زلف اس کی سیاہ ناگن ہے مار رکھتی ہے جس کو ڈستی ہے

(سيدمخرخال رند)

فلامرہ کہ آتش ہوں یار تد، ان کی رسائی ایک دورعایتوں سے زیادہ تک نہیں۔ دونوں کے پہال مضمون یکی بے ساختگی سے عاری ہے۔ اب اس بات پرغور کیجئے کہ حالی سے لے کر آج تک سب نقاد یک زبان ہوکر کہتے ہیں کہ کھنو کے شاعروں کے پہال رعایت لفظی کی بھر مارہ اور دلی کے شعرانے ان ''سطی'' اور 'دستی'' چیز ول کو منونہیں لگایا ہے۔ غلط بات بہت جلد مشہور ہوتی ہے، اور جب ایک بار مشہور ہوجائے تو ہی بھی معلوم ہونے گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رعایت ہماری زبان کا جو ہر ہے اور ہمارے بہترین شعرانے استعال کیا ہے۔ انھوں کے شعرائے پہال رعایت کم ہے، اور جو ہو وہ زیادہ تر معمولی درجے کی ہے، کوری کے وہ شاعر بی معمولی مقے۔

سا/ ۱۲۷ پہلے مصرع میں چارکھ کی جیں، اور دوسرے مصرع میں چاراسم ہیں۔ تو ازن بہت خوب ہے، لیکن مصرع ٹانی میں 'اپنا'' کا ابہا م خوب تر ہے۔ (۱) آخر بیرا پنا ہے۔ (۲) آخر بیروئی اور نہیں، وہی اپنا میر ہے۔ (۳) آخر میرا پنا (متعلم کا) غم خوار ہے۔ (۴) آخر میرا پنا ہی غم کھانے والا ہے۔ (۵) آخر وہ میر ہی ہے، وہی جوسب لوگوں کاغم خوار ہے۔ (۲) آخر میرکون ہے؟ اپنے آپ ہی میں ذار ہے۔ (۵) آخر میرا پنی ہی وجہ سے زار و فزار ہے۔ (۸) میر بیار بھی ہے تو آخر اپنا ہی ہے۔ مصرع ٹانی کے دوکل وں کے درمیان لفظ 'کھر' تاکید کے لئے بوی خوبی سے استعال ہوا ہے۔ ای طرح مصرع ٹائی میں جبی پہلے تین جملوں میں قدرت کا لطف ہے۔ (۱) رخم کیا

کر۔(۲)اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تو اس پر لطف کرےگا۔ (۳) لطف کی شکل بیہ ہوگی کہ تو اس کی ہات پوچھ لیا کرےگا۔

ممکن ہے یہ اسلوب میر نے میر زامظہر جانجا ٹال شہید سے سکھا ہو۔ ان کامقطع ہے۔

کوئی آزردہ کرتا ہے بجن اپنے کو ہے ظالم

کہ دولت خواہ اپنا مظہر اپنا جانجاں اپنا

قائم چاند پوری نے مرزامظہر جانجاناں کامضمون براہ راست لے لیا ہے۔

قائم حاند پوری نے مرزامظہر جانجاناں کامضمون براہ راست لے لیا ہے۔

قائم ہے کوئی ہو ہے خفا

بنده خادم دولت خواه

کیکن قائم کے یہال نہ معنوی حسن ہے، جومیر کے یہاں ہے، نہ وہ ٹحوی چا بک دئی جومرزا مظہر کے شعر میں ہے۔

#### (IM)

اے کاش مرے سر پر اک بار وہ آجاتا سرپرآجانا=سامنے کھہراؤ سا ہو جاتا ہوں کی نہ چلا جاتا آجانا

تب تک ہی خمل ہے جب تک نہیں آتا وہ اس رہے کا تو ہم سے نہ رہا جاتا

تھا میر تو دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے ہم سلسلہ داروں کی زنجیر بلا جاتا سلسلہدار=ایک ساتھ ہدئے

ا/۱۲۸ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن یہ بات دلچیپ ہے کہ میر نے ''سر پر آجانا'' کو ہمیشہ اچھے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اس غزل میں ایک اور شعر ہے۔

آنگھیں مری کھلتیں تو اس چبرے ہی پر پڑتیں
کیا ہوتا لیکا یک وہ سر پر مرے آجاتا

۱۲۸/۲ شعر میں کنائے کالطف خوب ہے۔ 'اس رہے'' کہدکر پی ظاہر کر دیا ہے کہ نگر میں ہیں اور نہیں معثوق کی گل میں ہیں، کہیں رہ گذر پر بیٹھے ہیں۔ شعر کے پیچے چھوٹا ساافسانہ بھی ہے۔ خبر الی تھی کہ معثوق کی میں وہ کذر ہے گذرا ہی نہیں۔ معثوق کسی راہ ہے گذرا ہی نہیں۔ جب اس کے آنے کی امید ندر ہی تواہے دل کو یوں سمجھا یا کہ اگر وہ آتا تو ہم بے قابو ہوجاتے ، چلواس کے جب اس کے آنے کی امید ندر ہی تواہے دل کو یوں سمجھا یا کہ اگر وہ آتا تو ہم بے قابو ہوجاتے ، چلواس کے

# ندآنے ہے اتنا تو ہوا کہ اپنے مل کا امتحان نہ ہوا۔

سام ۱۲۸ ساسله " (بمعنی زنیر) اور" زنیر" کی رعایت خوب ہے۔ شعرین افسان اور کردار بھی دلیس ہے۔ میر تو فیر دیوانہ تھا ہی الیکن وہ لوگ جوا کی ساتھ بند ھے پڑے ہیں، وہ کیا کم دیوانے ہوں گے؟ اور مکن ہے کہ بھرم بھی ہوں، اس لئے قید کر دیے گئے ہوں۔ بے صوح کر کت اور بے چارہ لوگوں کا ایک جھنڈ ہے جوز فیروں میں بندھا پڑا ہے۔ قیداتن شخت ہے، یا بہرہ اتناز بردست ہے کہ طبنے کی بھی جرائے نہیں۔ اب دیوانہ میرادھرے گذرتا ہے اور پاگلوں کی طرح لوگوں کومنھ چڑا تا، ان پر ہنتا ہوا، سلسلہ داروں کی زنجیر کو بلا دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ فضا ایک لئے کے لئے تھوری می پر رونق ہوجاتی ہے۔ دیوانے کا ظرافت کو بلا دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ فضا ایک لئے کے لئے تھوری می پر رونق ہوجاتی ہے۔ دیوانے کا ظرافت سے ذبیروں کو ہلا دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ فضا ایک ایم ہوش ریا بھی ہے۔ پورے منظر کی وحشت تا کی اور بر بسی ساسنے تا فی اور بر بسی ساسنے آ جاتی ہے۔ دسلسلہ دار" کا لفظ بھی بہت تا ذہ ہے۔

#### (149)

کو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا

۱۲۹/۱ مصرع ٹانی ا تناکمل اور بھر پور ہے کہ اس پرمصرع لگنامشکل تھا۔ میر بھی بس جان بچالائے ہیں۔ لفظ '' ہے گئی ' نے بات بنادی ہے۔ '' جلا کیا'' کی ذومعنویت اور ہے کسی کی دلیل کے لئے خود کو '' چراغ گور'' کہنا بہت ہی خوب ہے۔ پھر چونکہ قبرستان میں کوئی آبادی نہیں ہوتی ، اس لئے قبر کے چراغ کی دوشنی ضائع ہی جاتی ہے۔ اس طرح شعر میں زندگی کے دائیگاں جانے کا کنامہ پیدا ہوگیا ہے۔ تنہا چراغ کے پیکر پرجنی ایک مشہور شعر میر سے منسوب کیا گیا ہے۔

روش ہے اس طرح دل وراں میں داغ ایک اجڑے محمر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک

بیشعر میر کانبیس اصالت خان ثابت کا ہے۔ 'جراغ گور' والے شعر سے اس کا مواز نہ سیجے تو میر کا طریق کاریمی واضح ہوجا تا ہے۔ پہلے مصر عے ش جل اٹھنا کا میابی کی دلیل ہے، لیکن بیجلنا چونکہ ہے کسی کے باعث تھا، اس لئے میر کی تنہا سوزی چراغ گور کی طرح تھی۔ ''گور'' کا لفظ ساری مایوی غم زدگی اور حرماں نصیبی کی علامت بن گیا ہے، اور پوراشعر دلل الگ ہے۔ ' ول وہرال' والاشعران نزاکتوں سے خالی ہے۔ مستعاربی ہے مستعاربی ہے۔ مستعاربی ہے۔

روش ند شد ز آتش ما چشم خاند اے جم چوں چائے گور بد ویراند سوختیم اکسی کمری آکد ماری آگ ہے۔ اوش ند ہوئی۔ ہم چائے گورک طرح ویرانے میں جل بجھے۔)

بے شک شاپور طہرانی کے مصرع اولی میں مناسبتوں کا اہتمام تعریف ہے مستعنی ہے کیکن میر کے مصرع ٹانی میں ''اکیلا جلا کیا'' کا ڈراما اوراستمرار بھی غضب کے ہیں۔استفادہ ہوتو ایسا ہو۔

#### (14.)

۲۷۰ جیسے پر چھائیں وکھائی دے کے ہوجاتی ہے محو میر بھی اس کام جاں کا ووہیں تھا سامیہ عمیا ووہیں=ای طرح

ا/ ۱۳۰۰ خودکومعثوق کا سامیے کہنا بالکل نیامضمون ہے۔ اور اس سے جو بات ثابت کی ہے، وہ بدلیج تر ہے۔ لیج تر ہے۔ لیج معثوق کے جاتے ہی اس کی جے۔ لیج معثوق کے جاتے ہی اس کی برچھا کیں بھی کا کی اس کی برچھا کیں بھی خص کے جاتے ہی اس کی پرچھا کیں بھی خص کا آنا اور جانا بھی پرچھا کیں کی طرح تھا۔ جیسے کوئی شخص دور سے پرچھا کیں کی طرح دکھائی دے، اور جھلک اتنی دھندلی سے پرچھا کیں کی طرح دکھائی دے، ایس ایک جھلک دکھا کرغائب ہوجائے، اور جھلک اتنی دھندلی سے برچھا کیں معلوم ہو۔

#### (171)

بے یار حیف یاغ میں ول کک بہل میا وے گل کو آگ جار طرف میں نہ جل میا

اس آہوے رمیدہ کی شوخی کہیں سو کیا دکھلائی دے عمیا تو چھلاوا سا چھل عمیا چھلنا=ہاتھدندلکنا،دھوکادینا

> سر اب کے جمکانے بہت خاک کی طرف شاید کہ میر ہی کا دماغی خلل کیا

ا/۱۳۱۱ عالم بجر میں کسی اور چیز (یا کسی اور مخض) ہے کھ لگاؤ محسوس ہونے پر ، یا معثوق کے علاوہ کسی اور ہے دل بہلانے کے بعد جوشر مندگی اور پچھتا وا ہوتا ہے ، اس کی تصویر خوب تھینچی ہے ۔ کوئی ضروری نہیں کہ ' باغ '' سے گلستا اس بی مراد ہو۔ ' باغ '' کسی بھی تفریخ یا کسی بھی ول فریب صورت کا استعارہ ہو سکتا ہے ۔ باغ کی رعایت سے گل کو آگ دینے اور خود جل جانے کا ذکر خوب ہے ۔ ' چار طرف' کا تعلق مگل کو آگ دینے ہے ہی ہوسکتا ہے اور خود اپنے جل جانے ہی ۔

۱۳۱/۲ " " چعلاوا" کی وجہ تسمید ہی ہے کہ لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں، لینی چعلاوے کا کام چھلا ہے۔ چھلا اے چھلاوے کا کام چھلا ہے۔ چھلا کے ایک معنی " ہاتھ شد آنا" بھی ہیں۔ اس معنی کی وجہ بھی ہی ہے کہ مسافر کو دور سے روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ اس کی طرف لیک ہے، لیکن اس تک پہنچ نہیں یا تا۔ ان تمام یا توں کا حسن معشو ت کو آموے درمیدہ اور شوخ طبح قر اردیے میں ہے۔ ور نہ کھن چھلے والا چھلا وا کہد دینا صرف ایک یا ت ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر محبت خال محبت کا شعر ہے۔

## چھلاوے کی نمط بس ول کو چھل کر ہوا اک بار وہ دلدار چا

وہی مضمون ہے، لیکن چھلاوے کا پیکر کی استدلالی پیکرے مربوط نہونے کے باعث شعر لچر ہوگیا ہے۔ میر کے یہاں'' دکھلائی دے گا'' کا پہلومتٹراد ہے، یعنی وہ بہت کم نظر آتا ہے، اور جب دکھائی دیتا بھی ہے تو دور ہے، اور ایک لیح کے لئے۔ معثوق .....> آ ہوے رمیدہ .....> چھلاوا ۔.....> چھلنا، اس طرح کے کلام کومر بوط کہتے ہیں۔ یعنی ہر بات آپس میں پوست ہو، یا دونوں مصرعے آپس میں پورالفظی اور معنوی تعلق رکھتے ہوں۔

۱۳۱/۳ جب میرا پناذ کرصیغهٔ غائب میں کرتے ہیں تواکثر اس سے پیفائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ میر بطور مصنف اورمیر بطور فخص میں فاصلہ پیدا ہوجاتا ہے۔اس طرح میر بطور مخص کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے،اس میں طنز ،تعریض ، ہدر دی ،غصہ، رنج وغیرہ کا پہلوا یک معروضیت اختیار کرلیتا ہے۔ایئے او پرطنز کریا میرکی خاص صغت ہے، لیکن اس تکتے پر کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے کہ اس صغت کے اظہار میں میرکو فاصلہ قائم کرنے کے مل لیعنی (Distancing) سے بہت مدد کی ہے جووہ صیغهٔ عَائب میں اپنا ذکر کرنے کے ذریعہ قائم کرتے ہیں۔حافظ اور کہیں کہیں خسر و کےعلاوہ اس ہنر میں ان کا کوئی ہم سرنہیں۔اوران دونوں نے بھی اس كوطئز ياخود برہننے كے لئے بہت كم استعال كيا ہے۔ شعرز بر بحث ميں د ہرا طنز ہے۔ ايك تو د نيا والوں پر ہے جومیر کی خود داری، گردن افرازی اور سراٹھا کر چلنے کی خصلت کو'' د ماغی خلل'' ہے تجبیر کرتے ہتے، اور ا یک خود پر ہے کہ میر زائی کا بڑا زعم تھا،لیکن آخر عاجزی وفروتی اختیار کریا بی پڑی۔ خاک کی طرف سرجمكانے ميں بيكناييمى ہے كہ خاك توانسان كى اصل ہے، اس لئے مير نے بھى اب اپنى اصل بيجان لى۔ جب تک و ماغ می خلل تھا، د ماغ آسان پرتھا۔اب جوہوش آیا ہے تو اپنی اصل کی طرف مراجعت کرد ہے ہیں۔ کل شب بسرجع الیٰ اصله (ہرچزائی اصل کی طرف اوٹی ہے)۔ صیغهٔ عائب کے استعمال کے ذریعہ فاصلہ پیدا کرنے کی تکنیک میرنے مندرجہ ذیل شعر میں بھی بڑی خوبی سے برتی ہے۔ کہتا تھا کو سے کچھ ٹکتا تھا کو کا منھ کل میر کمرا تھا یاں کی ہے کہ دوانہ تھا

(د يوان سوم)

#### (1mr)

# میر کو واقعہ کیا جائے کیا تھا در پیش کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا

آس اورعبای میں "بلا جاتا" ورج ہے، جو بے معنی ہے۔عباس صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا کہا ہے" یلا" بالکسر پڑھنا جا ہے۔ یہ بامعنی تو ہے، کیکن غزل کے قافیے" جلا، ملا، ڈھلا" وغیرہ ہیں۔ان میں ' بلا' کا گذر نہیں۔کلب علی خال فائق نے ''سیل بلا' ' لکھا ہے جو بے معنی تو نہیں ہے لیکن بہت مناسب بھی نہیں۔ کلب علی خال فائق نے بہ بتایا نہیں کہ انھوں نے "سیل بلا" کس نسخ میں دیکھا ہے۔ایک امکان یہ ہے کہ جس طرح میر کے زمانے میں '' لمِنا'' کا تلفظ' بَکنا'' مجی تھا، ای طرح شاید " للنا" كالقفل كان النفط الكان اللي المن اللي كوئى مثال ميرى نظر مين تبيس ب-اس لئة مين للا" يا" يا" كي جكه في الحال" چلا" كومر ج معمتا مول " 'جول سل چلا جانا" ٢٠/٣ من كذر بهي حكا ب-" واقعه" كي معنو یتوں کے لئے ا/ ۱۵ اور ا/ ۱۱ املاحظہ ہوں۔شعرز پر بحث میں عجیب منظر ہے۔ میرعجب بدحوای کے عالم من وشت كى طرف چلے جارہے ہيں، ليني ان كے بيچھے بيچھے كوئي خوف ناك چيز دوڑي آرہي ہے، يا وہ کی حواس باختہ کردینے والے حادثے یا منظر یا صورت حال سے بھا گ رہے ہیں لیکن کہا ہے جار ہاہے كه ميركوكوني واقعه " درپيش" تقا، كويا كوئي چيز مير كه آ كے بھي تقى ، اور وہ ان كواين طرف كينيج لئے جاري مقى - حاتم طائى كے قصے بيس كوہ نداكى بھى يہى كيفيت تقى ، كدا يك آواز آتى تقى " يا اخى ! يا اخى " اور سننے والا بة قالوم وكرد يواري اندجاتا تفاريها ممرع من انثائيه (يتن سواليه) انداز بعي خوب بريمي لمحوظ رکھے کہ متکلم کوئی راہ گیریا تماش بین ہے،میر پر جوگذرنی تھی وہ اب تک گذر چکی ہوگی۔ متکلم کوتاسف بے زیادہ تخربے۔ تاسف کامل ہم لوگوں کے لئے ہے۔لین بورا ماحول داستانی ہے،اس لئے شعریس

# مش الرحمٰن فاروقی 575 امرارزیادہ ہے، المیہ کم بہت خوب کہا ہے۔ کولرج یا دآتتا ہے۔

Like one, that on a lonesome road Doth walk in fear and dread, And having once looked round, walks on, And turns no more his head: Because he knows, a frightful fiend Doth close behind him tread. (The Rime of the Ancient Mariner, Part VI)

#### (ITT)

رفت= عو جامه= لمبا گميردار فراک نمالهاس اکلائي= تيل دارکپژا تانل= غورکرنا بخسرنا ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جامے کا دامن پاؤں میں الجھا ہاتھ آپیل اکلائی کا

MYD

حال نہ میرا دیکھے ہے نہ کیے سے تامل ہے اس کو محو ہے خود آرائی کا یا بے خود ہے خود رائی کا

ظاہر میں خورشید ہوا وہ نور میں اینے پنہاں ہے فالی نہیں ہے حسن سے چھنا ایسے بھی پیدائی کا

آمے= پہلے یک گنت=بالکل رنگ سرایا اس کا ہوا لے آگے دل خوں کرتی رہی اب ہے جگر کیک لخت افسردہ اس کے رنگ حنائی کا

ا/۱۳۳ المراق ال

سہیلیوں کی آمد آمد ہے۔ لڑکی اپنی رعنائی میں محو ہے، وہ رعنائی جواس کے جسم میں ہے، لیکن جے اس کا لباس چھپا تا بھی ہے اور ظاہر بھی کرتا ہے۔ رنگین مرصع کپڑے پہنے ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ذبہن فور ااس کے جسم کی طرف نتھل ہوتا ہے، اس کا احساس پرانے لوگوں کوتھا۔ میر کے کلام میں اس کی طرف اشارے عام ہیں۔ خسر و نے اس مضمون پرشاید سب سے زیادہ شوخ شعر کہا ہے۔

کر جان ایسف از عدم این سو نیامد است این تن که دید مش به ته پیرائن چه ابود (اگر حضرت ایسف کی دد حدم ای طرف نیس آگئ ب لوده بدن جویمی نے اس کے بیرائن کے نیچد یکھا، کیا تھا؟)

لہذا''رعنائی'' کاتعلق اُڑی کی حدتک تو اس کے پیرئن سے ہے۔لین شکام کی حدتک اس کا تعلق پیرئن اورتن تہ پیرئن دونوں سے ہے۔لین مصرع ٹانی اپنی تمام ترخوب صورتی کے باوجود پوری طرح کارگر نہ ہوتا اگر پیرئن کے ذکر کے لئے زمین تیار نہ کی جاستی۔میر نے کمال چا بک دتی سے اپنی مربئی اور معثوق کے ملبوس ''ترک لباس' ( نیعنی و یوا تی اور بربئی ) کا ذکر کر کے زمین تیار کردی ہے۔ اپنی بربئی اور معثوق کے ملبوس مونے بیس تضاد کالطف مزید ہے ، اور بربئی کے جنسی اشار ہے مشزاد ہیں فضب کا پیچیدہ شعر ہے۔ اکلائی اور آپیل کامضمون محمد امان قار نے اچھا با ندھا ہے، لیس میرک می پیچیدگی ہیں۔ پیکر البتہ بہت خوب صورت ہے۔

چپ نہ سکے گا بادہ گلگوں جیسے بھرا ہو شیشے میں
منے نہ چھپا کر ہم سے بیٹھو آ ڈپل میں اکلائی کے
اس طرح کے پیکروں کے سلسلے میں ملاحظہ ہود یوان دوم میں میر کامطلع \_
کیا تن نازک ہے جال کو بھی حسد جن تن پہ ہے
کیا بدن کا رنگ ہے تہ جس کی پیرائمن پہ ہے
اس مطلع پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔

ماننا) کے اعتبار سے'' بے خوذ' ہونا بہت خوب ہے۔خود آرائی، بے خود،خود آرائی کی تجنیس بھی بہت عمدہ ہے۔ '' خود آرائی'' کا تعلق دیکھنے ہے۔ اور''خود آرائی'' کاربط سننے ہے۔ اس لئے شعر میں بہت لطیف لف ونشر بھی ہے۔ دوسرے مصرعے میں''یا'' کا لفظ مساوات کے لئے بھی ہے اور دوامکا ٹات میں سے ایک واضیا در نے کے لئے بھی ہے دور نے اسے بخود کر ایک واضیا در نے کے لئے بھی ۔ یعنی خرور نے اسے بے خود کر رکھا ہے۔ (۲) یا تو وہ خود آرائی میں محو ہے، یا پھر خرور کے باعث بے خود ہے۔

ساس اسورج کا نوراس قدرروش ہے کہ اس کی ضویس ہر چیزدکھائی دیتی ہے، کین خورسورج کودیکھتا ممکن نہیں۔ گویا سورج اپنی ہی روشی کی وجہ سے تخفی ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ کا جلوہ ہر طرف ہے، لیکن حق تعالیٰ خودسب کی نظر سے پنہاں ہے، یعنی وہ اپنے جلوے میں چھپا ہوا ہے۔ جلوہ حق تعالیٰ نہیں ہے۔ اس مفہوم میں بیشعر وصدت شہود کا مضمون بیان کرتا ہے۔ دوسرے مصر سے میں وجود حق کی پنہائی کی وجہ بیان کی ہے کہ جو وجود اس قدر پیدائی رکھتا ہو (اس قدر ظاہر ہو) کہ وہ اپنی پیدائی ہی میں پنہاں ہوجائے، تو بیادا بھی ادا سے من ہے۔ کہ جو وجود اس قدر پیدائی رکھتا ہو (اس قدر ظاہر ہو تو اس کا ظہور کس ورجہ جان لیوا بیادا بھی ادا ہے اوا سے من ہے۔ کیوں کہ جو وجود پنہاں ہو کر اس قدر ظاہر ہو تو اس کا ظہور کس ورجہ جان لیوا ہوگا ۔ علا سے فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج کی روشی اس تا ہی کا مثل کی وجہ سے ہم میں کا عشواس کے معدنی عناصر افتر اس لیخی مناصر افتر اس لیے میں میں غیر معمولی تو اتائی لحمہ بلحہ پیدا جو ہروں کا امتراج یعنی دونی وشی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس طرح اصل سورج وہ نہیں ہے جونظر آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں غیر معمولی تو اتائی لحمہ بلحہ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور وہی بمیں روشی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس طرح اصل سورج وہ نہیں ہے جونظر آتا ہے۔ میر کے ذمانے میں ان حقائل کا علم لوگوں کو نہ تھا، لیکن ' نور میں اپنے پنہاں ہے'' کہنے والے شاعر کے خیل نے وہ بات کہنے وہ بیت کر لئمی ۔

۱۳۳/۳ بیشعرد یوان پنجم کا ہے۔معثوق کے چرے کی گلابی سرخی گردو پنیش کی ہوا کو بھی رنگین کر دیتی ہے، پہلطیف مضمون میرنے کی باربیان کیا ہے۔ رنگ کیتی ہے سب ہوا اس کا اس سے باغ و بہار ہیں رہے

(ويوان سوم)

مزیداشعار کے لئے ملاحظہ ہوا/۴ الیکن اس شعر میں مضمون کو پھیلا یا ہے اور بعض نئے پہلو مجى پيدا كئے بيں -سب سے بہلے توبيلطيف ابہام ہے كہ ہوائے معثوق كے رنگ سرايا كواڑا كركس كاول خون کیا، عاشق کا کہاپنا؟ کیوں کہ مصرع میں صرف بیکہا ہے کہ "ہوادل خوں کرتی رہی۔" ممکن ہے ہوا ا ینا ہی ول خون کرتی رہی''۔ ہوا کا رَنگین ہوجانا اس کے دل کے خون ہوجانے پر دلالت کرسکتا ہے۔ یا پھر يه كه جوا كا دل اس غم مين خون جوا جو كه وه بزار كوشش كرے الكين معثوق كا سارنگ نبيس يا عتى \_ رہا عاشق ، تو اس کا دل اس لئے خون ہور ہاتھا کہ ہوا تو معثوق کا رنگ لے اڑی کیکن خود عاشق کے حصے میں پھے نہ آیا۔ دوسرے مصرعے میں آ کے کی صورت حال کا ذکر ہے۔ معثوق نے اب مہندی لگائی ہے۔ اس کو دیکھے کر عاشق (یا ہوا) کا جگر اور بھی افسر وہ ہوتا ہے، کہ بیسب حسن ہمارے جھے کانہیں۔ دل اور جگر وونوں کی خون سے اور سرخ رنگ سے مناسبت ظاہر ہے۔لفظ''افسردہ'' بھی بہت خوب ہے، کیوں اس کے اصل معنی ہیں' جبھا ہوا''اس معنی کی بھی دل وجگر ہے مناسبت ہے، پھردل وجگر دونوں میں شعلہ عشق کا سوز ہوتا ہے،اس اعتبارے ''افسردہ'' مناسب تر ہے۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ جگر سے خون لے کر ہاتھ یاؤں کو حنا آلود کیا ہو، اس لئے بھی جگر کی افسر دگی مناسب ہے۔''لخت'' اور'' دل'' اور'' جگر'' میں ضلع کا ربط ہے۔ اگر''رنگ حنائی'' میں اضافت نہ فرض کی جائے تو مفہوم بنتا ہے'' حنائی ، یعنی سرخ رنگ '' مرادیہ ہوئی کہ معثوق کابدن سرخ لباس کی وجہ سے حنائی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے بیسرخ لباس عروی جوڑا ہو،اور جگر کی افسردگی کا باعث پیہو کہ معثوق کسی اور کا ہور ہاہے۔ بہت خوب شعر ہے۔

#### (1mm)

## خانہ آبادی ہمیں بھی دل کی بوں ہے آرزو جسے جلوے سے ترے گھر آری کا بجر کیا

۱۳۳/۱ جلوے سے گھر بھرجانے کامضمون آتش نے میر سے مستعار لیا ہے، اور حق بد ہے کہ استفاد ہے کاحق اداکر دیا ہے۔

مرے آگے اس کو فروغ ہو بیمجال کیا ہے رقیب کی وہ جموم جلوہ یار ہے کہ چراغ خانہ کو جا نہیں

کیکن میر نے اس مضمون کو بنیا دبنا کرشعر میں کئی تہیں رکھ دی ہیں۔'' آری'' کےمعن'' آئینہ'' بھی ہیں، وہ چھوٹا سا آئینہ بھی جسے زیور میں لگاتے ہیں اور وہ زیور بھی جس میں آئینہ نگا ہوتا ہے۔ دل کو آئيند كہتے ہى جميں" آرى" كے تمام مفاہيم ميں" فانه" كا تصور مشترك ہے۔ آئينے كو فانے (فريم، چوکھٹا) میں لگاتے ہیں، وہ زیورجس میں آئیندلگا ہوتا ہے، انگوشی یا خانے کی شکل کا ہوتا ہے۔ول کو گھر بھی کہتے ہیں۔لبذاول کی خانہ آبادی اور آری میں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں۔پھر آری (زبور) کا آئینہ بہت چھوٹا سالیعنی تنگ ہوتا ہے۔ دل کا تنگ ہونا اور دل کی تنگی ظاہر ہے۔''گھر'' کو'' خانہ'' اور کسی چیز کے رکھنے کی جگہ کواس چیز کا''خانہ'' اور'' گھر'' بھی کہتے ہیں۔للہذا''خانہ آبادی'' اور'' گھر'' میں ایک اور مناسبت معلوم ہوئی۔ پھر، جس طرح آئینہ چھوٹا سا ہوتا ہے، نیکن اس میں معثوق کا چبرہ پورانظر آتا ہے، اس طرح چھوٹے سے دل میں معشوق کا چیرہ بورانظر آتا ہے، اس طرح چھوٹے سے دل میں معشوق کا سانا بھی ممکن ہے۔ مزید بید کمعشوق ہروفت تو آری و کھانہیں رہتا ہمی و کھتا ہے اور مھی نہیں لیعنی آری میں معشوق کاجلوہ آتا جاتار ہتا ہے۔شاعر کومعثوق کا اتنی تھوڑی مہت کے لئے دل میں آنا جانا بھی قبول ہے۔دل کی خاندآ بادی کے لئے یہی بہت ہے۔ آخری بات یہ کہ معثوق کوآ کینے سے لگا دُ ہوتا ہے، عاش کے ول سے مجمی ایبا ہی لگاؤ ہوجائے تو بہت ہے۔ایک ذراہے شعر میں اتنا بہت کہددینے والے شاعر کے بارے میں فراق صاحب اور دوسر بے نقار ''معصومیت'' اور'' سادگی'' کی بات کرتے ہیں۔

#### (Ira)

۳۷۰ عشق کی ہے بہاری ہم کو دل اپنا سب درو ہوا رنگ بدن میت کے رکوں جیتے جی بی پہ زرو ہوا

تب بھی ندسر کھینچا تھا ہم نے آخر مرکر خاک ہوئے سر کھینچا=سرا تھا ،ردکرنا اب جو غبار ضعیف اٹھا تھا یا مالی میں گرد ہوا

ا/ ۱۳۵ سارے کے سارے دل کا''درد'' بن جانا اور عشق کی'' یاری' بیں منا سبت ہے۔ ہم کوعشق کی نیاری کی بیاری ہے ہیں یہ کاروق کی بیاری اپنے آپ گئی ہے۔ مثلا کہتے ہیں یہ نلا ل کودق کی بیاری ہے ،' یہ بھی طوظ رہے کہ' یاری ہے'' کاروز مرہ چھوٹی موٹی یاری کے لئے نہیں استعال ہوتا مثلاً یہ نہیں کہ ' فلا ل کوز کام کی بیاری ہے'' یا' فلا ل کو بد بغنی کی بیاری ہے۔ ''' نیاری ہے'' کا فقرہ کسی خت مرض کے لئے ، یا پھر مزمن مرض کے لئے ، یا پھر کسی بات کوعموی طرح سے کہنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ مثلاً (۱)' فلا ل کو چھینک آنے کی بیاری ہے۔'' (۲)' فلا ل کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' (۳)' فلا ل کو چھینک آنے کی بیاری ہے۔'' (۳)' فلا ل کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' (۳)' فلا ل کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' (۳)' فلا ل کو پیٹ کی بیاری ہے۔'' اگر' بیاری'' کی جگہ' مرض' کہتے تو یہ بات شعاصل ہوتی ۔''میت کے رگوں'' سے مراد' لاش کی طرح'' ہے ، لیکن زرور مگ سے اس کی منا سبت بھی ہے۔'' میت'' کا لفظ رکھ دیے سے مراد' لاش کی طرح'' ہے ، لیکن زرور مگ سے اس کی منا سبت بھی ہے۔'' میت کا شعر ہے۔ لہج میں کسی سے یہ کنا یہ بھی عاصل ہوگیا کہ اس بیاری کا انجام موت ہے۔ بوی کیفیت کا شعر ہے۔ لہج میں کسی مالین مریض کا سانداز ہے، لیکن عشق کی بیاری کا ذکر وقار سے خالی نہیں ۔میت کے رنگ کا چیکر دیوان اول میں بھی استعال کیا ہے، لیکن وہ بات نہیں آئی ہے۔

و کھائی ویں مے ہم میت کے رگوں اگر رہ جاکیں مے جیتے سحر کک د بوان پنجم میں بھی میت کے رنگوں کا ذکر ہے، لیکن پہلامصرع جس میں یہ پیکر بندھاہے، بہت ست رہ گیا ہے۔ البنة مصرع ثانی عمدہ ہے ۔ جیتے جی میت کے رنگوں لوگ جھے اب پاتے ہیں جوش بہار عشق میں لیعنی سرتایا میں زرد ہوا

۳/۱۳۵۱ نتبجی، کہ کرامکانات کی ایک پوری دنیار کودی ہے۔ لینی جب ہم کوطرح طرح سے دبایا گیا، یا ہم پرطرح طرح کے علم ہوتے، یا جب ہم نے بڑی ختیال ہیں، اس وقت بھی ہم نے سرنہ اٹھایا۔ سراٹھانے سے سرٹھی کرنا مراد ہوسکتا ہے۔ (''سرکھینچنا'' دراصل''سرکشیدن'' کا ترجہ ہے۔ اور شایع سراٹھانے سے سراٹھانے سے سراڈی کو ترجہ ہے۔ اور شایع صرف میر نے استعمال کیا ہے، اردو میں عام نہ ہوسکا۔) سرنہ اٹھانے سے سراد سے بھی ہوسکتی ہے کہ ہم نے سرکوعا جزی سے یالا پروائی سے جھکا ہے ہی رکھا، سراٹھا کرا پے سٹم گر کی آٹھوں میں آٹکھیس ڈال کر نہ کھا۔ ''سرکھینچنا'' کے معنی ''رد کرنا'' لئے جا کیں تو بھی یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے خاک ہونے یا موت کو قبول نہ موت کو قبول کرنے کے خیال کو بھی بھی رد نہ کیا تھا۔ ''سرکشیدن از چیز ہے' کے معنی ہیں کسی چیز کو قبول نہ موت کو قبول کرنا۔ یہ میں مناسب ہیں۔ سرجھکا ہے رہنے کا میلان اتنا مضبوط تھا کہ جب خاک ہوئے تو غبار بھی بہت او نچا نہ اٹھا، اور راہ گیروں یا معشوق کے پاوئ سلے روند کر پامال ہوگیا۔ دوسر ہے مصر سے کی تخلیل خوب ہے۔ ورنہ پہلاممرع اس قدر کھمل تھا کہ دوسر سے کی بظا ہر گنجائش نہ تھی۔ اس غزل میں دو ہی شعر بیں کین دونوں بہت خوب ہیں۔

جناب ڈاکٹر عبدالرشید نے'' سر تھینچنا'' کے استعال کی کئی مثالیں ستر ہویں اور اٹھارویں صدی سے پیش کی ہیں۔ان کی تلاش کی داد نہ دیناظلم ہوگا۔لیکن اٹھارویں صدی کے بعداس محاور ہے ک مثال نہ طنے سے یہ بات بہر حال ظاہر ہوتی ہے کہ''سرکشیدن'' کا پیفظی تر جمدار دومیں عام نہ ہوسکا۔

#### (IMA)

## پاؤں چھاتی پہ میری رکھ چاتا یاں کھو اس کا بوں گذارا تھا

ا/۱۳۷۱ دوسرے مصرعے بیں الفاظ کی نشست اتی عمدہ رکھی ہے کہ کئی معنی پیدا ہوگئے ہیں۔
(۱) ایک وقت وہ تھا کہ بیں اتفا خوش نصیب تھا کہوہ میرے بیٹے کو پامال کرے گذر جاتا تھا، لینی میرے بیٹے کو اس کی قدم گاہ بنے کا مبارک فخر حاصل تھا۔ (۲) وہ یہاں ہے بھی بھی بھی بوں گذرتا تھا کہ میرے بیٹے پر پاؤل رکھ کرنگل جاتا تھا۔ (۳) ہیں بھی بھی راہتے ہیں پڑا ہوا اس کی راہ رو کئے کی کوشش کرتا تھا اور وہ بھے ٹھوکر مارکرنگل جاتا تھا۔ (۳) یہاں ہے اس کا گذراس طرح کب ہوا کہ وہ آئے اور میرے بیٹے کو اپنے قدم سے پامال کرے؟ (لیخی مصرع ٹانی ہیں استفہام انکاری ہے۔) (۵) ایک زمانہ وہ تھا جب ہم وہ ایک ساتھ رہے تھے اور وہ بھے سے اس قدر مانوس یا بے تکلف تھا کہ اختلاط کے عالم ہیں جب ہم وہ ایک ساتھ رہے تھے اور وہ بھے سے اس قدر مانوس یا بے تکلف تھا کہ اختلاط کے عالم ہیں میرے بیٹے پر پاؤل رکھ دیتا تھا۔ (۲) ''تھا'' بمعنی'' ہوتا'' فرض بیجئے تو معنی یہ نگلتے ہیں کہ کاش اس کا میرے بیٹے پر پاؤل رکھ دیتا تھا۔ (۲) ''تھا'' بمعنی'' ہوتا' قدم ہو ایک مقہوم ہیں ''تھا'' قدیم اردو ہے۔ (ملاحظہ ہو معرب کا فرق دیکھنا ہوتو اس شعر کے سامنے بود لیئر (Baudelaire) کا ایک سائے در کھئے:

اہے بل کھاتے ، مرواریدی ملبوس میں وہ یوں محوخرام ہے جیسے قص کررہی ہو لیے لیے سانیوں کی طرح ، جومقدس جادوگروں

#### کی چیز یول کے زیرو بم کے ساتھ کرزتے اور جمو سے ہیں

ریکتانوں کی دھندلی نیلی رہت کی طرح انسانی د کھدرد کے احساس سے قطعی بے پروا سمندروں کے مدوجز رکے لیے لیے جالوں کی طرح دہ ایک انداز استغنا ہے اپنی قامت کوکشیدہ کرتی ہے

اس کی دکمتی ہوئی آئیسیں جادو کے جوا ہرات کی بنی ہیں اوراس کی جیرت زا،علامتی طینت میں جہال معصوم فرشتہ اور قدیم ابوالہول ایک دوسرے میں گم ہیں

> جہاں خالص سونے ، نولا داور الماس کے سوال کھی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روش ، جیسے کوئی بے مصرف ستارہ ہانجھ مورت کی برفانی شان شاہانہ

ظاہرہ کہ یہ خوا سے معرف اللہ کے شعر کا مقابلہ کھم سے نہیں کرد ہاہوں۔ میں صرف بید کھانا چاہتا ہوں کہ مردم ہریا ہے التفات معرف تے ہارے میں میر کا روبید بید ہے کہ وہ اپنا بدن اس کے قدموں تلے پامال ہونا سعادت اورخوش بخی سیحتے ہیں۔ بود لیئر کا معرف تی بھی محوخرام ہے، اس کے مابوس اور انداز خرام دونوں میں سمانچوں کے بل کھانے اور جھو سے کا انداز ہے۔ وہ سر دہ ہر بھی ہے، لیکن بود لیئر کو بیتر نائیس ہوتی کہ بیل کھانے اور جھو سے کا انداز ہے۔ وہ سر دہ ہر بھی ہے، لیکن بود لیئر کو بیتر نائیس ہوتی کہ بیل کھاتے جھو متے سانپ میر بدن میں لیٹ جا کیں۔ وہ اپنے معرف ق کو صاصل نہیں کر سکتا تو اسے بال می کردے۔ بود لیئر کا روبی مشرقی طبائع کو پہند نہ آ ہے گا۔ اس بات کی بھی تمنائیس کہ معرف ق اسے پامال ہی کردے۔ بود لیئر کا روبی مشرقی طبائع کو پہند نہ آ ہے گا۔ اس کے برخلاف میر کا وطیرہ خالعی مشرقی ہے، کیوں کہ شرقی (اور خاص کر ہندا سامی) شاعری میں معرفی کے برخلاف میر کا دوبی معرفی کے ساتھ معرفی تیں ، ان میں اکر کو بجنب ، اور بعض کو کھن تا کید یعنی کہا جاتا ہے۔ داغ

نےاس کلتے کو بوی خوبی سے واضح کیا ہے ۔

ہے وہی قبر وہی جبر وہی کبر و غرور بت خدا ہیں مرانساف ندکرنے والے

علاوہ بریں ہشرتی مزاج ہیں مغرب سے زیادہ خود سپر دگی اورا اٹکارخودی ہے۔ میر اور بود لیئر کے ذریر بحث اشعار کو ذہن ہیں رکھیں تو اس نکتے پر مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی ۔ لیکن بیضرورد کھے کہ کیفیت دونوں کے کلام ہیں ہے ، لیکن بالکل الگ الگ طرح کی۔ ابہا م بھی دونوں کے یہاں ہے ، لیکن میر کا ابہا م سادہ لفظوں ہیں امکانات رکھ دینے کی وجہ سے ہے ، اور بود لیئر کا ابہا م اس کے زرق برق مستعاروں اور پیکروں کی وجہ سے ہے۔ شدت احساس اس قدر ہے کہ رٹکا رنگ پیکروں کے علاوہ کسی طرح اس کا اظہار مکن نہیں۔ میر کے یہاں بھی بیصورت بھی بھی نظر آتی ہے، غالب کے یہاں اکثر۔

#### (172)

خوب کیا جو اہل کرم کے جود کا پھھ نہ خیال کیا ہم جو فقیر ہوئے تو ہم نے پہلے ترک سوال کیا

روند کے جورے ان نے ہم کو پاؤں حنائی اسے کئے خون ہمارا لیمل کہ جس کن رگوں پامال کیا

۳۷۵ نکلے ہے گر گھاس جلی بھی خاک ہے الفت کشتوں کی

یون بالبیدہ سپر پھرے ہے گویا ان نے نہال کیا

ہوئے ،مفرور

میرسدا بے حال رہو ہومہرو وفا سب کرتے ہیں تم نے عشق کیا سو صاحب کیا بید اپنا حال کیا

ا/ ۱۳۷ الفاظ کی نشست الی رکھی ہے کہ ایک کھے کو خیال گذرتا ہے کہ کلام مر بوط نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مصرع اولیٰ کی حیثیت مصرع ٹائی پر زیر لب رائے زنی کی ہے۔ فقیری افتیار کرنے کا مطلب ہے ترک علائق کرتا ہیں فقیر بھی بھی سوال بھی کرنے پر بجبور ہوجاتا ہے۔ (بلکہ عام محاور سے میں '' فقیر'' کے معنی ہی '' بھکاری' ہیں۔) ہم نے جو ترک علائق پر کریا ندھی تو سب سے پہلے سوال ہی کو ترک کیا۔ اچھا ہی کیا کہ فیاض اور بی نوگوں کی سخاوت کو خاطر میں ندلائے ۔ یعنی ہم نے خدا کے علاوہ کی اور کی سخاوت کو ناکہ میں ندر کھا۔ لیکن سوال بڑک کرنے کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے بھی ہاتھ نہ کھیلا یا۔ دنیا کے اہل کرم کے سامنے ہاتھ نہ بھیلا نے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ان کے یاس جمیس و سیخ کے میں جینے کہ ان کے یاس جمیس و سیخ کے میں جینے کے اس جمیس و سیخ کے دیا ہے دنیا کے اہل کرم کے سامنے ہاتھ نہ بھیلا نے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ان کے یاس جمیس و سیخ کے

لئے پکھ نہ تھا، جس چیز کی تلاش میں ہم نے نقیری لی تھی، وہ ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یا پھر یہ کہ ترک علائق کامنہوم ہم نے بیر کھا کہ ہر چیز کوترک کیا جائے ،کسی کا بھی احسان قبول نہ کیا جائے ۔اب سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس موقعے پر کہا گیا ہے؟ اس کے ٹی جواب حمکن ہیں۔(۱) دوسر نے نقیروں کو دنیا کے اہل کرم کے ہاتھوں خوار ہوتے و کھے کر۔(۲) بید کھے کر کہ جوسوالی ہیں وہ سے معنی بیس ترک دنیا کا حق نہیں اوا کر سکتے ، کیوں کہ مانتے والے کو نہ ملے تو وہ پانے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اوراگر ملے تو اسے مزید کی تمنارہتی ہے۔(۳) زندگی کے آخری کھے ہیں، جب انسان گذشتہ دنوں کا محاسبہ کرتا ہے۔شعر میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ اہل کرم اور ان کے جود کے وجود سے انکارٹیس کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ ہم نے ان یا تو ں کو پچھا ہمیت نہ دی۔

> ہم وے ہیں جن کے خول سے تری راہ سب ہے گل مت کر خراب ہم کو تق اوروں میں سان کر

(و يوان اول)

سان مارا اور کشتوں میں مرے کھنے کو مجمی اس کھندہ لڑکے نے بے انتیازی خوب کی (ویوان فیشم ممکن ہے اس شعر میں بھی شکایت اس وجہ سے ہو کہ خون کو یا مال کرنے کا نتیجہ بہر حال میہ ہے کہ میرا خون اور لاش اوروں میں س مئے اور کوئی امتیاز شدر ہا۔ لیکن خون کو یاؤں کی حنا کے طور مر استنعال کرنا خود ہی بہت بڑاا متیا ز ہے۔للبذایا تو میرکو بیا متیا زہمی اس بےامتیازی کے صلے میں کوارائہیں کہ ان کالا شداوروں میں ن جائے ، یا پھر پیشعر کسی ذاتی حادثے کی طرف اشارہ کرتا ہے ، یعنی ممکن ہے اس شعر میں میر نے لکھنؤ اور اہل لکھنؤ کی شکایت کی ہو کہ انھوں نے میری خاطر خواہ قدر نہ کی۔اس صورت میں بیشعرمشلی ہوجاتا ہے اور میر کے خون سے معشوق کے یاؤں حنائی ہونے سے مرادیہ ہوسکتی ہے کہ آصف الدولہ یا سعادت علی خاں کے در بار کی زینت تو میر کی وجہ سے ہوگئی ،لیکن خود میر کی کوئی قدر وہاں نہ ہوئی۔ کاظم علی خال نے اپنے ایک مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ میر کوئکھنؤ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ان کا کہنا ہے کہ میر جب دریا راود ہے نسلک ہو گئے تو انھیں وہ عزت وآ رام ملاجو پہلے بھی کہیں نصیب نہ ہوا تھا۔ کاظم علی خال کا مزید کہنا ہے کہ آصف الدولہ کی وفات کے بعد کوئی جار برس تک میر کی تنخواہ بندرہی اور ۱۲۱۲ھ مطابق ۱۰۸میں انشاکی کوشش سے دوبارہ جاری ہوئی۔لہذا لکھنؤ کے بارے میں اگر میر کے کوئی شکایتی شعر ہیں تو وہ بس اس زیانے کے ہیں۔اس نظریے کی رویے کاظم علی خاں، صفدر آہ کے ہم نوا ہیں کہ''شکار نامے'' کے وہ مشہور شعر جن میں میرنے متاع بخن پھیر کرلے چلنے اور '' بہت لکھنئو میں رہے گھر چلو'' والی بات کی ہے، وہ الحاقی ہیں۔ کاظم علی خا*ں کہتے ہیں کہ دیوان جہار*م کے چندشعروں کے علاوہ کلام میر میں لکھنؤ کی کوئی شکایت نہیں ،البذابیہ بات ٹابت ہے کہ لکھنؤ میں میر بہت آ رام ہے رہے۔ مجھے بیمانے میں کوئی تامل نہیں کا کھنؤ میں میر کو بہت عزت وآ رام ملا لیکن اس ہے بیر ٹابت نہیں ہوتا کہ وہ لکھنؤ میں خوش بھی رہے۔شکار نامے کے اشعار کو الحاقی ہی مان لیا جائے تو بھی بیہ بات ٹابت نہیں ہوتی کہ دیوان چہارم سے باہر میر نے لکھنؤ کی کوئی برائی نہیں کی ہے۔شعر زیر بحث کو تمثیلی ،اور لکھنو کے شکوے برمبنی نہمی فرض کیا جائے تو مندرجد ذیل اشعار کی روشنی میں کاظم علی خال کا دعویٰ باطل ہوجا تا ہے کہ دیوان چہارم کے ان شعروں کے علاوہ جوتنخواہ بندی کے زمانے ہیں ،میر نے لکھنو کی شکایت نہیں کی ہے ۔

کو لکھنو وریال ہوا ہم اور آبادی میں جا مقوم اپنا لاکیں کے خلق خدا

آباد اجرا کھنو چفدوں سے اب ہوا مشکل ہے اس خراب مشکل ہے اس خراب میں آدم کی بود و باش

بیدونوں شعرد یوان پنجم کے ہیں جو۳۰ ۱۸ تک تیار ہو چکا تھا۔کاظم علی خال و یوان پنجم کو ۹۸ کا کے آس پاس کا قرار دینے ہیں۔اگر بیرسی ہے تو اغلب سیر ہے کہ اگر دونوں نہیں تو ایک شعر یقینا آصف المدولہ کے زمانے کا اور ایک سعادت علی خال کے دور کا ہوگا۔ و یوان پنجم کا مندرجہ ذیل شعر تو واضح طور پر آصف المدولہ اور دزیم یکی خال اور ہم طور پر ان دونوں کے ساتھ سعادت علی خال کا بھی شاکی ہے \_

خالی پڑا ہے خانہ دولت وزیر کا باور نہیں تو آصف آصف یکار دیکھ

چوں کہ وزیم خال نے بہت کم دن حکومت کی ،اس لئے قوی امکان یہ ہے کہ یہ شعر آصف الدولہ اور سعادت علی خال کے حوالے سے ہیں۔خود دیوان چہارم کا بڑا حصہ (بلکم ممکن ہے کہ پورا دیوان) آصف الدولہ کے عہد کا ہے۔ لہٰذا کاظم علی خال کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں کہ دیوان چہارم میں لکھنو کی شمایت پر بنی اشعار آصف الدولہ کی موت کے بعد کے ہیں۔مثلاً یہ شعر لکھنو آنے کے تھوڑ ہے ہی عرصے بعد کے ہیں۔مثلاً یہ شعر لکھنو آنے کے تھوڑ ہے ہی عرصے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔

لکھنٹو دلی سے آیاں یاں بھی رہتا ہے اداس میر کو سر مختگی نے بے دل و حیراں کیا ان حقائق کی روشنی میں اس بات کا خاصا امکان نظرآ تا ہے کہ شعرز ریر بحث تمثیلی رنگ کا ہواور ممثیل کے یردے میں لکھنٹو کا شکوہ تقصور ہو۔ مزید ملاحظہ ہو ۳/ ۲۱۱۔

۳/ ۱۳۷ ''گھاس'' کی مناسبت ہے''بالیدہ'' (جمعنی''اگا ہوا'') اور''نہال'' (جمعنی''ورخت'')

بہت خوب ہیں۔شعر کا طنزیہ ضمون اور اس کے اظہار کا انداز جس میں ایک گھر بیلوخض کے طعنے کا سار تگ
ہے،دلچسپ ہیں۔فرق صرف ہیہ ہے کہ بولئے کا انداز گھر بیلوخض کا ہے،لیکن بات شاعری میں کہی ہے۔
محبت کے مارے ہوؤں کی قبر یامٹی ہے جلی ہوئی گھاس اگنے کا تصور تو خوب ہے،ی،''الفت کشتوں'' کی
ترکیب بھی کم قدر عمدہ ہے۔افسوس کہ بعد کے لوگوں نے اس طرح کے بدیع فقروں کومتر وک قرار دے

دیا۔ آسان بلند ہوتا ہی ہے، اس لئے بیر کہنا کہ وہ تن کر، سراٹھا کر چلتا ہے، گویا اس نے احسان کیا ہے اور الفت کشتوں کوخوش کرویا ہے، اچھی تغلیل ہے۔ '' جلی'' اور'' خاک'' کی رعایت بھی نظر میں رکھئے۔

۳/ ۱۳۷ کیفیت کاشعر ہوتو ایسا ہو۔ گفتگو کا لہجہ بھی کس قدر برجت اور بولی کی فطری دھن ہے کتا قریب ہے۔ پھر بیاشارہ بھی بہت خوب ہے کہ عشق اور عشق میں وفا تو سب کرتے ہیں، میر کاروگ معمولی عشق نہیں ہے جو عفوان شباب کا خاصہ ہوتا ہے۔ '' بے حال رہنا'' کے اعتبار ہے'' کیا بیا پنا حال کیا'' بھی بہت برجت ہے۔ حسرت موہائی نے اس شعر سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ عشق بتال کو جی کا جنجال کر لیا ہے۔ آخر یہ میں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ آخر یہ میں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ آخر یہ میں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔

'' بی کا جنجال کرنا'' اور'' سدا بے حال ر بنا'' کا فرق ظاہر ہے۔ پھر، میر کے شعر میں تخاطب کا کمال ہے۔ حسرت خود ہے مخاطب ہیں اور جھنجھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے کنقل راعقل یا بیر۔

#### (IMA)

دل کو کہیں گئے دو میرے کیا کیا رنگ دکھاؤں گا چبرے سے خوں ناب ملوں گا پھولوں سے گل کھاؤں گا کل کھانا =خودکودا خن

> عہد کئے جاؤں ہوں اب کی آخر جھے کو غیرت ہے تو بھی منانے آوے گا تو ساتھ نہ تیرے جاؤں گا

> جھک کے سلام کسو کو کرنا سجدہ ہی ہوجاتا ہے سر جادے کو اس میں میرا سر نہ فرد میں لاؤل گا

• ۳۸۰ سربی سے سرواد بیسب ہے جرکی اس کے لفت میں سرداد = شعرو شاعری، سرکو کاٹ کے ہاتھ یہ رکھے آپھی ملنے جاؤں گا انسانہ فنول ہاتیں

ول کے تین اس راہ میں کھوافسوس کناں اب پھر تاہوں ایسی فیق شفیق مجر ایسے میر کہاں میں یاؤں گا

ا/ ۱۳۸ پرانے زمانے میں دستورتھا کہ اپنے عشق کو صادق ٹابت کرنے کے لئے، یا بانکین کے اظہار، یا خودکو تکلیف کے احساس سے ماورا ٹابت کرنے کے لئے ہاتھ یا زانو کوگرم لوہ یا فلیتے سے داغ سے بھی بھی جنون کا علاج بھی مریفن کولو ہے سے داغ کر کیا جاتا تھا۔ میرنے خودکو داغنے کے داغ کر کیا جاتا تھا۔ میرنے خودکو داغنے کے

مضمون برکی شعر کیے ہیں ۔ ملاحظہ ہوس ۲/۳ ۔ با تکوں شہدوں کےخود کو داشنے کا ذکر داستان امیر حمز ہ دفتر دوم کی داستان' <sup>د</sup> کو چک باختر'' مصنفه شیخ تصدق حسین میں ان کرا ہیت انگیز کیکن محا کاتی الفاظ میں ملتا ہے: ' و کہیں دو جار نظے لیے اپنی اپنی جا درول کو بھاڑے، موٹے موٹے فلیتے بنائے اور جلائے، ہاتھوں اور زانو پر رکھے گل کھاتے ۔ لغفن اور چرا بن گوشت کے جلنے کی جا رطرف پھیلی ہوئی ہے۔'' (صفی ۲۲۲) داستان کے اقتباس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ خودکو داغنے کے عمل کا اصطلاحی نام ہی و و کل کھانا'' تھا۔ بہر حال ، اب شعر پرغور سیجئے۔ متکلم اس قدر نا کردہ کاراور سادہ لوح ہے کہ اسے نہ صرف بيتمنا ہے كداس كا دل كہيں گے، بلكداس كويدخوش فنى بھى ہے كدول كالكنا كوئى كھيل ہے، كوئى عام بات ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اس کے منصور بے کھیل تغریج کی حتم کے نہیں ہیں۔اسے چرنے بر خون ملنے اور پھولوں کی سرخی سےخود کو داغنے (یا پھولوں کی طرح کے سرخ داغ ایے جسم پر داغنے ) کا ار مان بھی ہے۔لہذا یا تو وہ ان چیز وں کی صعوبت اور تکلیف ہے وا قف نہیں ہے، اور ان کو بھی کھیل ہی ہجمتا ہے۔ یا پھراسے مرحبۂ عاشقی حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ عشق کی صعوبات وشدا کد کو یزے ذوق وشوق سے قبول کرتا ہے۔" رنگ دکھاؤں گا" کے اعتبار سے" خوں تاب ملنا" اور " كيولول ك كل كما تا" اورخود" كيولول" كاعتبار ي" كل كماؤل كا" عده رعايتي جي شعر بهي عجیب وغریب کہاہے۔عشق کے بارے میں اتنی سادہ لوحی بااس درجہ اشتیاق کامضمون اور کہیں نظر سے نہیں گذرا۔ مرزامحرتقی ہوں نے کوشش کی الیکن صرف یہ کہد کررہ گئے کہ اگر شوق اس درجہ رہا تو ہم بھی کہیں بہتلا ہوں گے \_

> گر یمی شوق خیال مہ و شاں ہے اے ہوں رفتہ رفتہ ہم کسی کے جتلا ہوجائیں گے

بیشعر پڑھ کرخفیف ی مسکرا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔ میر کاشعر پڑھ کرڈرلگا ہے، کمان ہوتا ہے کہ متعلم کوجنون کے پہلے ہی جنون ہوگیا۔

۱۳۸/۲ شعریس بلاغت بہے کہ وہ بات، جس کی بنا پر ناراض ہوکر جارہے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ کنا ہے ایسے رکھ دیے ہیں کہ معلوم ہوجاتا ہے برم میں معثوق نے یارقیب نے، یا در بار پر

در بان نے بدسلوکی یا تو بین کی ہے، اور شاید یہ پہلا واقعہ نیس ہے۔ ''آخر'' کا نفظ بہت معنی خیز ہے۔ اس مضمون کودیوان چہارم ہی میں ذرابدل کر بیان کیا ہے۔

> در پر سے ترے اب کے جاؤں گا تو جاؤں گا یاں پھر اگر آؤں گا سید نہ کہاؤں گا

در کی تخصیص کر کے بات کو ذرا بلکا کردیا ہے، لیکن اپنے سید ہونے پر طنز خوب ہے۔ جرأت

نے مضمون کوعامیا نہ سطح پر برتا ہے ۔

آج اس طرح سے جعر کا کہ پھر اس سے جاکر کچھ بھی غیرت ہو جو دل کو تو نہ زنہار ملے

سا/ ۱۳۳۸ کتہ یہ ہے کہ سرکتا ہے تو نیچا ہوئی جاتا ہے۔ البذائر نیچا نہ کرنے کا دعویٰ آپ ہی آپ فکست ہوجاتا ہے۔ شعر کا ابہام بھی خوب ہے، یہ واضح نہیں کیا کہ جمل کے سلام کرنے کا نقاضا معثوق کی طرف سے ہے یامر نی کی طرف سے یاشخ شہر کی طرف سے ۔''سجدہ ہی ہوجاتا ہے'' سے واضح ہوا کہ شکلم و یوانہ نہیں ہے، یلکہ ہوشیار اور شریعت کے نقاضوں سے واقف ہے۔ میر بعض بعض وقت بڑی ہوشیاری اور خرد مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں معرکے کا شعر ہے۔

مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں معرکے کا شعر ہے۔

ہم مست ہو بھی و یکھا آخر مزانہیں ہے

ہم مست ہو بھی و یکھا آخر مزانہیں ہے

ہم مست ہو بھی و یکھا آخر مزانہیں ہے

(د يوان دوم)

اس شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔

۱۳۸/۳ آئی، اور غالبان کے تتبع میں کلب علی خال فائق نے ''سرواہ'' لکھا ہے۔ آئی نے اس کے معنی'' دردس'' بتائے ہیں، ایکن یہ لفظ مجھے کی لفت میں تنہائییں ملا۔ ایک کہاوت ضرور ہے: ''سر سے سرواہ ہے'' یا''سر سے سرواہ ہے'' کیکن اس کے معنی کا'' دردس' سے کو کی تعلق نہیں۔ فارسی میں''سروا'' اور اسائنگاس۔)''سرواڈ' کے جرمعنی ان لغات نے بیان اور اسائنگاس۔)''سرواڈ' کے جرمعنی ان لغات نے بیان

کئے ہیں وہ بہت مناسب بھی ہیں،اگر چہ'' در دس'' والے معنیٰ کی طرح ان کی معنویت فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ سر میں سودا ہے اور اس کی بنا پر ہجر کی کلفت ہے۔ اس کلفت کے نتیج میں سر میں شعر و شاعری افسانہ وافسوں ۔ بلکہ نضول لغو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی شاعری دراصل سر میں پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ ججر کی کلفت سر میں بہت ہے اس لئے ہم مسلسل اس یا وہ گوئی پر مجبور میں۔اپنی بات کہہ کہہ کر تنگ آ گئے ہیں،اب سوجا ہے کہ نہ سر ہوگا نہ بیلفظی نامہ و پیام ہوں گے۔سر کاٹ کر ہاتھ پر رکھانوں گااور خود ملنے جاؤں گا اور جو کرنا دھرنا ہوگا وہیں جا کرکر گذروں گا۔اگر'' وردس' کے معنی لئے جائیں تو آپ بی ملنے جانے کا کوئی مفہوم نہیں نکاتا۔ تکتہ تو یہی ہے کہ اب تک تو شعر وشاعری اور یا وہ گوئی معثو ت تک مجواتے تھے،اس سے پچھ نتیجہ نہ لکلا لیکن جب تک سرہے، تب تک شعر گوئی بھی جاری رہے گی ،اس لئے سر کاٹ دوں گا اور خود جا کر جو بھگت سکوں گا ، بھگتوں گا۔خوب شعر کہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت ہے، لیکن میہ جنگ خوداینے اوپر ہے، اس لئے خاصی بھیا تک ہے۔"مر كاث كے ہاتھ برر كے " سے جان مقبلى بررك كر لے جانے كا تصور بھى پيدا ہوتا ہے۔ سرمدكى شہادت کے بارے میں ایک واقعہ شہور ہے،اس کی طرف بھی ذہن نظل ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے کہ جب سر مدکولل کیا جانے لگا تو انھوں نے بیشعر پڑھا۔

> سر جدا کرد از تنم شوقے که باما یار بود قصه کو ته گشت ورنه درد سر بسیار بود (ده شوق، جو که جارا یار تخان اس نے جارے تن سے جارا سر جدا کر دیا۔ چلو قصہ کوتاه جواور ندورد سر بہت تخا۔)

کہتے ہیں کہ سرکٹنے کے بعد سرمدا پناسر ہاتھوں ہیں اٹھائے اٹھائے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر ہازار کی طرف چلے۔لوگوں ہیں ایک تبلکہ چج گیا۔ پھر عدم ہے ان کے مرشد کی صدا آئی کہ '' سرمد سے کیا کرتے ہو؟'' تب ان کا سران کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور وہ خو دز بین پرگر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے بیٹے جہاں وہ فن ہیں، وہ وہ بی جگہ ہے جہاں وہ گرے تھے۔واقعہ سے ہو یا نہ ہو،کین اس کے ڈرامائی تاثر میں کلام نہیں ہوسکا۔ میر کامصرع بھی اسی واقعہ کی طرح ڈرامائی سے سے کہ جامع میں کا درامائی تاثر میں کلام نہیں ہوسکا۔ میر کامصرع بھی اسی واقعہ کی طرح ڈرامائی ہے۔

عجب نہیں کہ مصرع کہتے وقت میر کے ذہن میں شہادت سرمد کی بیدوایت رہی ہو۔

ایک امکان می بھی ہے کہ میر نے واقعی ' سرواہ' ککھا ہو، کیکن می قرین قیاس نہیں کہ اس سے انھوں نے ' دردس' مرادلیا ہو۔ دیوان سوم کاشعر ہے۔

نہ افسر ہے نے درد سر نے کلہ کہ بال جیما سر دیما سرداہ ہے

"سر سے سرواہا" یا" سر سے سرواہا" کے معنی بیان کے گئے ہیں: ساراساز وسامان سروار کی وجہ وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مالک ہے تو تو کر بھی ہیں، خاوند ہے تو بیوی بھی ہے، پگڑی اگر ہے تو سرکی وجہ سے ہے۔ وغیرہ میمکن ہے" سرواہ" کے معنی" پگڑی" ہوتے ہوں، جیسا کہ پلیٹس اور" آصفیہ" سے متر شح ہوتا ہے، کیکن سے مفرد لفظ ان لغات بیل نہیں ہے۔ بہر حال، دیوان سوم کے شعر کی حد تک تو اسرواہ" بمعنی" ساز وسامان" "" ارتظام" وغیرہ فرض کرنا پڑے گا، کیوں کہ اس شعر میں می برحل کھتے ہیں، اور کہاوت بھی کم وہیش پوری نظم ہوگئی ہے۔ اور قافیے بھی" گاہ" "" راہ" وغیرہ ہیں۔ "توراللغات" میں ،اور کہاوت بھی کم وہیش پوری نظم ہوگئی ہے۔ اور قافیے بھی" گاہ" "" راہ" وغیرہ ہیں۔ "توراللغات" میں ،واور کہاوت بھی کم وہیش پوری نظم ہوگئی ہے۔ اور قافیے بھی" کاہ" کو سے کیاں شعر زیر بحث میں " سے ہیں دوہ" مرواہ" بمعنی در رہے ہو ہیں تا ہوں۔ اسے فاری لفظ مان کر شعر کے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ" مرواہ" کو تربی والے میں ہی دیکھ چے ہیں کہ انھوں نے ان الفاظ کو ہمیشہ سے معنی میں میں ہی در بھے ہیں کہ انھوں نے ان الفاظ کو ہمیشہ سے معنی میں استعال کرنے کا استعال کرنے کا استعال کیا ہے، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہی فرض کریں کہ شعر زیر بحث میں میر نے" مرواہ" کھا ہیں۔ اوراس کے معنی غلط لئے ہیں۔ اس کے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہی فرض کریں کہ شعر زیر بحث میں میر نے" مرواہ" کھا ہے اوراس کے معنی غلط لئے ہیں۔

1۳۸/۵ پیشعربھی غیرمعمولی کیفیت کا حال ہے۔ول کوالگ سے ایک رفیق شفیق شخص فرض کر کے اس کے جانے کا ماتم کرتا ،اورمعشوق کی تلاش کے بجائے ول کی تلاش کرتا بالکل نیامضمون ہے۔''اس راہ''
کی جانے کا ماتم کرتا ،اورمعشوق کی تلاش کے بجائے ول کی تلاش کرتا بالکل نیامضمون ہے۔''اس راہ'ن کی تخصیص نہ کرنے کی وجہ سے بلاغت بڑھ گئی ہے۔ بیدراہ عشق بھی ہو سکتی ہے،معشوق کی گلی بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سے کہ راہ بیابال ہے ، راہ بیابال بھی ہو سکتی ہے۔''دل چھوڑ وینا'' کے معنی'' ہمت ہار جاتا'' ہیں ،البذامکن ہے کہ راہ بیابال میں ہمت ہار کرجی چھوٹ گیا ہو۔'' پھرتا ہول'' بھی بہت خوب ہے، کیواں کہ اس میں ہے مدعا آوارہ پھرنے کا تصور ہے، اور اس بات کا بھی ، کہ اب سجھ میں نہیں آر ہاہے کہ اگلا اقد ام کیا ہو۔ اس مضمون کو دیوان دوم میں دوبار بیان کیا ہے، لیکن وہ کیفیت حاصل نہ ہوئی۔ شاعر نے ستر بہتر کی عمر میں وہ کر لیا جو اس سے جوانی میں نہ بن پڑا تھا۔ دیوان دوم کے شعر ہیں ہے۔

رہا تھا خول تنیں ہمرہ سوآ پھی خون ہے حیف رفیق تجھ سا ملے گا کہاں ولا مجھ کو

''دل' کے ساتھ''ایے' کالفظ بڑا با محاورہ ہے۔ گذرے ہوئے یا ساتھ چھٹے ہوئے شخص
کے بارے میں کہتے ہیں''اب ایسے لوگ/ دوست/مہر یال کہاں ملیں گے؟''لیٹی ایسے لوگ جیسا کہوہ شخص تھا جس کے بارے میں بات ہورہی ہے یا پھر''اس جیسے''لوگ۔اگر''رفیق شفیق پھر ایسا'' کہتے تو محاورے کی خوبصورتی نہ پیدا ہوتی۔

#### (129)

## تیامت کو جرمان شاعری پر مرے سر سے میرا بی دیوان مارا

ا/۱۳۹ سیشعرمزاح اسود (Black Humour) کی اعلیٰ مثال ہے۔ پھراس مزاح کاہدف شاعرخود

بھی ہے اور کارکنان قضا وقدر بھی ہیں جو میدان قیامت ہیں لوگوں کا حساب کتاب کریں گے۔ قرآن

ہیں ہے کہ حشر کے دن جب لوگ مواخذے کے لئے داور محشر کے سامنے ہوں گے تو سب پراس قدر
معب و ہیبت طاری ہوگی کہ لوگ پرے کے پرے با ندھ کر کھڑے ہوں گے اور کسی کو یاراے کلام نہ ہوگا،
الا وہ جے خداخوداذن لب کشائی دے۔ غور بیجئے بھلا کہاں وہ منظر اور کہاں یہ کہ غریب شاعر کے سر پراس
کے اشعار کا پشتارہ دے مارا، کہ لے تیری بکواس کی کہی جزا ہے! شاعر تو شعر کہتا ہے لوگوں پر اسرار و
معارف ظاہر کرنے کو،اور دنیا دالوں کے احساس جمال وجذبہ مسرت کو بیدار کرنے کے لئے ، جیسا کہ میر
نے خود کہا ہے۔

## عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کاعاش ہوں مجری محفل میں بے دھڑ کے بیسب اسرار کہتے ہیں

(و يوان اول)

اور بہال بیہ کہ شعر گوئی کو جرم قرار دیا جارہا ہے، لیکن اس تقارت ہے، کہ کوئی سز ابھی نہیں تجویز کی، صرف دیوان سر پہ پنگ دیا۔ رسکن (John Ruskin) نے جب مشہور مصور وہسلر (J.M.Whistler) کی تقدور وال پر سخت اور تسخوانہ کلتہ چینی کی تو وہسلر نے اس پر از الد میشیت عرفی کا دعویٰ دائر کر دیا۔ وہسلر مقدمہ جیت تو گیا، لیکن عدالت نے اس کے جن میں صرف ایک فاردنگ (جوسب

سے چھوٹا انگریزی سکہ تھا اور جس کی اس زمانے میں بھی کوئی قیمت نہتی ) ہرجانے کا تھم دیا۔ کو یا عدالت نے رسکن کو بحرم تو تھہرایا، لیکن دہسلر کی حیثیت اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ نہتی کہ اس کو تھر ترین کا ہم ہرجانہ دیا جائے۔ اس طرح، کلیات میر کا مصنف گناہ گارتو قر اردیا گیا، لیکن ایک بہت تھراور کم ترین گناہ گار۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کلام میر سے داور حشر کو اتن جھنجطا ہے ہوئی ہو کہ بجائے سزاد سے سے دیا ہو۔ یا بھر منصف از لی کا منشا پر رہا ہو کہ میال تم نے تو ہم سے جگہ جگہ اپنے کلام میں سر پر پینلنے کا تھم دے دیا ہو۔ یا بھر منصف از لی کا منشا پر رہا ہو کہ میال تم نے تو ہم سے جگہ جگہ اپنے کلام میں گنا تی ہے کہ گئات نے کہ کا میں میں دیا ہو اس کی اور کی وقعت نہیں ۔ میر نے چالا کی بیابھی کی ہے کہ خود کو کسی بڑی میز اکا مستوجب نہیں بیان کیا ہے ۔ دیوان کو کسی بٹیدہ موا خذے کا بی مستحق قرار دیا گیا ہوتا۔ میں جس میں کہ کا تا غیر اہم نہ ہونا چا ہے تھا۔ دنیا میں تو آخیں شکایت تھی ہی کہ ۔ میں سب خواص پیند شعر میرے ہیں سب خواص پیند

(ديوان دوم)

معلوم ہواعقبی میں بھی کوئی خواص نہیں جومیر سے اشعار کو بجیدگ سے پڑھیں۔ غیر معمولی شعر ہے ، اور ایسا شعر ہے کہ جوخض اردوشاعری سے کما حقہ واقف ہوگا ، وہ کہدا شھے گا کہ اس انداز سے اور اس مضمون کا شعر میر ہی کہد سکتے تھے۔ دیوان اول میں بھی ایک شعر ای طرح کا کہا ہے۔

گفتگو ناقسوں سے ہے ورنہ
میر جی بھی کمال رکھتے ہیں

#### (11/4)

تھا محبت سے کبھو ہم میں کبھو بیغم میں تھا دل کا ہنگامہ قیامت خاک کے عالم میں تھا ناکاعالم=ونیا

کیا ہوا پہلو سے دل کیا جانو کیا جانوں ہوں میں کیاجانو تم یاکوئی ایک قطرہ خوں جمکتا صبح چشم نم میں تھا کیاجائے

۳۸۵ میر گذرے دونوں یال عید و محرم ایک ہے ایم میں تھا لیا ہے جی ماتم میں تھا

ا/۱۳۰ میمضمون خوب ہے کہ دل بھی ہمارے اندر تھا اور بھی ٹم میں تھا۔" ہم" کے ایک معنی" دغم" بھی ہوتے ہیں۔ را) محبت کی وجب تھا، اور (۲) محبت کی وجب تھا، اور (۲) محبت کی وجب تھا، اور (۲) محبت کی حب سے معانی دلائے ہے۔ کے ساتھ ایعنی دل کو ہم ہے محبت تھی ، اس وجب تھا۔ لفظ" تھا" اور عالم خاک کا ذکر کرنے ہیں یہ کنامیہ کہا ہو جا کہ اب دل رہ بی نہیں گیا، اب وہ کسی اور عالم میں ہے ، ختم ہو چکا ہے۔" ہنگامہ" اور" قیامت" میں مناسبت کہا ہو جا کا ہوجانا) ہیں بھی مناسبت ہے۔

۲/۱۳۰۱ "کیا جائے" کی جگہ "کیا جائو" بہت خوب ہے، کیوں کداس میں براہ راست مخاطب ہے۔
"" تم لوگ کیا جانو۔" پھر،" کیا جانوں ہوں میں" میں استفہام انکاری (لیتی" میں نہیں جانتا""،" مجھے کیا
معلوم") کے علاوہ طنز بیرنگ بھی ہے، لیتی "تم سجھتے ہو کہ میں جانتا ہوں؟" ووسر مے مصر سے کا پرکیر، اور

صبح کی سرخ سفیدی کی مناسبت سے خون کا جھمکتا ہوا قطرہ خوب ہے۔مظفر علی سیدنے ویوان اول کے اس شعر کی بہت تعریف کی ہے ۔

> جگر ہی میں کی قطرہ خوں ہے سرشک لیک تک گیا تو تلاظم کیا

اس میں شک نہیں کہ شعر کا ایجاز بہت خوب ہے، اور خون کے قطرے کا پلک تک پہنچ جانا اور تلام کرنا دلچسپ ہے۔ لیکن شعر زیر بحث میں تجاال عار فانہ اور پھر پورے دل کا تحض ایک قطر ہوئوں بن جانا، اور وہ بھی جمکتا ہوا قطر ہوئوں، بالکل نیا تخیل ہے۔ لطف بیبھی ہے کہ واقعہ رات کا ہے، اور رات کا شعر میں کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ رات بھی کس قیامت کی گذری ہے۔

۳۰/۳ قاضی افضال نے اچھا کلتہ نکالا ہے کہ میر نے زندگی کواکٹر دس دن کی مدت سے تعبیر کر کے اس کومحرم کا تلاز مہننے کی دس تاریخ کو پڑتی ہے۔ اس کومحرم کا تلاز مہننے کی دس تاریخ کو پڑتی ہے۔ اس طرح عیداورمحرم اور دس دن ، تینوں میں رشتہ اورمضبوط موگیا۔

د يوان پنجم

رديف الف

(171)

دور بہت بھا گو ہو ہم سے سیکھے طریق غزالوں کا وحشت کرنا شیوہ ہے کیا اچھی آئھوں والول کا

مرولب جو لالہ وگل نسرین وسمن ہیں شکوفہ ہے دیکھو جدھراک باغ لگا ہے اپنے رنگیں خیالوں کا

غنی ہوا ہے خار بیاباں بعد زیارت کرنے کے یا نہرک کرتے ہیں سب یاؤں کے میرے چھالوں کا

ا/۱۳۱ فراق صاحب نے جس بے حیائی ہے اس شعر کا ستیاناس کیا ہے وہ انھیں کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں ۔

> اتنی وحشت اتنی وحشت صدقے الچھی آتھول کے تم نہ ہرن ہو میں نہ شکاری دور اتنا کیوں بھا کو ہو

میر کا پوراشعرا یک سرے سے مربوط ہے، فراق صاحب دومصر سے کیا، ایک مصر سے کے دو حصے بھی مربوط نہیں کر سکتے۔ پھر فراق صاحب مہلے مصرعے میں (اپنی ثوثی پھوٹی زبان میں سہی، لیکن وضاحت کے ساتھ )معثوق کی وحشت کی وجہ بھی بیان کردیتے ہیں،اس کے باوجود استفسار کرتے ہیں که "دورا تناکیول بھا گوہو؟" میر کا استفسار کس درجہ لطیف ہے، کہ شاید سب اچھی آتکھوں والوں ہی کا شیوہ یہ ہے کہ لوگوں سے وحشت کرتے ہیں۔ میر کہتے ہیں'' تم دور بہت بھا گتے ہو''، جس کے دومعنی ہیں۔(۱) تم اکثر جھے دور بھا گتے ہو، اور (۲) تم ہم سے بہت دور بھا گتے ہو۔ فراق صاحب کاارشاد ہے" دورا تنا کیوں بھائتے ہو؟" لینی کم دور بھا گو۔" میں نہ شکاری" کہہ کرفراق صاحب نے اپنے دل کا چور بھی ظاہر کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ معثوق نے ان کی آئکھ میں ہوس کی خوف ناک چیک و کھھ لی ہے۔ "اچھی آتھوں والوں" کہدکر میر نے جس طرح تمام دنیا کے معثوقوں کا ذکر کر دیا ہے، اور"اچھی آئکھوں'' کی تفصیل نہ بیان کر کے جس خوبی سے معثوق کی آئکھ میں حیا کی نرمی اور معصومیت کی لوروش کر دی ہے، وہ میر ہی کا اعجاز ہے۔لفظ'' کیا'' کو وسط مصرع میں ڈال کر دونوں ککڑوں کے درمیان ایک خوبصورت بل قائم کیا ہے۔'' کیا'' ہے مصرع شروع سیجے تو آ ہنگ کاحسن آ دھارہ جا تا ہے۔'' بھا گو''اور " طریق" معنی" راسته میں ایک لطیف رعایت بھی ہے۔ دوس مصرعے میں صرف سبب خفیف کے وزن والے کلمات استعال کرنے کی وجہ ہے آ ہٹ میں ایک روانی پیدا ہوگئ ہے اور پہلے مصر سے کی چھوٹی حرکات کے مقابلے میں عمدہ تضاد پیدا کرتی ہے۔اس کے برخلاف فراق صاحب کا پہلامصرع اسباب خفیف یر مشتمل ہے، جس کی بنا پر شعر کی اٹھان میں خود کلامی کاعضر نہیں آسکا ہے، بزرگوں نے غلط نہیں کہا ہے کو کا کو بھی عقل جا ہے۔

۱۳۱/۲ اس شعرکو پڑھ کر خیال آتا ہے کہ مولانا محر حسین آزاد نے '' آب حیات' میں جو واقع نقل کیا ہے، وہ شایدای زمانے میں پیش آیا ہو جب میر نے بیشعر کہا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ کسی رئیس نے ایک پر فضا مکان میر کور ہے گئے دیا تھا۔ اس کی کھڑکی باغ کی طرف کھلی تھی۔ ایک بار جب وہ رئیس ملنے کو حاضر ہوئے تو انھوں نے کھڑکی بندیا کر یو چھا کہ حضرت، بھی کھڑکی کھول کر باغ کی سیر کی ہوتی۔ میر نے جواب دیا، اچھا ادھر باغ بھی ہے۔ جھے تو ایٹ لالۂ وگل کوسنوار نے سجانے سے فرصت ہی نہ بلی کہ ادھر

یمی دیگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے یہ شعر دیوان میں دیکھ کر واقعہ ایجاد کرلیا ہو۔ حقیقت جو کچھ بھی ہو،
اپ افکارکوایک خوب صورت باغ سے تشبید دینا بدلج بات ہے۔ لیکن شعر میں صرف زکسیت یا تعلّی نہیں ہے، بلکہ مصرع اولی میں کئی نزاکتیں بھی ہیں۔ ' سرولب جو' کومعثوق کی شدید کا استعارہ کہ سکتے ہیں اور ' لالذ' کو ((داغ دار ہونے کی وجہ ) شاعرے دل کا استعارہ کہہ سکتے ہیں۔ یائی کے چشے کا ذکر آنسو محری آ تکھوں کی یا دولا تا ہے۔ ' سرو' سنر ہوتا ہے، ' لالذ' اور ' گل' ( بمحنی' سرخ گلاب کا پھول') مرخ ہیں۔ (لالد نار بھی سرخ اور گل خالص سرخ) ' نسرین' سفیدرنگ کا بے صدخوشبودار جنگلی گلاب ہوتا ہے۔ اس کو اگریزی میں اور کل خالص سرخ) ' نسرین' سفیدرنگ کا ب صدخوشبودار جنگلی گلاب ہوتا ہے۔ اس کو اگریزی میں سفید یا زرد ہوتی ہے، لیکن ایرانی ' میں' (یاسمن، یاسین) ہلکہ جامئی یعنی مارے ملک میں محملی سفید یا زرد ہوتی ہے، لیکن ایرانی ' میں' (یاسمن، یاسین) ہلکہ جامئی یعنی ایرانی ' میں۔ ایسے موقع پر کیش (Keats) کی استواد

سفید جنگلی پھول، اورنسرین صحرائی گل بنفشہ، جلد مرجعانے والے، پتیوں میں چھے ہوئے اور وسط بہار کی پہلوشمی کی اولا د نیانیا کھاتا ہواگل مشکی شبنمی شراب سے نبالب....

ظاہرہے کہ کیٹس جس طرح ہمارے کی حواس کو متاثر کرتا ہے اور بیک وقت ہمیں کی دنیاؤں میں محور کرتا ہے، اس کے مقابلے میں میر کامصرع کم عددار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے طریق کارالگ بیں میر نے اپٹی روایت کو اپنایا ہے اور کیٹس نے اپٹی روایت کو لے کراس پراضا نے کئے ہیں۔ روایت کے حصار میں رہتے ہوئے بھی میر نے رنگوں اور خوشبوؤں اور کنایاتی معنی کے کئی ابعادا پے مصر عے میں پیدا کرویے ہیں۔ کیٹس کے بہال کنایاتی معنی بہت کم ہیں، جب کہ میر کے شعر میں ابھی بہت کچھ باقی پیدا کرویے ہیں۔ کیٹس کے بہال کنایاتی معنی بہت کم ہیں، جب کہ میر کے شعر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ مثلاً ''فادہ کو فی کا لفظ نہ صرف'' باغ'' کے تصور کو کھمل کرتا ہے، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بعض خیالات ابھی پوری طرح بروے کا رنہیں آئے ہیں۔ وہ ان کلیوں کی طرح ہیں جو کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ ''سرو'' کا لفظ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بعض خیالات بھر پورا ظہار یا کرور خست کی طرح بلند و ٹمودار ہو گئے ہیں۔ پھر لفظ '' میاوی گئی الفظ طرح بلند و ٹمودار ہو گئے ہیں۔ پھر لفظ '' خیالوں'' پر غور سیجے کے کیا اس سے ''اشعار'' مراد ہیں ( بعنی کیا لفظ طرح بلند و ٹمودار ہو گئے ہیں۔ پھر لفظ '' خیالوں'' پر غور سیجے کے کیا اس سے ''اشعار'' مراد ہیں ( بعنی کیا لفظ طرح بلند و ٹمودار ہو گئے ہیں۔ پھر لفظ '' خیالوں'' پر غور سیجے کے کیا اس سے ''اشعار'' مراد ہیں ( بعنی کیا لفظ

'' خیالوں'' میں مجاز مرسل ہے، کہ جز کہہ کرکل مرادلیا گیا ہے ) یا اس سے بیمراد ہے کہ شعر میں خیال ہی سب پچھ ہے؟ یا پھر بیسب رنگ برنگ کے پھول اور درخت اور شکو فے ابھی میر کے ذہن ہی شہوہ گر بیں اور بیش نشاط نصور ہے؟ اگر ایسا ہے تو میر کے تحت شعور میں بیہ بات کہیں موجود تھی کہ شعر جب ذہن میں آگیا تو وجود میں آگیا، یعنی اظہار سب پچھ ہے اور تربیل محن ذیلی عمل ہے؟ شعر کے آہنگ کود کھتے۔ '' رنگیں' میں آخری دو ترف بہت دب گئے ہیں۔ کم مشاق شاعر اس طرح ترف و بانے کی جزائت نہ کریں گر است میں آگیا و رمعمولی فہم والے نقاد اس مصر سے کو تا موزوں قر ار دیں گے۔ لیکن مصرع بالکل فطری آہنگ میں ہے، اور ''خیالوں کا'' جس ہولیت سے اوا ہوتا ہے اس کی بنا پر'' رنگیں'' کا دبنا بالکل ناگوار نہیں گذرتا۔ میر نے یہی سلوک'' شیریں'' کے ساتھ بھی روار کھا ہے۔

کشتہ ہوں میں تو شیریں زبانی یار کا اے کاش وہ زبان ہو اینے دہن کے گ

(ديوان سوم)

زبان کے فطری صوتی نظام ہے اس قدر مناسبت کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملتی ، غالب و اقبال کے یہاں بھی نہیں ۔اس صفت میں صرف میرانیس ہی میر کے ہم پلہ ہیں ۔

اشارہ ممکن تھا،اس کئے میں نے دوسرے شعروں کونظری کر کے اسے رکھ لیا۔ میرکویہ ضمون بہر حال پہند تھا، کیوں کہ وہ اسے دیوان سوم میں بھی برت چکے تھے، شعر زیر بحث میں انھوں نے کا نٹوں کے علاوہ انسانوں کو بھی چھالے کے پانی سے مستفید بتا کر مضمون کو گویا ترقی دے دی ہے نہ چھم کم سے مجھ درویش کی آوارگی دیکھو تترک کرتے ہیں کا نٹے مرے پاؤں کے چھالوں کا

اب شعرز ریجث کے معنی پرغور کرتے ہیں۔ ہمارے پاؤں کے چھالوں سے پانی اس قدر بہا کہ خار بیا بان بھی تروتازہ ہو کرغنچے ہوگیا۔ غالب نے اس مضمون کوفاری میں لیا اور بہت بڑھا کر کہا

آغشتہ ایم جرسر خارے بہ خون دل قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم (ایم نے برکانے کی توک کوخون دل سے لتھیر دیا اور اس طرح باغبانی صحرا کے طور طریقے تحریر کئے۔)

اولیت کا شرف میرکو ہے، اور پانی تیرک کرنے کامضمون غالب کے بس کا نہ تھا۔"بعد زیارت کرنے کے "سرے معنی بیر کہ جب لوگوں زیارت کرنے کے "سرے معنی بیر کہ جب لوگوں نیارت کرنے کے "سے دومعنی مراد ہیں اول تو" زیارت " بمعنی" سفر" اور دوسرے معنی بیر کہ جب لوگوں سنے اس واقعے کی زیارت کی کہ میر ہے آبلوں کی رطوبت نے خار بیابال کو خنچہ بنادیا۔ ایک مفہوم بیجی ہو سکتا ہے کہ اب لوگ ہماری زیارت کو آتے ہیں۔" تیمرک" وہ چیز ہوتی ہے جے لوگ کسی مقدس جگہ یا مقدس محفل سے برکت اور سعاوت کے لئے لئے آتے ہیں۔ دلچسی شعر ہے۔

(144)

وصل میں رنگ اڑ گیا میرا کیا جدائی کو منص دکھاؤں گا

ا/۱۳۲۱ سہل ممتنع کی تعریف ہے کہ شعر دیکھنے ہیں بہت آسان معلوم ہو، لیکن جب کہنے ہیں بہت آسان معلوم ہو، لیکن جب کہنے ہیں تو اس طرح کا شعر ہے ۔ یہ تعریف درست ہویا نہ ہو، لیکن ہے اصطلاح بہر حال ایسے شعروں کے لئے نہیں استعال ہو سکتی جو دیکھنے ہیں آسان تو معلوم ہوں، لیکن ان کے حسن کی وضاحت مشکل، بلکہ ناممکن ہو۔ میر کے یہاں ایسے شعروں کی تعداد خاصی ہے، اور زیر بحث شعر بھی ای طرح کا ہے۔ اس طرز کے اشعار کو بہل ممتنع کہ کر ٹال دینا ہماری شعریات اور ہمارے شعری اسالیب کے ساتھ زیادتی ہے۔ کہا شعار کو بہل ممتنع کہ کر ٹال دینا ہماری شعریات اور ہمارے شعری اسالیب کے ساتھ زیادتی ہے۔ کہا کو اس شعر ہیں سادگی ، سلاست، صفائی ، سب کچھ ہے۔ لیکن بیسب چیزیں تو داغ وجلال وامیر بینائی کے بھی درجنوں اشعار ہیں مل جا کیں گی سہل ممتنع کی شرط میں مضمون کی ندرت نمایاں ہے۔ الہذاوہ اشعار جن ہیں ذریر بحث شعراور اس کی طرح کے دوسرے اشعار ہیں مضمون کی ندرت نمایاں ہے۔ الہذاوہ اشعار جن ہیں مضمون آ فریخی کے ساتھ ساتھ دھو کے بازقتم کی سادگی ہو، ان کو بہل ممتنع نہیں کہد سکتے۔

میر کے زیر بحث شعر میں تو ابہام بھی اس درجہ لطیف اور معنی خیز ہے کہ بیشعر سے زیادہ اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ مضمون کی ندرت دوسرے مصرعے میں ہے، کہ شاعر کے زوریک جدائی کسی ایسے دوست یا عزیز کی حیثیت رکھتی ہے جومحتر ماور شاید محبوب بھی ہے۔ جدائی میں چہرے کا رنگ فتی رہتا تھا، اور ہم اس سے شکایت کرتے تھے کہ تیری وجہ سے ہمارا بیا صال ہوا۔ لیکس اب وصل میں بھی رنگ اڑا ہوا ہے، اور ہم دل ہی دل ہی شرمندہ ہور ہے ہیں کہ جب جدائی آئے گی تو اس کا سامنا کس طرح کریں ہے؟ ظاہر ہے کہ جدائی ہم کو طعنہ دے گی کرتم ہم کو برا بھلا کہتے تھے کہ ہم تھا را رنگ فتی کردیتے ہیں۔ اب بتائے جسل

نے تمھارے ساتھ کیا کیا؟ پہلیف کنا یہ بھی موجود ہے کہ وصل کوئی وائی کیفیت نہیں ہے،اس کو گذرہی جانا ہے، اور پھر جدائی کا ساتھ ہوگا اور ہم ہول گے۔ جدائی کی محبوبیت کی طرف کنا بیاس طرح ہے کہ جدائی وری یا ہوتی ہے اور وصل عارضی ۔ اب پہلے مصرع کے ابہام پر غور سیجئے۔ وصل بیس رنگ اڑ جانے کی کئی وجیس ہو گئی ہیں۔ مثلاً میر کہ وصل تو ہوا، کیکن معثوق دل کھول کر ماتفت نہ ہوا، یا اس کی گرم جوثی پہلے ہی نہ وجیس ہو گئی ہیں۔ مثلاً میر کہ والدائی خور ہی ہے۔ اور وسل میں وہ لگاؤ باتی نہ تھا۔ جیسا کہ وجیان مے اور جانے کی طرح ولولدائی نہ اور بے تاب نہ تھے۔ یعنی دلوں میں وہ لگاؤ باتی نہ تھا۔ جیسا کہ دیوان چہارم کے ایک شعر میں ہے۔

# اب کے وصال قرار دیا ہے ہجر ہی کی مالت ہے ایک میں میں دل بے جا تھا تو بھی ہم دے کجا تھے

یا ہوسکتا ہے وصل میں بھی ہجر کا خوف ( یعنی زمانۂ وصال کے گذر جانے کا خوف) اس درجہ غالب رہا ہو کدسب پچھ میسر ہوتے ہوئے بھی محرومی اور محزونی کا ہی عالم رہا ہو۔ یاروے معشوق پرمثل پر داننڈار ہوئے رہے ہوں اور شمع حسن کی حدت خون کوجلاتی رہی ہو۔ سودانے ان دوا مکانات کوخوب برتا ہے۔

## تنہا ند روز ججر ہے سودا پر بیاستم پرداندسال وصال کی ہرشب جلا کرے

لین سودا کے یہاں الفاظ کی کثرت ہے اور صرف دوا مکانات ہیں۔ جب کہ میر کے یہاں ابھی بھی بعض امکانات ہیں۔ مثلاً ہوسکتا ہے کہ وصل کے مزے اس شدت اور کثرت ہے لوٹے ہوں ، رات رات بھر جا گے ہوں اور معثوق سے خوب اختلاط کیا ہو، اور اس کے نتیج میں چہرے پرتکان اور زردی چھاگئی ہو۔ جھے تو بیامکان ہاتی سب سے زیادہ دلچ ب اور میر کے مزاج سے قریب ترمعلوم ہوتا ہے۔ ایک امکان بیجی ہے کہ معثوق کے تر وتازہ سرخ شگفتہ چہرے اور بدن کے آگے اپنا رنگ اڑا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ آخری ہات ہیکہ چہرے کا رنگ اڑ جانے کی رعایت سے منصد دکھانے کا محاورہ اور استعارہ معلوم ہوتا ہو۔ آخری ہات ہیکہ چہرے کا رنگ اڑ جانے کی رعایت سے منصد دکھانے کا محاورہ اور استعارہ میت ہی خوب صورت ہے۔

#### (10m)

آج ہمارا دل تڑپ ہے کوئی ادھر سے آوے گا یا کہ نوشتہ ان ہاتھوں کا قاصد ہم تک لاوے گا

کیا صورت ہے کیا قامت ہے دست و پا کیا نازک ہیں ایسے پتلے منھ دیکھو جو کوئی کلال بناوے گا کلال=کممار

چنون بے دھب آ تکھیں پھری ہیں بلکوں سے بھی نظر چھوٹی عشق ابھی کیا جائے ہم کو کیا کیا میر دکھاوے گا

ا/۱۲۳ میشن کیفیت کاشعر ہے، اس میں کوئی معنوی خوبی نہیں۔ لیکن "معثوق کی طرف ہے' یا شمعثوق کے گھرے' کی جگہ صرف" اور "معثوق کا نوشتہ' کہنے کے بجائے" ان ہاتھوں کا فوشتہ' کہنا کنائے کی دوخو بیال رکھتا ہے۔ ایک تو بیاس طرح بیشعر کمل طور پرخود کلامی بن جاتا ہے، دوسری بید کہ موجوعت اور استغراق کا عالم ظاہر ہوتا ہے کہ " ادھرے' اور " ان ہاتھوں کا' ' کہدر ہے ہیں اور بجھ دوسری بید کہ مسب لوگ بجھ ہی لیس کے کہ معثوق مراد ہے۔ یا چر بید کہ اس بات کا خیال ہی نہیں کہ سننے والے " ادھر ہے' اور " ان ہاتھوں کا " کا مطلب شہجھ پائیں گے۔ استغراق دونوں صورتوں میں ثابت والے " ادھر ہے' اور " ان ہاتھوں' کا مطلب شہجھ پائیں گے۔ استغراق دونوں صورتوں میں ثابت کو گھر سے کہ معمومیت عاشقاندا لگ ہے کہ گمان کرد ہے ہیں کہ ہمارے دل کی تڑب کا اثر ادھر بھی ہوا۔ عام لوگ اسے " نفسیاتی " شعر کہیں گے۔ حالانکہ ایسے شعروں کونف یاتی کہنا ان کی تو ہیں کرنا ہے۔ بیشعرتو انسانی زندگی اور انسانی عشق کے قان کی ان اعلیٰ منزلوں کو طے کر مے ممکن ہوگا، جہاں نفسیات کی رسائی نہیں۔ زندگی اور انسانی عشق کے قان کی ان اعلیٰ منزلوں کو طے کر مے ممکن ہوگا، جہاں نفسیات کی رسائی نہیں۔ زندگی ہور معاملات کوشاعرانہ وجدان میں جائے ، تب ہی ایساشعر ہوسکتا ہے۔

۱۳۳/۲ ایک تو یمی لطف کیا کم ہے کہ معثوق کے حسن کا مقابلہ کرنے کو مٹی کے کھلونوں کا پیکر تلاش کیا اور ''کلال'' جیسالفظ استعمال کیا، جونہا یت گھر بلوا ورروز مرہ کی زندگی ہے لیا گیا ہے، لیکن صناع قدرت کا تصور بھی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ سودا کے اس شعر میں ہے۔

دنیا تمام گردش افلاک سے بنی مائی ہزار رنگ کی اس جاک سے بنی

اس پر مزید مید که العبت چین و خیره کا ذکر کرنے کے بجائے ہندوستانی کمہار کا ذکر کیا، اور شرکی فضا خالص گھر بلو اور ہندوستانی کردی۔ پھر مٹی کے تعلونوں کے اعتبار سے دست و پاکی نزاکت کی باتھ بات و ہرالطف رکھتی ہے، کیوں کہ ٹی کے تعلونے نصرف گرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، بلکدان کے ہاتھ پاؤل ان کا نازک ترین حصہ ہوتے ہیں، معنوی اعتبار سے دیکھتے تو مصرع ٹانی میں پرلطف ابہام ہے۔

(۱) معشوق کا منھود کھو، کیا کائی کلال ایسی مورت بنا سکتا ہے؟ (۲) اگر کوئی کلال ایسی مورت بنائے تو تم اس کا بی منصود کھتے رہ جاؤ ، یعنی چرت سے سکتے رہ جاؤ کہ کیا کاری گری ہے! (۳) اگر کوئی کلال (جوعام طور پراصل سے زیادہ خوب صورت شکلیں بنا تا ہے ) معشوق کی ایسی مورت بنائے تو تم اس مورت کو سکتے رہ جاؤ ۔ یہاں تو اصلی گوشت پوست کی گڑیا موجود ہے، اس پردل چتنا لیچائے، کم ہے۔ اس مضمون کو ذرا برد کار دیوان پنجم ہی ہیں یوں کہا ہے۔

کیا کیا شکلیں محبوبوں کی پردہ غیب سے نکلی ہیں منصف ہونک اے نقاشاں ایسے چبرے بناتے تم

۱۳۳/س '' پلکوں سے بھی نظر چھوٹی'' کامضمون غالب نے براہ راست اٹھالیا ہے ۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار جو مری کوتا ہی قسمت سے مڑگاں ہوگئیں

بہت سے لوگوں کو غالب کے اس شعر کا مفہوم سجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ میر کا شعر اگر سامنے ہوتا تو بیہ بات نہ ہوتی۔ غالب نے حسب معمول مضمون کو نیا رنگ دے دیا ہے اور اس میں اپنی مخصوص ڈرامائیت اور پیچیدہ وسعت پیدا کردی ہے، لیکن اولیت کا شرف میر کو ہے۔ میر کے شعر میں 'دکھاوے گا'' کا ابہام اور مصرع اولی میں ''چتون'''' آئی کھیں'''' پلکوں''اور'' نظر'' سے اس کی مناسبت بہت خوب ہے۔

#### (10°)

عشق صد میں جان چلی وہ چاہت کا ارمان گیا تازہ کیا پیان صنم سے دین گیا ایمان گیا

آ کے عالم عین تھا اس کا اب عین عالم ہے وہ اس وحدت سے بیکٹرت ہے یال میراسب گیان گیا

۳۹۵ کیول کہ جہت ہودل کواس سے میر مقام جرت ہے جہت = ہدایت عارول اور نہیں ہے کوئی یال وال بول ہی دھیان گیا

ا/۱۲۲۱ شعر معمولی ہے، دونوں مصرعوں میں ربط بھی پورانہیں لیکن معثوق کے لئے "معد" استعال کرنا، جو ہمارے یہاں صرف اللہ کے نام کے طور پر مستعمل ہے، دلچہ ہے۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ "صحد" کی صفت "عشق" کے لئے استعال کی گئی ہو، لینی "عشق صد" مرکب توصیفی ہو، اور معنی ہوں "عشق"، جو بے نیاز ہے۔ "بیاستعال بھی غیرعام ہے، لیکن اس کی ندرت "عشق صد" بمعن" کس بے نیاز (لیمنی معثوق) سے عشق کرنا" سے زیادہ لطیف ہے، کیوں کہ یہاں "مین" کہ معنی "کی وجہ ہے" یا ناز (لیمنی معثوق) سے عشق کرنا" سے زیادہ لطیف ہے، کیوں کہ یہاں "مین مین فرض کیا جائے تو دونوں "میں مبتلا ہوکر" وغیرہ، تھم میں گے۔ اگر "صیر" کو واقعی "اللہ" کے معنی میں فرض کیا جائے تو دونوں مصرعوں میں ربط قوی ہوجا تا ہے، لیکن معنی کی کوئی خاص خوبی نہیں پیدا ہوتی ۔ لیمنی میں نے اللہ تعالی سے عشق کیا، لیکن وہ ہے نیاز ہے، اس نے میری ایک شمنی البندی عوامیت کا وہ ارمان (لیمنی اللہ کی جاہت، یا اللہ کا محبوب بندہ ہونے کی جاہت) ضائع ہوا، یاختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو جاہت، یا اللہ کا محبوب بندہ ہونے کی جاہت) ضائع ہوا، یاختم ہوگیا۔ اب میں نے ضنم سے بیان وفا کو

تازہ کیا، یعنی کعبہ چھوڑ کر بت خانے کی راہ لی۔ اب معلوم نہیں بتوں کی چاہت حاصل ہویا نہ ہو، لیکن دین وائیان تو چلا ہی گیا۔ اس معنی میں کوئی لطف نہیں ، کیوں کہ جوصورت حال اس کے ذریعہ بیان ہورہی ہے، اس میں تختیلی ، یا جذباتی ، یا داخلی تجرباتی ، کسی قتم کی سچائی نہیں ۔ لیکن مندرجہ بالا تشریحات سے بیہ بات تو ظاہر ہی ہوجاتی ہے کہ میر کے بظاہر پھس پھیے اور معمولی شعروں کو بھی رواروی میں مستر و نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بیشعر غالب یا مومن کا ہوتا تو لوگ اس پرخوب خوب قیاس آ را کیاں کرتے۔ لیکن چونکہ میر کے بارے میں بیمفر دضہ عام ہوگیا ہے کہ ان کے شعروں میں صرف ' سلاست' اور ' سادگ' وی کر میر کے بارے میں بیمفر دضہ عام ہوگیا ہے کہ ان کے شعروں میں صرف ' سلاست' اور ' سادگ' اور ' صفائی' وغیرہ ہوتی ہے، اس لئے میر کے اشعار کو اس تم کی تغیش و تجزیہ در کا رنہیں ہے جو غالب کے اشعار کے لئے اکثر ضروری ہے۔ واقعہ بیہ کہ میر بھی بہت معنی آ فریں ہیں ، اور ان کے اشعار سے سرسری گذر جانا اور بیہ بھنا کہ میر کے بہاں صرف جذبہ واحساس کی فوری کا رفر مائی ہے۔ ان کے ساتھ نا انسانی ہے۔ ان کے ساتھ

۱۳۲/۲ الفظ 'عین' کے کئی معتی ہیں۔ان میں سے مندرجہ ذیل ہمار سے مغید مطلب ہیں: (۱) وہ جو
کسی شے کی اصل ہو، یعنی وہ چیز جس میں اس شے کی هیمت مخفی ہو۔ (۲) جو ہر۔ (۳) کسی چیز کا
بہتر بن عضر یا حصہ، جیسے دماغ یا دل انسان کے جسم کا بہتر بن حصہ ہے۔ (۳) اصل شے۔ (۵) کوئی
بررگ یا محتر مخفی یا ہتی۔ (۲) سورج ، یا سورج کی شعاع۔ (۷) سرچشمہ۔ (۸) مال و زر۔اب
ان کی روشنی میں شعر پرخور کیجے ۔ پہلے تو ہم بیجھتے شے کہ بید نیایا بیکا کنا ہے، ہتی باری تعالی کی اصل ہے،
یعنی اللہ کی الو ہیت دراصل کا کنات ہے۔ لہذا ہم کا کنات کوقد یم اوراصل صفات ربانی کا حاص بیجھتے
ہے، اور گمان کرتے ہے کہ عالم (لیعنی کا کنات) عین رب ہے۔ لیکن مزید خور کیا تو اس نتیج پر پہنچ کہ
یاری تعالیٰ ہی اصل عالم ہے۔ لیعن ہمیں بیمعلوم ہوا کہ (۱) عالم مخلوق ہو اور باری تعالیٰ اس کا خالق۔
باری تعالیٰ ہی اصل عالم ہے۔ لیعن ہمیں بیمعلوم ہوا کہ (۱) عالم مخلوق ہو اور باری تعالیٰ اس کا خالق۔
کا کنات کا وجود ذات اور علم باری تعالیٰ کے علاوہ پیچ ہیں۔ بہلی صورت میں تو وصدت ہی وصدت تھی ،
کول کہ باری تعالیٰ کا کنات سے الگ خدتھا۔ لیکن ، وسری صورت میں کتر ہ ہی کثر ہے کا جلوہ و کھنا

کہاہے۔اتنی نا زک اور نا در ہات کوان چندالفاظ میں بیان کر دیتا بھی اعجاز سے کم نہیں \_لفظ'' سے'' دو معنی رکھتا ہے۔(۱) میہ کثر ت اس وحدت کی وجہ ہے ہے، اور (۲) کہاں وہ وحدت تھی ، اور کہاں میہ کثرت ہے؟

حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی نے اپنے ایک متوب میں لکھا ہے' اپس عالم پیش از ظہور میں تو ہورہ وق بعدظہور میں عالم ہورہ از اللہ مالم ہورہ ہوں ہورہ وقت بعدظہور میں عالم من کروشی میں مصرع اولی کامفہوم ہے ہوا کہ جب تک بیعالم ظہور میں ہے۔ ترجمہ تنویرا جمعطوی۔) اس تکنے کی روشی میں مصرع اولی کامفہوم ہے ہوا کہ جب تک بیعالم ظہور میں نہ آیا تھا، وہ عالم خود عین عالم بن کرظا ہر ہوا ہے۔الفاظ کی مما ثلت کے پیش نظر کچھ عجب نہیں اگر حضرت شاہ عبدالرزاق کا بیکھ تذکر ہے'' اخبار الاخیار' میں شاہ عبدالرزاق کا بیک توب (جے حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی نے اپنے تذکر ہے'' اخبار الاخیار' میں نقل بھی کیا ہے) میرکی نظر سے گذرا ہو۔حضرت عبدالرزاق صاحب کے ایک اور مکتوب کا عکس دیوان سوم کے بھی ایک شعر میں ہے۔ (ملاحظ ہور دیف، ' بنا تا ہے میاں۔')

۳/۱۳۳۱ صوفیوں نے جرت کی دومنزلیں متعین کی ہیں، ندموم اور محمود لیکن جرکی اور ہی مقام جرت کی بات کررہے ہیں۔ اس جرت بیل ناکائی کا افسوں اور نے وجودی کا رخ ہے۔ فدا کی تلاش کرتے کرتے اب اس منزل پرآ پہنچ ہیں جہاں یقین، امید، تشکیک، سب ساتھ چھوڑ بھے، اور یہ بات الحجی طرح معلوم ہوگئ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری حالش و تقییش بےکارگئ ۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ اچھا وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو نہ ہی ، لیکن وہ لوگوں کو ہدایت بھی تو دیتا ہے۔ ممکن ہے وہ اماری سرگروانی اور سعی وحالش کے صلے میں ہمیں ہدایت ہی وے دے، اور اس طرح ہم اس تک پہنچ جا کیں ۔ لیکن چا روں طرف و کھو کر کہتے ہیں کہ کی سمت میں کوئی بھی نہیں ہے، اب دل کو اس سے ہدایت طبق کس طرح ملے؟ کوئی ہدایت و سینے والا تو ہو۔ یا شاید ہدایت و سینے والا تو ہے، لیکن وہ کی کونظر نہیں آتا۔ کی کو معلوم نہیں کہ دل کو کہیں ہماری تلاش و جبتو نے ہمیں بتایا کہ کہا اس کی ہدایت کس طرح نے ہمیں بتایا کہ کہا اس کی ہدایت کس طرح نے ہمیں دل کو ایک میں سے کہا سے بہاں ہوگ ۔ ہماری عرب ہوگ ۔ ہماری حراری خوب شعر کہا ہے، اور اسے زمگ میں سے میں سے میں ہدایت نصیب ہوگ ۔ ہماری حراری عرب خوب شعر کہا ہے، اور اسے زمگ میں سے میں سے میال شعر ہے گئیں ہے۔ اور اسے زمگ میں ات ہیں ہیں تبیں آتی۔ بہت خوب شعر کہا ہے، اور اسے زمگ میں سے میاں سے مثال شعر ہے گئیں ۔

مردم ز انظار و دری پرده راه نیست

یا جست و پرده دار نشانم نمی دمد
(ش انظار کرتے کرتے مرگیالیکن اس پردے

اعد جانے کی راه کا نشان نیس ملائے یا شاید
راه تو ہے، لیکن پرده دار (یعنی در بان) جھے
ہتا تانیس۔)

حافظ کے شعر میں المیدوقار ہے اور میر کے یہاں یقین وامید کی ش کش۔میر کی جیرت میں المیک طرح کا طنز بھی ہے۔ حافظ کے شعر میں بھی طنز کا ہلکا ساشا ئبہ ہے۔ لیکن میر کے یہاں اسرار کی کیفیت حافظ سے ذیادہ ہے۔

"جہت" کے ایک معنی" سمت" بھی ہیں، لہذا یہ" اور" کے ضلع کا لفظ ہے۔" حیرت" اور "دھیان" میں بھی ہیں، لہذا یہ" دھیان" میں بھی ہیں، اور مراقبہ وحیرت دھیان" میں بھی ہیں، اور مراقبہ وحیرت دونوں میں انسان ہے صوحر کت ہوجاتا ہے۔

(Ira)

دل جمع نقا جو غني ك رگوں خزال بيس نقا اے كيا كہوں بہار كل زغم كمل عميا

ا/ ۱۳۵۵ دل کور گونگی کی وجہ ہے، اور صوری مشاہبت کے باعث بھی ، غنچ سے تشید دیتے ہیں۔ میر نے اس کا فاکد واکثر النمایا ہے، مثلاً ملاحظہ ہوا / ۲۷ ہے کین اس شعر میں چند در چند نزاکتیں ہیں۔ نزال کے موسم میں (لیمنی شاید ہجر کے موسم) ول غنچ کی طرح گرفتہ تھا۔ لیکن چونکہ غنچ مٹھی کی طرح بند ہوتا ہے، لیمنی اس کی پچھڑیاں ایک ساتھ ہڑی ہوئی ہیں ، اس لئے بدول جمی (اطبینان ، سکون) کی ایک شخص ہے ، لیمنی تقی کہ دل ایک شخص ہے ، بیار آئی تو ول کھلا ۔ لیکن فلا ہر ہے کہ دل کے کھلنے کا مطلب اور کیا ہوسکتا تھا کہ دل رخم کی طرح کھل جائے ، یا دل کے زئم پھر ہر ہے ہوجا کیں ۔ مصرع ٹانی کو دوطرح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو بیک تو بیار 'اور' گل' کے در میان اضافت فرض کریں ، اور' زئم' کے بعد وقفہ دیں ۔ لیمنی گل زئم کی بہار کی کیا تعریف کروں بس بیجان او کہ زئم کا بچول کھل گیا ۔ دونوں صورتوں ہیں' اے' ، شخسین کا کلمہ در ہتا ہے ، شخاطب کا نہیں ۔ ''اے'' کو تحسین کے کلے کے طور پر میر نے پہلے بھی استعال کیا ہے۔ کا کلمہ در ہتا ہے ، شخاطب کا نہیں ۔ ''اے'' کو تحسین کے کلے کے طور پر میر نے پہلے بھی استعال کیا ہے۔ ملاحظہ ہوا / ۲۸۔

''اے'' کوکلمہ خسین کی حیثیت سے نہ پہچائے کے باعث سیماب اکبرآ بادی ہے''وستور
الاصلاح'' میں اور ابراحٹی ہے''اصلاح الاصلاح'' میں غلطی سرز دہوئی ہے ہے ہیں چھلی شہری کا شعرتھا۔
شوخی رفتار ناز اے فتنہ قامت دیکھنا
محوکریں کھاتی ہے اٹھنے پر قیامت دیکھنا
اس پرمنیر شکوہ آبادی نے اصلاح دی ،لیکن لفظ''اے'' کو یوں ہی رہنے دیا۔اس پرسیماب

نے اعتراض کیا کہ مصرع اولی ہے''ائے' نکل جاتا تو مصرع اور چست ہوجاتا۔ ابراحتی نے جواب میں وھاندلی کی کہ شعر میں مخاطبہ اشد ضروری ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ شہیر کے شعر میں ''ائے' کلمہ مخسین ہے، کلمہ مخاطب نہیں۔ منیر شکوہ آبادی استاد کامل ہتے، انھوں نے اس لفظ کو مناسب اور سیح جانے ہوئے چھوڑ دیا۔ سیماب اور ابراحتی دونوں تاقص نظے، انھوں نے لفظ کی نزاکت استعال کو سمجھا جانے ہوئے چھوڑ دیا۔ سیماب اور ابراحتی دونوں تاقص نظے، انھوں نے لفظ کی نزاکت استعال کو سمجھا ہی نہیں۔

آخری بات بیک' کل زخم' کی ترکیب نهایت نا در ہے۔ زخم سرخ ہوتا ہے اور پھول بھی سرخ ہوتا ہے۔ زخم کے شق ہونے کو زخم کا کھلٹا بھی کہتے ہیں۔ ان با توں کی بنا پر' گل زخم'' کے حسن میں مزید اضا فہ ہوا ہے۔ د بوان ششم

رديف الف

(IMY)

ہوکے بے پردہ ملتفت بھی ہوا ناکس سے ہمیں حجاب رہا

ا/۱۳۷۱ پہلے مصرع میں عشق کے دو معاملات، بلکہ دو مدارج کو کس خوبی سے سمودیا ہے۔ معشوق نے منصرف اپنا چہرہ دکھایا، بلکہ اس نے النقات بھی کیا۔ '' ہے پردہ'' کے اعتبار سے ''حجاب'' کس قدرخوب ہے۔ لطف یہ ہے کہ میر جب'' وائی تباہی'' کہنے پر آجائے ہیں تو معشوق کو''اوباش' اور'' گھتیا'' (لیمنی گھات لگا کر قل کرنے والا) اور کمینوں کے ساتھ دارو پینے والا کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہے۔ کھات لگا کرقل کرنے والا) اور کمینوں کے ساتھ دارو پینے والا کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہے۔ اس اوباش سے اختلاط اس سے ہمیں اک ڈھب سے تھا (دیوان پنجم).

اختلاط اس سے ہمیں اک ڈھب سے تھا لویون بیس اس اوباش نے تموار کے مطبع

(ويوان دوم)

سنا جاتا ہے اے گھنے ترے مجلس نشینوں سے کہ تو دارو ہے ہے رات کوئل کر کمینوں سے (دیوان سوم)

لیکن جب عشق کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں تو خود کو اس قدر ناکس قر اردیتے ہیں کہ معثوق چاہے خود ہی ماکل النفات ہو، کیکن وہ اس النفات ہے بہر ہ مند ہونے ہے گریز کرتے ہیں۔ لہجے میں کیا وقار اور تو انائی ہے ، کہ خودا پنی مرضی سے خود کو محروم کرم رکھا، کیکن اس پر کوئی رنج یا تلخی نہیں۔ بیخود آگاہی کی وہ منزل ہے جو عالب کی خود سپر دگی ہے آگے ہے۔ اغلب ہے کہ غالب نے اپنے مضمون کے لئے اشارہ میر سے حاصل کیا ہو۔

خرسندی عالب نه بود زین جمه گفتن کی بار بفرهاے که اے بیج کس ما (عالب کی خوش ان سب باتوں سے نہیں ہوتی جو تم کہدرہے ہو۔ بس ایک بارا سے ابنا " نیج کس" کہدر بکار دو۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کے دوسرے مصرعے میں عاشقانہ خاکساری اور معثوق کے سامنے ترک انا کی جو کیفیت ہے، میر کاشعراس سے خالی ہے۔ لیکن میر کی تمکنت اپنا ہی رنگ رکھتی ہے، کیوں کہ اس میں المیہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے معثوق نے کیوں کہ اس میں المیہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے معثوق نے التفات ایک ہی بار کیا۔ اس کے بعد زندگی میں چرکوئی ایسا موقع نہ آیا۔

قائم چاند پوری نے اس مضمون کولیا ہے، لیکن 'ناکی' کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔ بے حجابانہ وہ تو وارد تھا رہ گئے ہم ہی کچھ حجاب میں رات (174)

باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں الی نہ سنے گا پڑھتے کسو کو سنئے گا تو دیر تلک سر دھنے گا

سعی و تلاش بہت ی رہے گی اس انداز کے کہنے کی محبت میں علیا فضلا کی جاکر پڑھے گئے گا

۲۰۰۰ دل کی تسلی جب کہ ہوگی گفت وشنود ہے نوگوں کی آگ چینکے گی غم کی بدن میں اس میں جلئے بھننے گا

ا/ ۱۳۷۵ راف رسل اور خورشید الاسلام نے اپنی کتاب Three Mughal Poets بین اس غزل کو جہت اہم قرار ویا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاع عمر کی آخری منزل بیں اہل و نیا کو متنب کر رہا ہے کہ اس کے گذر نے کے ساتھ وہ طرز اور وہ اسلوب بھی گذر جائے گا جو اس نے اختیار کیا ہے۔ لیج بین پرغروراعتماد ہے، اور اپنی کمال کا ظہار کرنے کے لئے شاعر نے بحر بیلی بعض تصرفات بھی کے بین اور وہ تصرفات اس قدر کا میاب بین کہ میں کو اس کی شاعرانہ عظمت کی دلیل تھم برایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ آخری زمانے کی اس غزل بین بید بات صافح جملتی ہے کہ شاعر کو اپنا انجام مزد کے نظر آر باہے، اور اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس کے جانے کے بعد سیطرز بخن کی کو نصیب ت ہوگا ۔ لیکن میر میں انفاق ہے کہ سیامتعار آخری ذمانے کے بین کمول کروا ہے کلام کی دیریائی کا احساس شروع بی سے تھا۔ چنا نچے کہا ہے ۔ کہ سیامتعار آخری ذمانے کے بین کمول کی میر کو ایک کا دیا سیاس شروع بی سے تھا۔ چنا نچے کہا ہے ۔ کہ سیامت کا وی لوگ کرنے ہیں گی یاد ہے با تیں ہماریاں میں ان رسختوں کو لوگ کرنے ان کی ایوں بیں گی یاد ہے با تیں ہماریاں (دیوان اول)

للذاجوبات میر نے کوئی تمیں برس کی عریش کہی تھی، وہ بات (لیکن زیادہ وقار وبط کے ساتھ ) انھوں نے پچاس برس سے متجاوز عریش بھی کہی۔ جہاں تک سوال بحرکا ہے، تو بحریش کوئی تقر ف خبیس، وہی خصوص '' بحر میر' ہے، اور اس میں وہی ول ش اور لطیف تنوعات ہیں جو میر نے بہت شروع میں افتتیار کئے تئے۔ بیضر ورہے کہ زمین بہت مشکل ہے۔ اس کے قافیے اُسے پس بھے ہیں کہاس میں مثل افتتیار کئے تئے۔ بیضر ورہے کہ زمین بہت مشکل ہے۔ اس کے قافیے اُسے پس بھے ہیں کہاس میں مثل افتیار کئے تئے۔ بیضر اور ہے کہ زمین بہت مشکل ہے۔ اس کے قافیوں میں چار قائل فذر شعر اکال مثبیں۔ میر بڈھے کھوسٹ، لیکن ان قافیوں میں چار قائل فذر شعر اکال مثبیں۔ میر بڈھے کھوسٹ، لیکن ان قافیوں میں چار قائل فذر شعر اکال مثبیں۔ میں شام استخاب ہیں۔ شعر زیر بحث کے دوسرے مصرے میں ' مردھنے گا' بہت خوب ہے، کیونکہ میں مردھنے آرنی کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ بائے میں شاعر اعظم اب ہمارے در میان شوب ہیں۔ میشعر کے لطف کے باعث بھی ہوسکتا ہے۔ یا پھر اشعار کا تاثر اتنا در دائگیز ہوگا کہ سننے والا دیر تک مردھنے گا۔ ' دیر تلک' کی فقر وشعر کو گفتگواور دوزانہ زندگی کے قریب لے آتا ہے۔

میر کی ایک بہت بڑی خوبی ہے ہے کہ وہ مبالغے کے درمیان بھی روز مرہ کی زندگی کا پچھا ایسا حوالہ رکھ دینے ہیں کہ شعر میں اپنی واقعیت پیدا ہو جاتی ہے،اور تاثر بھی فوری اور فطری ہوجاتا ہے۔مثلاً میہ شعرہے۔

> جب رونے بیٹھتا ہول تب کیا کسر رہے ہے رومال دو دو دن تک جوں اہر تر رہے ہے

(د يوان اول)

مجرت عسری اورسلیم احد نے اس شعری بہت تعریف کی ہے، لیکن انھوں نے بد بات نظر
انداز کردی کہ اس شعری انسانی توجہ آگیزی (Appeal) لفظ ' رومال' کی وجہ ہے۔ اس ایک لفظ نے
شعر کے مبالنے کو مبالنے کی سطح ہے اٹھا کر (یا گراکر) روز مرہ کی انسانی سطح پررکھ دیا۔ اس طرح ، شعرز پر
بحث میں ' دیر تلک' کے نقرے نے پورے معاطے کو انسانی معاشرے سے قوری طرح جوڑ دیا ہے۔
پہل مبالنے بی مند ہوتا ہے، لیکن (Understatement) ہے، جو مبالغے کی ضد ہوتا ہے، لیکن
مبالغے کی ہی طرح کام کرتا ہے۔ کسی کو پڑھتے ہوئے سننے کا حوالہ بھی شعرکو ہمارے عام تجربے میں آئے
والی دنیا میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کسی کام میں منہمک ہیں، یا کہیں جارہے ہیں، اورا چا تک ہمارے پاس سے
والی دنیا میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کسی کام میں منہمک ہیں، یا کہیں جارہے ہیں، اورا چا تک ہمارے پاس سے
والی دنیا میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کسی کام میں منہمک ہیں، یا کہیں جارہے ہیں، اورا چا تک ہمارے پاس سے
والی دنیا میں دیا ہو کہ میں منہمک ہیں، یا کہیں جارہے ہیں، اورا چا تک ہمارے پاس سے
والی دنیا میں میرے اشعار پڑھتا یا گاتا ہموا گذر جاتا ہے۔ ہم اپنے خودغرض مقاصد سے بیدار ہموکر اس دنیا

میں پہنے جاتے ہیں جس میں میرنے وہ شعر کیے تھے۔خاص اپنے انداز کے شعروں کی طرح میرنے یہاں بھی خودتر حمی یا Self dramatisation سے بالکل کا منہیں لیا ہے۔ بہت عمدہ شعر کہا ہے۔ ویوان ششم ہی میں اس طرح کا مضمون دوشعروں میں اوا کیا ہے، لیکن وہاں یہ باریکیاں نہیں ہیں۔

> سخن مشاق ہے عالم ہمارا بہت عالم کرے گاغم ہمارا پرهیں کے شعر رو رولوگ بیشے بہت گا دیر تک ماتم ہمارا

۱/۱۷ اس شعرے لئے میر نے ایسالا جواب قافیہ اختیار کیا ہے کہ امراء القیس بھی اس پر ناز کرتا۔ ''گنا''
کے معنی حسب ذیل ہیں: تعریف کرنا بخسین کرنا بغور کرنا ہ کی چیز پری کمہ کرنا بہشق کرنا۔ سارے کے سارے
معنی مناسب حال ہیں۔ پھر بیدد کھنے کہ مطلع ہیں اس بات کا ذکر ہے کہ میر کا کلام اوگ پڑھتے ہوئے را ہوں
میں گذریں گے ، یا ذوق وشوق کے ساتھ گھروں میں پڑھیں گے۔ یعنی قبولیت عام کا رنگ ہوگا ، اور ان کے کلام
میں گذریں گے ، یا ذوق وشوق کے ساتھ گھروں میں پڑھیں گے۔ اب دوسر سے شعر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ
کو شائفین ان کی یاد ہیں ، یا ذوق کلام کے باعث ، سرھنیں گے۔ اب دوسر سے شعر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ
لوگ میری طرز کا شعر کا کہنے ، یا میری طرح کا شعر کہنے والوں کی ، کوشش اور تلاش کریں گے۔ پھر میر سے شعروں
کے کاس جھنے ، پر کھنے اور ان کی تحسین کے طریقے سکھنے کے لئے عالموں فاضلوں کے پاس جا کئیں گے۔ یعنی
میکلام ایسانہیں کہ ہر ہما شا اس کی خویوں کو بچھا در پر کھ سکے۔ شخاطب کا ابہا م بھی دونوں شعروں ہیں خوب ہے ،
کیوں کہ خاطب معثوق بھی ہوسکتا ہے ، دوست احباب بھی ، جریف بھی ، اور اہل دنیا بھی۔

۳/ ۱۳۵ سیشعر نسبت بھرتی کا ہے، غزل کے تین شعر پورے کرنے کے لئے استخاب میں رکھا گیا ہے۔
معرع اولی میں ' کو ' کا کوئی کل نہیں ، مکن ہے ہیہ ' کم ' ہواور ہوا ' ' کہ تر اُت قائم ہوگی ہو۔ ' کم ' کو اختیار کرنے سے معنی کے بہتر ہوجائے ہیں۔ موجودہ صورت میں معنی ہے ہیں کہ جب تمعارا ہے مال ہو جائے گا کہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں ول بہلنے لگے، تو گویا پیشدت عشق میں کی کی علامت ہوگی ،
اوراس کی کاغم شھیں بھونک ڈالے گا۔ ظاہر ہے کہ دونوں مصرعے باہم بخوبی ہوست نہیں ہیں۔

#### (IM)

## کھیلے شگاف سینے کے اطراف ورد سے کوچہ ہر ایک زخم کا بازار ہوگیا

"اطراف" کواگر" طرف" کی جمع فرض کرتے ہوئے" اطراف" (بفتح اول) پڑھا جائے تو معنی میں ہول کے کہ در دکی آخری حدول، آخری کنارول نے سینے کے شکافوں کو پھیلا دیا۔ لیعن در د جب دور دورتک جسم میں دوڑا تو اس کی وجہ سے سینے کے شکاف اور پھیل گئے۔اگر''اطراف' ( کبسراول) یر ها جائے تومعنی بیرہوں کے کہ در دنی ٹی چیزیں لے کرآیا۔ (اطراف=ٹی ٹی، خاص کر دلچیپ اور خوش گوار چیزیں لانا۔) یعنی درد نے ایک نیا کام بیکیا کہاس نے سینے کے شکا فوں کواور قراخ کردیا۔ تکتے کی بات سے کہ سین تو بہلے ہی شق ہو چکا تھا۔ ممکن ہاس وجہ سے کہ معثوق نے سینے سے دل نکال لیا اور شكاف چيوڙ ديا۔ ياسين غمول كى وجه سے شق ہوگيا تھا۔ يا دل بي اتني سوزش تھى كەسىند جگہ جگہ سے ترخ گیا۔اب در دبر هنااور پھیلنا شروع ہوا۔ در دکومرئی اور مادی چیز ،مثلاً یانی یا آگ کی طرح کا فرض کرتا بھی خوب ہے۔ کیول کہ درو کے تھیلنے کے باعث سینداس وقت شق ہوسکتا ہے جب دردہھی ایناجسم رکھتا ہواور ا پی جگہ بتانے کی کوشش میں ہو۔ للبذا در دکسی ذی روح یا ما دی چیز کی طرح پھیلتا ہے اور اپنی جگہ بنانے کے لئے سینے کواورشق کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سیندای جگہ سے مزیدشق ہوگا جہاں پہلے سے راستہ موجود ہو۔ كيونكدوروتواى طرف تهيلے كاجس طرف يهلے سے راستہ ہو۔اب موقع يرمير" كوچه زخم" كا استعاره اختیار کرتے ہیں۔زخم کو' فراخ'' اور' نمایاں'' کہا جاتا ہے۔اس مناسبت سے شاعر نے زخم کو کو چہ تصور کیا۔اب جب کوچہ پھیلا اوروسیع تر ہوات ظاہر ہے کہ وہ بازار ہی ہے گا، کیوں کہ کو بے کے مقالبے میں بإزار فراخ نز ہوتا ہے۔لیکن بازار میں ہما ہی اور رونق اور آمد وردنت بھی ہوتی ہے۔اس طرح سینے کا جگہ جگدے شق ہونا اور اس کے شکا فول کا فراخ تر ہوجانا دلچینی اور تفری کی ہی چیز بھی بن جاتا ہے۔ شعر میں خود ترجی کا شائبہ تک نہیں ، اس کی جگد ایک تلخ سی خوش طبعی ہے۔ یہ شعر بھی مزاح اسود Black)

Humour کی عمدہ مثال ہے۔ اس مضمون کو پہلے بھی کہا ہے لیکن وہ بات نہیں آئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ شعر زیر بحث میں مزاح اسود (Black Humour) کا پہلو بہت بدلیج ہے ، اور پچھلا شعر اس سے عاری ہے۔

ہاری آہوں سے سینے پہ ہوگیا بازار ہر ایک زخم کا کوچہ جو شک تھا آگے

(ديوان اول)

اس سے ملتا جلتا مضمون دیوان پنجم میں البتہ بڑی خوبی سے اوا کیا ہے۔ آہ سے تھے رفنے چھاتی میں پھیلنا ان کا بیہل نہ تھا وو دو ہاتھ تڑپ کر ول نے سینۂ عاشق جاک کیا

ول کا دودو ہاتھ تر پناایا پیکر ہے جواپی بھری اور حرکی کیفیت، اور روز مرہ زندگی سے قربت کی وجہ سے بے انتہا فوری ہو گیا ہے، اور کئی استفاروں پر بھاری ہے۔ افسوس کہ اس شعر کا مصرع اولی پوری طرح کارگرنیس، بلکہ کم وہیش بحرتی کا ہے۔ دل کا دودو ہاتھ تر پناریک محراک دس دس گر تک تحلکتے کیا دولاتا ہے۔ ملاحظہ ہوا/ ۱۸ ۔ دونوں جگہ تنتی کی تکرار نے روز مرہ کا ہر جستہ لطف دیا ہے۔ اس طرح کے پیکروں پر میرکو فیر معمولی قدرت تھی، بلکہ یون ان کے ساتھ ہی تحق بھی ہوگیا۔

### (109)

## موسم آیا تو نخل دار په میر سر منصور چی کا بار آیا

ا/۱۳۹ این میری شمل کہتی ہیں کہ کی دار پرسر منصور کا پیکر سب سے پہلے محسن فانی کا شمیری نے استعال کیا۔ این میری شمل نے شعر نقل نہیں کیا ہے، لیکن وہ حسب ذیل ہے۔ آصف تعیم نے میری درخواست پرکلیات محسن فانی کی درق گردانی کرے شعرکو دریا فت کیا۔ ہیں ان کا شکر گذار ہوں \_

سرمنصور می گوید به آواز رسا جر دم که فخل دار جم درموسم خود باری آرد (منصور کا سر دور دور تک پیچنی بوئی آواز من جردت پکارتا ہے کہ جب اس کا موسم آتا ہے توفیل دار رجی پھل کتے ہیں۔)

محسن فانی کا پہلام مرع ذراست ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کا شعرصی فانی کے شعر سے ہی مستعار ہوگا۔ میر نے محسن فانی سے کم الفاظ میں بات پوری کردی ہے، اور لفظ ' ہی' میں جو زور اور لطف ہے، فاری شعر، بلکہ فاری زبان اس سے خالی ہے۔ اس کے علاوہ، میر کے شعر میں معنی کا ایک لطیف فرق بھی ہے۔ شخص فانی کہ جب اس کا موسم آتا ہے تو تحل دار پر بھی پھل لگتے ہیں۔ لیعنی شعر میں نخل دار کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بر خلاف میر نے ''مرمنصوری ہی کا بار'' کہہ کر منصور کی ایمیت کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بر خلاف میر نے ''مرمنصوری ہی کا بار'' کہہ کر منصور کی ایمیت کومرکزی حیثیت دی ہے، لیعنی سرمنصور کے سواکوئی اور سر اس قابل نہ تھا کہ فل دار کا بھیل بن منصور کی ایمیت کومرکز بہت دی ہے، لیعنی سرمنصور کے سواکوئی اور سر اس قابل نہ تھا کہ فل دار کا بھیل بن منصور کے سواکسی اور میں ہے المیت نہ تھی کہ اس کا سرقلم ہوتا (یا وہ اپنا سرکٹو اتا) تا کہ اس کا بھل نہ فل دار پر لگ سکے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی المیہ مجبوری ہے، گویا بیتو مقدر ہی تھا کہ سے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی المیہ مجبوری ہے، گویا بیتو مقدر ہی تھا کہ سے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی المیہ مجبوری ہے، گویا بیتو مقدر ہی تھا کہ سے۔ میر کے شعر میں ایک طرح کی المیہ مجبوری ہے، گویا بیتو مقدر ہی تھا کہ

جب فحل دار کے پیملنے کا موسم آئے تو اس پرسر منصور کا کھل گئے۔ میر نے فاری بیں مضمون کوتھوڑ اسابدل کر یوں کہا ہے ۔

تخل عشقت رسید چول به مراد

علق با بریده بار آورد

(تیر عشق کادر خت جب بیطانے کے قابل ہوا تو

اس میں طلق با بریده کے پیل گئے۔)

دونوں شعروں کو طل کراردو میں اس طرح کہا ہے۔

منصور کی نظر تھی جو دار کی طرف سو

پیل وہ درخت لایا آخر سر بریدہ

کیل وہ درخت لایا آخر سر بریدہ

(ويوان دوم)

برایک شے کا ہے موسم نہ جانے تھا منصور کہ نکل دار ہیں طنق بریدہ بار آوے

(ويوان سوم)

ظاہر ہے کہ ذریر بحث شعران سب میں بہترین ہے۔ و خطق پریدہ 'کا پیکر دیوان اول میں بھی استعال کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۲۳؍ میر کے زیر بحث شعر میں ایک لطیف گئتہ یہ ہے کہ جس طرح درخت کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں پھل گئے، اسی طرح دار کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں پھل گئے، اسی طرح دار کی تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس پر کوئی سرائٹا کیا جائے۔ ادر سر منصور کے علاوہ کوئی سراس قابل نہیں، یا کوئی سرا تنامقد سنہیں جے بالاے دار نما بیال ہونے کا مشخص سمجھا جائے۔ ارسطوکا خیال تھا کہ جب کوئی سے اپنی تخلیق حیثیت میں کھل ہوجاتی ہے، تب ہی وہ اپنی اصل فطرت (Nature) کو پہنچی ہے۔ یعنی کے مقصد (لینی اپنی اسل معرف) کو نا ہر ہوتی ہے، یا اس وقت قائم ہوتی ہے جب وہ اپنی تخلیق کے مقصد (لینی اپنے اصل معرف) کو نا ہر کر سے۔ اس خیال کی روشنی میں و کھیئے تو شعر کا مفہوم میہ معلوم ہوتا ہے کہ دار کی فطرت میہ ہوتا ہے کہ دار کی فطرت میہ کہ کہ اس پر نہیں پھلیا، اس کی فطرت اور اس کی تخلیق نا تمام رہ گی ۔ اور جس طرح کسی در خت پر پھل لگنا اس کے مناسب

موسم پر مخصر ہوتا ہے، اسی طرح محل دار پر سر کے نمایاں ہونے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، یعنی کوئی الیمی روحانی یا مادرائی قوت ہوتی ہے جو وفت آنے پر سر منصور کوکشاں کشاں بالا سے دار لے آتی ہے۔ کو یابید نہ منصور کی صفعت ہے، نہ فئل دار کی کوئی خوبی ہے۔ سارا کھیل موسم کا ہے، یعنی تقدیر کا ہے۔ دونوں کی تقدیر یں پہلے سے متعین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ الیمی زیر دست ادر مہتم بالشان نقدیر ہرایک کی نہیں ہوتی۔ صورت حال میں المید ناگزیری تو ہے، لیکن بید ناگزیری ہرایک کے لئے نہیں۔ بس فئل دار ہے ادر سر منصور، دونوں اس ناگزیر شتے میں گند ھے ہوئے ہیں محسن فانی کو ادلیت کا شرف ضرور حاصل ہے، لیکن ان کا شعران نزاکتوں سے محروم ہے۔

(10+)

## ملا جوعشق کے جنگل میں خطر میں نے کہا کہ خوف شیر ہے مخدوم بال کدھر آیا

۱/۰۵۱ میشعر مجمی کنابیداور سبک بیانی یا کم بیانی (Understatement) بلکه ایک طرح کی قلندرانه سادگی اوراس سادگی میں شان اور بظاہر بےارادہ لیکن دراصل بہت سویے سمجھ طنز کی الیم مثال ہے جس کی نظیرمیر ہی کے یہال ال سکتی ہے۔حضرت خضرت جنگلوں میں گھومتے ہی رہتے ہیں، کیوں کہان کا کام بھے ہوؤں کوراہ دکھانا ہے۔لیکن حضرت خضر کو کیا معلوم کہ جنگل طرح طرح کے ہوتے ہیں،اورانھیں کیا معلوم کیآ دارگان عشق جس طرح کےخطرنا کاوردل دوزمراحل ہے گذرتے ہیں ،ان لوگوں کےسامنے حضرت خعنری بادیہ پیائی الی ہے جیسے کوئی تفریح کرنے لکلا ہو۔ عاشق تو صحرا ہے عشق میں رہتا ہی ہے، اور و بال کے خطرات ومشکلات اس کے لئے گھر بلوباتوں کی طرح ہیں۔خصرا تفاق ہے وہاں آ نکلتے ہیں تو عاشق (یا کوئی مخص جومحرا ہے عشق کا باس ہے)ان ہے اس طرح گفتگو کرتا ہے جس طرح بچوں یا بہت بڈھے کم زورلوگوں سے کی جاتی ہے۔حضرت خصر کو مخدوم کہد کرمخاطب کرنا طنز کی معراج ہے، کیوں کہ بیہ لفظ ان کے مرجے کے مناسب بھی ہے، اور اس لفظ کے ذریعہ مشکلم پیجھی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت خصر کی حیثیت اس کی نظر میں ایک کمزور بڈھے بھوس ہے زیادہ نہیں ، ایسافخص جواین عمر رسیدگی کی بنا برمحتر ماتو ہے، لیکن ای بنا پر دہ فہم و د ماغ ہے مجبور اور قوت فیصلہ ہے بڑی صد تک عاری ہے۔ خصر کا صحرا ے عشق میں بھٹک کر پہنچ جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تھوڑے بہت کم زور د ماغ کے ہو گئے ہیں، ورندایسے جگل میں آتے ہی کیوں جس میں خوف شیر ہے۔ پھر لطف یہ کہ حضرت خصرتو صحراصحرا پھرتے ہی رہے ہیں ، ان کو کیا کچھ خطرتاک جانوروں سے سابقہ پڑتا ہوگا۔لیکن صحرا ہے عشق میں جوشیر ہے وہ کچھاور ہی طرح کامعلوم ہوتا ہے۔ عشق کے مشکل مراحل، یا خودعشق کوشیر سے استعارہ کرنا بدلیج بات ہے، اور میر
کخصوص استعاروں اور پیکروں کی طرح روز مرہ کی زندگی سے قریب بھی ہے۔ شیر کو براہ راست پیش
کرنے کے بجائے اس کا صرف ذکر کرنا، اور وہ بھی تھن ایک امکان کی طرح، بہت نازک انداز ہے۔
کیوں کہ اس طرح بیان میں مبالغہ باتی رہتا ہے اور بیان پھر بھی عام زندگی اور عام معاملات سے نزد یک
ہوجا تا ہے۔ پورے شعر میں برجنتگی اور ڈرامائیت کی فضا ہے۔ ایک کنامہ بیجی ہے کہ شاید حضرت خصر بھی
عشق کے مارے ہوئے ہیں، اس لئے اس صحوا میں جا لئلے ہیں اور ابھی اس کے خطرات سے پوری طرح
آگاہ نہیں ہیں۔ صحواے عشق کی ہولنا کی کامضمون و بیان اول میں ایک جگہ انتہائی عدرت سے با ندھا
ہوا ماہ کے ساحظہ ہوا / ۹۰ لیکن خصراورخوف شیر کو دیوان شیس میں میں دوبارہ با ندھا ہے۔

خفر دشت عشق میں مت جا کہ وال ہر قدم مخدوم خوف شیر ہے

ظاہر ہے کہ یہاں وہ بات نہ آپائی، کیوں کہ اس شعریش لفظ 'مخدوم' کے باوجود طنز اور سبک بیائی (Understatement) کے پہلوٹیس ہیں۔اس سے سید بھی ٹابت ہوتا ہے کہ مض لفظ نہیں، بلکہ لفظ کو برتنے کا انداز ،شعر کی جان ہوتا ہے۔ لفظ کو جتنامعنی خیز بنایا جائے ،شعراتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ویوان ششم بی میں میرنے اس پیکر کے ساتھ ایک اور کوشش کی ہے، کین یہاں شخاطب میں تصنع کی وجہ سے پیکر بے اثر ہوگیا ہے۔

یہ بادی عشق ہے البتہ ادھر سے فی کرنگل اے سال کہ یاں شیر کا ڈر ہے

عباسی مرحوم نے ''سیل'' کی جگہ'' پیل' پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی بات بنتی نہیں۔ معاملہ وہی ہے کہ جب تک سب الفاظ مناسب نہ ہوں، شعر معنی خیز نہیں ہوتا۔ اکیلا پیکر کیا کرے جب شعر کے اہم الفاظ اس سے متحارب ہوں۔ و بوان اول کے ایک شعر میں بھی دشت عشق کی خوفنا کی اور اس خوف نا کی کے باعث خصر کا اس دشت میں جانے سے بازر ہنا ، بڑی خو فی سے بیان ہوئے ہیں ، ملاحظہ ہوہ / ۴۰۰۔ ان سب اشعار کے سامنے ضامن علی جلال کا بیشعر کس قدر پھس بھسا ہے ، حالاں کہ میہ بالکل واضح ہے کہ جلال نے میر سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے ۔

نہ پوچو کوچہ الفت کی سختیاں اے خطر
قدم قدم پہ ہے مٹوکر شکتہ پائی چوٹ

جلال کا اعداز شخاطب پر تفتع ہے، پیکر کا ان کے یہاں پیٹنیں۔ پھرمصرع ٹانی میں جو تین
چیزیں بیان کی ہیں، ان میں تدریخ نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے میر کے سامنے سائی استرآبادی کا بیلا جواب
شعرد ہا ہو۔

عشق حقیقی ست مجازی مگیر این دم شیر است به بازی مگیر (عشق حقیق ہے، اس کوجازی مت مجمود بیشیر کی دم ہے، اس کو کھیل کھیل میں مت پکڑو۔)

دوسرامعرع انگریزی کہاوت کی یا دولاتا ہے کہ جوشیر کی سواری کرتا ہے، وہ پھر نیچنیس اتر سکتا ۔ میر کا کمال سیہے کہ انھوں نے سحانی کی طرح سیق آموز انداسلوب اختیار کرنے کے بجائے ڈرامائی اورانشا ئیا نداز اختیار کیا۔

#### (101)

آج اس خوش پر کار جوال مطلوب حسین نے لطف کیا پیر فقیر اس بے دعدال کو ان نے دعدان مزد دیا

۳۰۵ آنسوکی بوند آنکھوں سے دونوں اب تو ثکلتی ایک نہیں دل کے طبید ن روز وشب نے خوب جگر کا لوہو پیا

مرتے جیے مبر کیا تھا ولی ہی بے مبری کی ہائے دریغ افسوس کوئی دن اور نہ سے بیار جیا

ہاتھ رکھے دہتا ہوں دل پر برسوں گذر ہے بھراں میں ایک دن ان نے گلے سے ال کر ہاتھ میں میرادل نہ لیا

ا/ ۱۵۱ برکونهایت تازه اورخوش گوار دهنگ سے استعال کیا ہے بادی النظر میں محسوس ہوسکتا ہے کہ بیدہ بحرنیس ہے جس میں "کام کوآرام کیا" وغیرہ غزلیں ہیں۔ پہلے مصرعے میں صفات کا اجتماع ، اوران کے طرز استعال بھی بدلیے ہیں۔ یعنی صفات کے درمیان کی طرح سے وقفہ لگ سکتا ہے سع

- (۱) آج اس خوش ، بر کار ، جوال ، مطلوب ، حسین ، نے لطف کیا
- (٢) آج اس خوش بركار، جوال مطلوب، حسين، نے لطف كيا
- (m) آج اس خوش بر کار جوال ، مطلوب حسین ، نے لطف کیا
- (س) آج اس خوش، بركار جوال، مطلوب حسين في لطف كيا

وغيره - بيمصرع قادرالكلامي ، يعني زبان كوجس طرح جابااستنعال كيا، كاعمره بموند ب\_صفات كاس اجتماع میں ایک لطف بیم ہی ہے کہ پہلی صغت ' خوش' ( مجمعیٰ ' خوب' یا ' ' خوب صورت' ) ہے، اور آخری صفت ''حسین'' ( مجمعنی'' خوب صورت'') ہے۔ یعنی دونوں طرف''خوب صورت'' کامفہوم ر کھنے والے الفاظ جیں ، اور چھیں خوبصورتی کی صفات والے الفاظ جیں۔ بیا نظام ہمیشہ باتی رہتا ہے، وقندجا ہے جہاں لگایا جائے۔اجنے پر کارمصر عے کے بعدمصرع ثانی کا بجر پور ہونامشکل تھا۔لیکن استاد ہشا دسالہ نے خود کو پیرفقیراور بے دندال کہہ کر'' دندال مزد'' جبیبا بدنیج لفظ ڈھونڈ ااور بات کہاں سے کهاں پہنچادی۔'' دنداں مزد''یا'' دنداں مژ د''اس کچل،مٹھائی وغیرہ کو کہتے ہیں جوفقیروں کوکسی خاص موقعے پڑھتیم کی جائے یے وکو بوڑ ھا،فقیراور بے دانت والا کہ کرونداں مز دمیں عجب لطف پیدا کر دیا۔ لیکن بیرتو محض او پری لطف ہے۔ اصطلاح میں'' دنداں مزو'' کو'' بوسہ'' کےمعتی میں استعال کرتے ہیں۔اب دیکھئے رندی وہوستا کی اورخود ہر بیننے کی ادا اورمعثوق کی ہزارشیوگی کی کیا تصویر تھینجی ہے۔ جوان بر کارمعثوق برمرنے والا ایک پیر ہشادسالہ جس کے دانت بھی نہیں۔اورمعثوق عالبًا امرد ہی ہوگا، کیوں کہ صفت کے جوالفاظ مصرع اولی میں ہیں، وہ امرد کے لئے زیادہ مناسب معلوم ہوتے بیں۔ ''بہارمجم'' میں لکھا ہے کہ' دنداں مزو'' کے اصطلاحی معنی''بوسہ'' ہیں۔ (ممکن ہے بیاوطیوں کی اصطلاح ہو۔) ایسامعثوق اٹھلا کریا رحم کھا کر، یا محض حقارت ہے، یا محض سرسری طور ہر ہوے میاں کو خوش کرنے کے لئے ، ایک بوسہ وے دیتا ہے۔ عاشق اینے او برہنس بھی رہا ہے اورا پنی ہوسنا کی بر نفاخر مجى كرديا ہے۔

اس شعر کو حسرت موہائی اسفیہانہ 'اور' سخیف' کہتے ، لیکن اس کی ظاہری سخافت کی تہ بیل انسانی صورت حال اور نفسیاتی بیجید گیاں جس خوبی سے بیان ہوئی ہیں ، اور اس شعر کا کہنے والا کس قدر جراکت خود شعوری رکھتا ہے ، اس کا احساس حسرت موہائی جسے شریف لوگ نہیں کر کتے ۔ ناسخ نے اس معنمون کو دور سے چھونے کی کوشش کی ہے ، اور اپنی حد تک کا میاب بھی ہوئے ہیں ۔ اگر خود پر ہننے کا انداز واضح تر ہوتا تو ناسخ کا شعر اردو کے بہترین شعروں ہیں شار ہوتا ہے

آ گیا پیری بی اس کے بوستہ لب کا خیال ہونث کاٹول کس طرح حسرت ہونث کاٹول کس طرح حسرت ہے دعدال چاہئے

نائخ کے سامنے میر کا پیشٹر بھی رہا ہوگا ۔ حسرت ہے عاشق کی پیری بیس کیا کہیں ہم دعدال نہیں ہیں معھ بیں وہ لب گزیدنی ہے

(ديوان جهارم)

یہاں بھی میر کی ہوں تا کی اور خود تسنح دونوں تائے سے زیادہ ہیں۔ بوڑھے عاشق اور جوان معثوق پر حافظ نے مزیدار شعر کہا ہے۔

> گرچہ پیرم اوشے تنگ درآ غوشم کیر تا سحر گر ز کنار او جوال پر خیزم (اگرچہ یں بڈھا ہوں لیکن جھے ایک دات اپنی آخوش میں بھیج کر رکھ تا کہ میں میج میج تیزی بغنل سے جوان ہوکرا تھوں۔)

۱۵۱/۷ پرداشعر تاسبات کا کرشمہ ہے۔ "آنسو کی بوند" کے مقابطے میں" جگر کا لوہو"، "دونوں"

کے مقابل "ایک"، پھر" دونوں" کی مناسبت ہے" دوزوشہ ۔" ان پر مشزاد یہ کہ دل کی تڑپ یا دل کے مقابل "ایک"، پھر کا خون پیا، اور جگر میں خون نہر ہے کی وجہ ہے آنسو خشک ہوگئے۔ یہ کنا یہ بھی ہے کہ آنسو دراصل وہی آنسو ہوگئے۔ یہ کنا یہ بھی ہے کہ کو انسو دراصل وہی آنسو ہو گئے۔ یہ کنا یہ بھی ہے کہ کیوں کہ دل کی تڑپ نے جگر کا خون المیز ہو۔ لہذا اس وقت شاید صرف معمولی آنسواس لائی نہیں ہیں کہ ان کو آنسو کیوں کہ دل کی تڑپ نے جگر کا خون خشک کر دیا ہے۔ اور یہ معمولی آنسواس لائی نہیں ہیں کہ ان کو آنسو کہا جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آنسوؤں کا خشک ہوجا تا انتہائے م ہے، اس مضمون کی میر نے جگر ارکی ہے دشال اس میں نئی بات ڈال دی ہے کہ دل کی روز وشب تڑپ نے جگر کا خون دشال سے سے کہ دل کی روز وشب تڑپ نے جگر کا خون دشک کر دیا۔ اس تڑپ کو تحق واقعی فرض کر کے اور "دل کے طید ن" جیسا غیر رکی، بلکہ بے قاعد وہم کا فقرہ دکھ کے دوسرے مصر سے میں روز مرہ زندگی اور اس میں ڈراما کی سی کیفیت بھی ہے۔ بہت بنا فقرہ دکھ کے دوسرے مصر سے میں روز مرہ زندگی اور اس میں ڈراما کی سی کیفیت بھی ہے۔ بہت بنا دھوس کو شوب" کے لفظ میں تحسین کا ہلکا ساشا شائیہ ہے، لہذا طنز کے علاوہ طمانیت کی سی کیفیت بھی ہے۔ بہت بنا کر شعر کہا ہے۔

۱۵۱/۳ اس سے ملتا جل مضمون دیوان پنجم میں یوں کہا ہے۔ نور چراغ جان میں تھا پچھ یوں ہی نہ آیا لیکن وہ گل ہو ہی عمیا آخر کو میہ بجھتا سا دیا افسوس افسوس

شعرز پر بحث میں خونی ہے ہے کہ بیار کا جینا مرنا گویا اس کی اختیاری چیز تھی۔عشق میں تو اس نے مبر کیا تھا،لیکن عشق میں جتنا مبر کیا تھا،مرتے وقت اتنی ہی بےصبری کی اور دو جاردن بھی جینا گوارا نہ کیا۔ لیکن ذرااورسوچے توالی مورت حال سامنے آتی ہے جوڑاک دریدا (Jacques Derrida) کے اس اصول کی یا دولاتی ہے کہ متن دراصل وہ کہتا ہے جواس کے ظاہری مغہوم کا بالکل مخالف تھم رکھتا ہے۔ یہاں بظاہرتو بیارے ہدردی کا اظہار ہے اور اس کے مرجانے کا مائم ہے، لیکن اگر اس کی زندگی اتنی اجیران تھی کہوہ مرنے کے لئے بے مبر ہور ہاتھا،تو پھراس بات کی تمنا کرنا کہ کاش وہ کچھ دن اور زیرہ رہتا دراصل اس كے ساتھ دشمنى كرنا ہے۔ ايسے موقع برمحسوں ہوتا ہے كہ شعر كامتكلم كوئى دوست ياغم خوار نبيس ، بلكه معثوق ہے اور وہ دوئ كے يردے ميں دراصل دشني كرر ماہے۔ ويوان پنجم والے شعر ميں بديات نہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میر کے یہاں بھی اس قتم کی فضول تکرار ملتی ہے جس کی شکایت مجھے فراق صاحب سے ہے۔ایسے لوگ "بائے دریغ افسوس" والے فقرے میں غالبًا" دریغ" یا" افسوس" کوحشو قرار دیں گے۔لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔'' دریغ'' کے بعد وقلہ دے کریڑھئے تو منہوم بنتا ہے کہ " إے افسوس، يكتنى رنج كى بات ہے۔" يعنى اس فقرے كاتعلق عاشق كى بے صبرى سے ہے، اس كى موت سے نہیں۔ اگلا لفظ (لیعنی ''افسوس'') عاشق کی موت کے بارے میں ہے۔ للبذا دونوں لفظ الگ الك كام كرر بي سي آخرى بات يدكم رف لفظ" بيار" كيني سي مور تحال بن زياده دروناكى پيداكر دی ہے۔ لیعنی وہ مخص ایسا تھا کہ صرف' بیار' کہنے ہے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ کسی مزید تفصيل كي ضرورت نهتي \_

دریدا کا نظرید دراصل فلف کسان سے متعلق ہے اور اونی تقید پر ہر جگہ کار گرنہیں ، لیکن میا بات بہر حال شعر کی تدواری کے عالم سے ہے کہ شعر بظاہر کھے کے اور بہ باطن کچھ اور۔

رہے کاذکرہے، جس سے دل کے درد کی طرف کنامہ بنتا ہے۔ لیکن مزید میہ باریکی ہے کہ جب معثوق گلے
لگتا تو ہم بھی اس کوآغوش میں بھینچنے کے لئے اوراپنے سینے کواس کے سینے سے لگانے کے لئے اپنا ہاتھ دل
پرسے ہٹا لیعتے۔ اور جب دل پرسے ہاتھ ہٹاتے تو معثوق ہمارے تربیتے ہوئے دل کواپنے ہاتھ میں لے
لیتا، یا ہمارا دل ترب کراس کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ محزونی کے شعر میں تبسم زیراب اور چالاکی کی کیفیت پیدا
کرنا کوئی میرسے سیکھے۔

#### (10r)

## جو قافلے گئے تھے انھوں کی اٹھی بھی گرو کیا جائے غبار ہمارا کہاں رہا

ا/۱۵۲ اس شعر میں عبب اسراری کیفیت ہے۔ جو قافلے آگے چلے گئے ان کی گروا ٹھنا دومتفاد منہوم رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ مث کر خاک ہوئے اور اب ان کی خاک ہر طرف اڑر ہی ہے۔ دوسرامنہوم یہ کہ دہ اتنی تیز رفتاری سے گئے کہ ان کی گردا ٹھ کردور دور دور تک پھیلی ، یہاں تک کہ ہم تک پنجی اب اس موقع پر متعکلم اپنے غبار کا ذکر کرتا ہے۔ کیا اس کا وجو دمرئی بھی قافلے میں شامل تھا ، اور اب وہ غیر مرئی ہو کر اپنے غبار کا ذکر کرتا ہے۔ کیا اس کا وجو دمرئی بھی قافلے میں شامل تھا ، اور اب وہ غیار بھی نہیں ، غبار کے اشخار میں ہے؟ لیعنی کیا وہ اس قدر اور اس طرح مٹ چکا ہے کہ اب دہ غبار بھی نہیں ، صرف ایک غیر مرئی وجود ہے، جیسا کہ ذیب غوری کے اس شعر میں ہے۔

ایک جمونکا ہوا کا آیا زیب اور پھر میں غبار بھی نہ رہا

لکین اگر ایسا ہے تو متعلم کے غیر مرئی وجود کو اپنے غبار کی اس قدر قکر کیوں؟ مث تو وہ گیا ہی سے، اب اس کا غبار اڑ ہے بازاڑ ہے اس کو بیاسی کو کیا؟ شاید اس لئے کہ مرنے والے کو اپنے مرئی وجود ہے اب بھی محبت ہے، اور وہ اس کی پھونشانی، بیاس کا پھوفر وغ، دیجنا چاہتا ہے۔ دوسر ہے مصر سے میں انظار اور حسر سے کواس خوبی سے فلا ہر کیا ہے کہ پہلے مصر سے کی ضرور سے نہیں محسوس ہوتی، حالا نکہ پہلے مصر سے کے بغیر وہ آفاقی صور سے حال نہ پیدا ہوتی کہ جو بھی قافلہ چلا ہے، وہ بیاتو خاک ہوا ہے بیاس کا غبار بلند ہوا ہے۔ مشکلم کا وجود مرئی اس آفاقی صور سے حال سے الگ ہے، یہی اس کا المید ہے۔ اس المید بعد کے بغیر شعر محص انسانی حسر سے کی سطح تک رہتا ہا تناسب کہد دینے کے با وجود شعر پوری طرح کھلتا نہیں۔

دیوان ششم بیں ای مضمون کوصاف کرکے کہا ہے۔ گئے ان قافلوں سے بھی اکھی گرو ہماری خاک کیا جانے کہاں ہے

## شكارنامه دوم

### (10m)

## داغ دل خراب شبول کو جلے ہے میر عشق اس خرابے میں بھی چراغ اک جلا گیا

ا/۱۵۳ اس شعر کا دبد به اور طنطنه اس کے در دوسوز پر حاوی ہو گیا ہے، ایسامیر کے یہاں اکثر ہوا ہے۔ دیوان چہارم میں اس سے ملتے جلتے شعر کے لئے ملاحظہ ہوا/ ۱۲۹\_ یہاں شعر کا ڈھانچا (Structure) بڑی حد تک بےنظیر ہے۔اس معنی میں کہ پہلے مصر بھے کوایک عام بیان فرض کر سکتے ہیں کہا ہے میر! ول خراب کا داغ را توں کوجت ہے، بیعنی بہت سوزش دیتا ہے۔اس عام بیان کی شخصیص دوسرے مصرعے میں كردى كدد يكھواس طرح عشق نے اس خرابے ميں بھى ايك چراغ روش كرديا۔ دوسرى صورت بيك پہلے مصریح میں ایک مخصوص مشاہرہ ہے کہاہے میر ، دیکھومیرے دل خراب کا داغ را توں کوروش ہے۔ بیہ عشق کی کارفر مائی ہے کہا یسے دیرانے میں بھی چراغ جاتا ہے۔ یعنی پہلی صورت میں مصرع اولی عمومی بیان ہاورمصرع ٹانی اس کی تخصیص۔ دوسری صورت میں مصرع اوالی شخصیصی بیان ہے اورمصرع ٹانی اس کی تعیم \_ دومصرعوں میں اس سے زیادہ فن کاری اور کیا ہوگی؟ لیکن میر نے اس پربس ہیں کی ہے۔ داغ کو روش کہتے ہیں اور اے چراغ فرض کرتے ہیں۔ دل کوخرابہ فرض کرتے ہیں ، اس کومتھکم کرنے کے لئے يهليمصرع مين ول خراب كهااور مطي كالفظر كها، جس مين ايهام ب، يعني وطل بي معني روش ہے''اور بمعنی''می سوز د۔''اب دومرے مصرعے میں''خرابے''اور''جراغ'' کا ثبوت بورا ہو گیا۔ آخری بات بیرکد بیرکناریکھی رکھ دیا کھشق روش گر کا مُنات ہے، اگر خرابے میں رہے تو اسے بھی روش کر دیتا ہے۔ لیعن عشق تاریکی کامداوا اورپستی کا علاج ہے۔ بیاطف بھی محوظ رہے کہ بیشق ہی ہے جس نے دل کوخرا بہ ینایا ہے۔ چھروہی ژاک در بداکی بات سامنے آتی ہے کہ متن بظاہر کچھ کہتا ہے اور یہ یاطن پچھاور کہتا ہے۔ منت است خدا براعز وجل وصلو ق و درود بهایت است علی نبی مرسل صاحب وجی منزل که جلد اول این نبخهٔ دل پذیر مشتمل برا بختاب وشرح مفصل غزلیات بنظیر میرتنی میرمن تصنیف نیج میرز و نیج مدال بندهٔ کم توقیر بارگاه بزدال فناب الفت پینیمر برژ ده بزار عالم و عالمیال الموسوم بهش الرحمٰن فاروتی شهید تمنائ مصدوتی ورشهر مینوسواد جهان آ با والمشهو ربد و بلی به شهید تمنائ مصدوتی ورشهر مینوسواد جهان آ با والمشهو ربد و بلی به معی مشکور کارکنان ا بلی ترقی ار دو بیورد حکومت بهند در ۱۳۱۱ ایجری به بجرت صاحب رسالت مطابق سند یک بزار ندصد و نو دم بهون النفات به حدار باب حل وعقد زیور طبع پوشیده و مشهور عالم گردید کنید حیات گوند وی ۱۲

#### \*\*\*

#### بوالموجود

منت صد ہزار بارخدا ہے بزرگ و برتر را وصلو ہ وسلام علی نی مرسل آخرالز مال کہای کتاب بارسوم بدانطباع رسید بعد تھیج و اضافہ درشہر دبلی درسال ۲۰۰۲ مطابق ۱۳۲۵ سنہ جرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

## اشاربيه

میاشار بیاسا و مطالب پر شمل ہے۔ مطالب کے اندراج میں بیالتزام رکھا گیا ہے کہ اگر کسی صفح پر کوئی بحث الی ہے جوکسی عنوان کے تحت رکھی جا سمتی ہے تو اس صفح کواس عنوان کی تقطیع میں درج کردیا ہے، چا ہے خود دوہ عنوان اس بحث میں فہ کور ہو یا نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی صفح پر کوئی بحث الی ہے جس سے دمعنی آفرین "پروشنی پڑتی ہے تو اس صفح کا اندراج "دمعنی آفرین" کی تقطیع میں کر دیا گیا ہے، چا ہے خود بیا صطلاح ("دمعنی آفرین") بھراحت اس صفح پر نہ استعال ہوئی ہو۔

ابو بكرصد بين ،امير المومنين ٢٠٠٢

אסב אסם אסמוראראידושמוי פפוי באו

የተነ «ግባን ፕሬፕና ነፃላን ግፃላን ግፃላን *የ*ቀጣን ቀነጣን

פרייה ויויי, יוייה מיייה איייה אייה מרייה

ነምሩ የተካነተግን ለግን የተካነ ለተካ፣ ለኋባ፣

797, -- a. T. a. Fla. 770, Fra. 820.

מאמידפמידירדיפידר

انھينو گيت ١٢

اثر اسيد خواجه محرم مراك ، ۱۹۷ ما ۲۸ ۳،۲۸

ار تکھنوی جعفر علی خال ۲۶۹،۲۷،۳۹،۳۹ ۲

اختشام حسين ، يروفيسرسيد ١٥٢،١٠

احسن مار مردی ،سیدعلی احسن ۵۰

וקניבול פסייאראייורא

ادبيكم إكا

ادیب، سیدمسعود حسن رضوی ۱۸۴،۱۸۳،۱۵۲

ارسطو ۲۰۲۰ ۱۹۲۲

ارشادحيدروسيد كا

ויישונם פיווי מוזיחים פסיבריורי ארידרי ארידרי

" - 12 1777 - 277 - 274 - 267 - 277 - 247 - 247

פפיז, דידה אידה פידה דמיה ידידה פרידה

INTIONTIFFIT TO THE STATE AND PRINCIPAL

וזם: דדם: דדם: פדם: דדם: דדם: מדם:

444.441.4-Z.4-7.027

ושבונה אוגמזיר אינדים באיזיים איזיים אין באינדים

PF577750675P7752675F7575756A05

412.09-102+

استفهام انکاری، استفهامید اسلوب و کیمنے انثا تیا اسلوب

استائينگاس فريدرك ١٩٥٣

اشرف على تفاتوى بمولا ناشاه الماءه ٥٥١٠ ١٥٩٠ م

اشرف ما ژندرانی ۵۰۲

اشكلاوسكي، وكثر 19

اضافت كاحذف كرنا ٢٣٣٠٤٨ ٢٣٣٩

اطهريرويز ٢٠

اظهرمسعودرضوي سمما

انشال فاروقی ۲۷

افضل كاشى، بابا ٢٩٠٨، ١٠٠٨ ٢٠٠٨

اقبال علامه دُاكثر محمد ۲۲،۲۸،۵۲۱،۳۰۰،۲۱۲،

4-66624669466-946664

اكبرحيدري، ۋاكثر ۲۰

الفاظ تازه ہے میرکی دلچیں ۲۹،۲۲،۲۴، ۲۹،

۰۹،۲۶۳۰۵۶۳۰۳۱۳۰۵۲۳۰۳۳۸۰۲۳۹۵۰۳۹۲۰۹۰

שלמוםם יפרם יפרייוריישר

اليث، في السير ٢٩٣

امراءالقيس ١٢٠،١٨٠

امير حمز وعم رسول ٥٥٢

امير مينائي منشي امير احمد ٢٠٦،٥٦٣

الثن اخر ١٢

انتخاب كااصول ٢١،٢٠

بیدل، میرزا عبدالقادرعظیم آبادی ۱۳۰، ۳۸، ۳۹، ۳۹،

アンドックスやインスで ようないしくしょう

بان،احس الله ۲۳، ۲۲۸

پرچیٹ فرینسس ۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۳ ملام

پلیش، جان۔ ٹی۔ ۲۲۷، ۵۰۹، ۵۳۸، ۵۳۹،

پورلی اور دکتی (قدیم اردو) کا استعال سام،۵۵، ۵۸۳،۳۹۳،۲۹۳

پوتے تین شاعر ۱۳۰۰

وال ۱۸۱۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱

انتظار حسین ۲۹ انڈراشیشنٹ، دیکھئے سبک بیانی انشا، میر انشاء اللہ خال ۵۲، ۵۵، ۵۳، ۳۲۷، ۵۸۸

انشائی اسلوب ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰،

انوری ایبوردی ، اوحدالدین ۲۰٬۵۲۰،۳۰۸ م ۲۰٬۵۲۰،۳۰۳ افیس ، میریبر علی ۲۰٬٬۵۲۰،۳۰۳ اوج ، ۲۰٬۵۲۰،۳۰۳ اوج ، مرز انجی جعفر لکھنوی ۲۹٬۳۰۳،۳۰۹ او تک ، والٹر ۱۹۲ اسلال رویتیز ۱۹۳ ساله ایلواییز ۱۳۸۳ ایلواییز ۱۳۸۳ ایلواییز ۱۳۸۳ ایلواییز ۱۳۸۳

ואן די אין איזיארי דויי וסיי פוסי איסיסיד

باران رحمٰن ۲۷ بایزید بسطامی، حفزت خواجه ۵۳۱ بحر ککھنوی، شیخ امداد علی ۵۳۳ بحرمیر ۵۷۱، ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ بروکس، کلی اینتیم ۹۰ بقاا کبرآبادی، بقاء الله خال ۳۱۰،۳۰۸

الوشكوءالوكني ١٠٥٥

بلاغت كلام ١١،٠١١،٠٥٠ ١٢،٠٢١،٠٢٥، ٢٨٥،

تراكب قارى ۱۲،۹۲،۳۸،۲۸،۵۹،۲۹،۵۹، ۹۷،۹۸،۸۳،۲۹،۸۳،۸۳،۲۹،۸۹،۹۹،۹۰،۹۰،۸۳،۲۱۲

ترجمه ۷۳،۰۲۰،۵۲۰۳۲۱٬۳۲۲ تصدق حسین، شیخ ۱۹۵

تفاد ۱۳۰۰م، ۱۳۵۰ مهم، ۱۳۵۰ مهم، ۱۳۰۰م، ۱۳۰۰م، ۱۳۰۰م، ۱۳۰۰م، ۱۳۰۰م، ۱۳۵۰ مهم، ۱۳۳۰ مهم

754.9000770

تعقید مردابرگوپال ۵۵۸،۵۳۷ تفته مردابرگوپال ۳۵،۷۵ تنویراحمرعلوی ۱۱۲ توماشیوسکی، بورس ۱۳ ٹاڈاراف، زوتیان ۱۸

جاه بحرصین ۵۲۳،۳۱۰ جان جانال ، حفرت مرزامظهر ۱۵،۵۲۵

> . جميل جالبي ۲۹ جميله فاروق ۲۷ جنسه : روم مد سر مدر مدر مدر مدر

جمع كااستعال ٨٨٠٨٤٠٨١

چنسی مقباطین ، میرکے یہاں ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۱، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۳۰۰ ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰،

 7-4:0AC

دبستان، دبلوی اور لکھنوی ۵۲۲، ۳۵۳، ۴۵۲

دبير، مرز اسلامت على ٣٢،٢٩

درد، سيد خواجه عير ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۲۵، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۳،

POACPTY PLLETA PTACTECTO +CTFOCILY

درگاه في خان ايا

פנינוילול שואףואשרים

دكني استعمالات سهوم

دنیاےشعر،میرکی ۵۳،۵۲،۵۰،۵۹، ۸۰،۷۹، ۸۰،۷۹،

12 MAY ZANIA MERITA A - DA - M

وبوانه بسرب سكه ۸۲

ڈرامائیت،میر کے کیجاور کردارعاشق میں ۱۰۸۰،

מודי פדדי ישוומדי פמדי - דדי שודי מודי

eadreadteatteatheatheathraite

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

و كس، حاركس ٥٠

وول، شخ محد ابراجيم ٣٣،٣٣، ٢٧، ١٤١،

7+100121011110111011+F

رارئی،رچ و ۱۲۵،۱۲۳

رائخ عظيم آبادي، فيخ غلام على ٣٣٨٠٢٧٦٠٢٥

راشدهان\_م ۱۱۵

( M. 201, 171, 177, 177, 107, 201)

ACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

عمر عوم، ۱۹۰۰ من مام، وام، ممم، علم،

حالى، خواجد الطاف حسين ١٠٥٠٣٨٠١٠٥ امام ١٣١٠١١١١١

מאיים בני היים בני הוא היים בני

حامدی کاشمیری ۱۹

حسرت جعفرعلی ۲۸

حسرت موماني مولانا سيدفضل ألحن ١٩٠٥٤،١٩

0715-675-6151-454 7757A75-605-74

حنيف جي ۲۹۷،۲۵۱،۲۷ ۲۹۷

حنیف نقوی ۵۵

حیات گونڈوی ۲۲

خاقانی شروانی، حکیم افضل الدین ۲۱۹، ۱۲۱۸

خان آرزو،مراج الدين على (صاحب چراغ بدايت

وغيره) ٣٧٢٠٣٧٢٢

خدائے کی گریف ۲۹،۳۲،۳۲،۳۹،۵۹ مدارے

خسرود بلوی، اميريمين الدين ۱۲۹، ۱۸۲، ۲۰۰،

OLLIBLITATIO

خليل الرحمن اعظمي علي ٥٢٣،٢٣٢،٢٢

ظیل از جلن د ہلوی ۲۷،۲۲

خودنوشت سواخ ،مير ك غزل مين ۴٠١٣٢١٠٨ ١٣٥٠

خورشيدالاسلام، يروفيسر ١٨١٠٨٠،١٨١١م٢

خُولُ طبعی، میر کے کلام میں ۷۸، ۷۵، ۸۹، ۹۱،

7715 -715 1775 P775 775 777 777 2775 7775

-7737673 276, PTG, 276, 178, 178, 278,

MANA

خيال ميرتقي (صاحب بوستان خيال) ٥٦٣

داغ، تواب مرزاخال ۵۵، ۴۷، ۱۱، ۲۴، ۲۹، ۲۲۹،

41-064

رچرڈس،آئی۔اے۔ ۲۳،۱۹۳،۱۹۳

رحيل صديقي ، ذا كثر ٢٢

رسکن ،جان ۱۹۵

رسل، رالف ۱۱۸،۳۷۱، ۲۱۸،۳۷۱

رسومیات،غزل کی ۱۰۵۰۱۸۳۰۰۱۵۰۱۸۱۲۱۲۱۲۱۸۳۰

191219+

رشك على اوسط ١٥٠

رشيدهن خال ۱۲۲۰،۳۲۸ سر

رضى الدين نيثا بورى ٢٨٣،٢٨٢

رضى دانش،ميرزا ٢٩٨،٢٢٨

رعایت ومناسبت ۱۲۰۳۱، ۱۸۰۸،۱۵۰۱۵، ۱۲،

THITH OF THE YEAR SAME AND PROPERTIES

701,001,011, 17, 171,171, 171, 171,

27912 F771 A7717 A7717 A77 A671 F71 1971

297 1975 2075 2075 2275 1875 7875

PATS + 475 (475 A+754) ከ5 2575 A575 ንግግን

077, ATT, 277, 007, 207, FFT, 127,

والمراسم ومراهم والمراد والمراود

+Maiphairea, 2+rip+ri-Irimr

ر کے درائیز میرایا ۲۵

رند، نواب سيدمحمد خال ٢٢٢،١٣٤، ٥٠، ٢٢٢،١٣٤،

DYY. D. T. PT

روائي ١٨٠ ١٢٠ و ١٨٠ ٩٩١ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٠

روى مولانا جلال الدين عداء ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲ ما ۱۲۲، ۱۲۳ ما ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۳ ما ۱۲۳، ۱۲۳ ما ۱۲۳، ۱۲۳ ما ۱۲ ما ۱۲۳ ما ۱۲ ما ۱

روی شخطر، پیڈت ۲۰۳

رياض احمد ١٢

ريمس ۲۰

رین سم، جان کرو ۱۲۵

زبان کے ساتھ آزادی اور بے تکلفی کا روبہ ۳۶،

44%

زی سید محد ذکریا ۲۵

زين اورب لكام تخبل (ميركا) ٢٢،١٠٩٠،٣٩،٠،

የአካሪተነየሪተነብተ**ባ**ብ•የራድ

נפנישט פריף אירווידים די וויידידיו פריידי

OFA-OIR-MA-

زيب غوري ١٣٣٧

سالک یزدی ۲۱۹ م ۱۹۳۷ م ۱۹۳۷ میانی ۱۹۳۸ م ۱۹۳۷ م ۱۹۳۷ میانی ۱۹۳۸ میانی ۱۹۳۸ میانی ۱۹۳۸ میانی ۱۹۳۸ میانی ۱۹۳۸ میر در ایوافقی شنگی دستی پرشاد ۱۳ مردار جعفری ۱۹۳۱ میراج ، شاه اور نگ آبادی ۱۹۳۳ میر دار جعفری ۱۹۱۱ ۱۹۱۱ میر ۱۹۳۸ میرود ، پروفیسرآل احمد ۱۹۸۱ میراه ۱۹۹۱ ۱۹۹۸ میرود ، پروفیسرآل احمد ۱۹۸۱ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ میرود ی بخیدالقادر ۱۹۳۳ میرود ی بخیدالقادر ۱۹۳۳ میرود ی شیرازی ، شخ مصلح الدین ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود استان ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود استان ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود استان ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود میرود استان ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود استان ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ میرود میرود میرود استان ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ میرود می

سکاکی،علامی ابو بیقوب ۱۸ سلیم الزمال صدیقی، ڈاکٹر ۱۹ سلیم احد ۱۹۹٬۲۸ سمیع اللّداشر فی ۱۸۷،۵۸۱ سمودا، میرزامحد رفیع ۲۰، ۳۳،۳۳،۳۳، ۳۳،۳۳، ۴۳،۳۳،

**₩**+4.4+∠

سيداحد دالوي (صاحب" آصفية) ۵۰۹، ۱۳۱۳ و٥٠ 494,6PA سيزان، يول ۵۵۲ سيماب اكبرآبادي ۲۱۵، ۲۱۳ شايورطبراني ١٥٥٥ شاداب سي الرمال ١٤ شارب بظيورانحن اهم شيل تعماني علامه عام شعریات، کلایکی اردوغزل کی ۱۵، ۱۵، ۱۸، ۳۵، 2190-197-177-07-01-0+179-17A-1771-17P1-0P1-YOYCALYCEASCHIEFARETELETTY شعريات بمغرني ١٨٠١٧ شفائي جكيم شرف الدين ٣٢٨ شفيق الرحمل ١٣٧٧ فكست ناروا ١٩١٤م همل، پروفیسراین میری ۲۲۳ شورانگیزی (شورش) ۲۸، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۱۹۵، PPZ-PPP-PAP-PYD-PDI-PPY-PPZ شورش ـ د کھیے شور انگیزی شوق،نواب مرزا ( حکیم تصدق حسین ) ۵۰۲،۱۳۸ شير بار ۱۸۲ ۲۵۲،۲۳۲ شهير مجعلي شهري ۱۱۴

شيفنة ،نواب مصطفيٰ خال ۲۹،۲۸

DEY. DEF

شيكسييتر، وليم ٥٠، ١٩٠٠، ١٥٠٠، ١٢٧٨، ٢٧٧١، ١٨٧١

عاشق کا کروار،میر کے یہاں ۲۰۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰ JING JOYCHYLJEWJEGJEGJEGJEGJEGJEGJEG MOLITOPICAL YORK OCTO عبادت بريلوي عماسي، ظل عماس ۲۰، ۲۷ا، ۱۷۷، ۱۹۹، ۱۹۹، عيدالحق، دُاكثر ١٥٩٠١٥٩٠١٥٩٠١٩٠ عبدالحق محدث د بلوي مثين ١١٢ عبدالرزاق جمفنجها نوى بحضرت شاه ۲۱۲ عيدالرشيد، ۋاكثر ٢٦، ١٢٨، ٨٦، ١٥١، ١٥١، ١٩٣٠، DATED POLOTACT YEST OF عيدالسلام ندوى بمولانا ٢٥٢ عبدالقادر جيلاني جعزت غوث ياك ٢٩٢ عبدالله، دُاكمُ سيد ٢٠٢٨ ٢٠ عبدالولی عزانت ۵۵ عرشي بمولا ناامتهازعلي خال ۲۸۱ عرفی شیرازی ۵۹۷،۳۳۳ عسكري مرزامجه ١٥٢ عشق کی توعیت اور عاشق کا کردارمیر کے بہاں ۲۲، THE AND AND PINE ORD INTO STRUCTURE פשתי אום יפום ים אם ידי דודי משד TL:TT 30 person عطار، خواجه شيخ فريدالد من ۲۸۸

عظمت الثدخال ٢٣٤

علائي بنواب علاءالدين احد خال سيهم

فيلي، بي لي الي ١٨٨،٣٣ صائب تبريزي مرزاعيطي ١٩٠١م مقدرة و، واكثر ٥٨٨ صفيربكرامي ٢٥٢ ملاح (مرثيه كو) ۱۸۲ منبلع کادهای کیماداهی سروی کیادی وی PYPARYELEN APPLAPENTATES ٨٢٠ و٨٠ ا٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٩٠ ١٥٥ ١٩٥٠ TIPEDE 9:07 - OF ضااحد بدايوني، يروفيس ٨٤ طالب الملي ۵۲۸،۳۲۰،۳۰۰ طاہروحید،میر ۲۹۳ طهاطهاني ، علامه سيدعلي حيدرنظم ١١٥٠١ ، ٢٣٣٠ ، ٢٣٣٠ MADOMYACION MENCIPACIFFICACIOL (SLA طیش ،مرزاحان ۱۳۲۱ طنز، طنز بدنتاؤ ۱۳۰۰، ۲۰۰۱، ۲۵، ۲۵، ۱۴۰، ۵۰۱، ۱۲۰ AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF PARTY DE LA CONTRACTOR 227, 467, -40,770, 640,400,700, YELYEZ, YEY, YIP; Q9P; QZP ظرافت ،میر کے کلام میں ، دیکھئے خوش طبعی ،میر کے كلاميس ظغراقيال ٢٦٢،١١٣

ظبورى ترشيزى ،تورالدين ٣٣٥،٣٣٢، ٣٣٥

علی عادل شاه ثانی شاهی ۱۹۳،۱۸۲ شادالدین قلندر میلواردی،خواجه ۱۸۳ شرخیام نیشا پوری، تحکیم ۳۸،۳۱۷،۲۲۲،۲۲۱ عندلیب شادانی ۱۵۲،۱۵۲

عالب، ميرزا اسد الله خال ٢٦،٩، ٢٨، ٢٩، ٣٠، 600 CT9 CTA CTC CTT CTO CTTCTTCTT Otaber Tarana Carra Carra Carra Carra 44,79,24,74,14,14,04,00,00°,00° equestion of the Archicago of the Archicago 19-102 ITA ITZ ITTOITTITHITAITAITA TOTATA ATTA ATTA ATTA ATTA ATTATA \* TATE TOTE ACT A POST TYTE TOTE TO + 11. 14. 141. 141. 141. 141. 141. 1-1-1-1-1 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* + 27, 287, PAT, "PT, 6PT, APT, PPT, ٠٠٠، ٣٠٠، ٢١٠، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٢٥، THE TOP I FAM TON TON ONE SAN SAN 770, 770, P70, 177, 087, 7. F. 0+1, YIZ, YII, YOQ, YOZ

غوالى مشيدى مسموره

غوري مصطفى نديم خال ٢٧

غزل کاموجوده تصور کا

غياث الدين رام يوري (صاحب غياث اللغات) قارسيت بمقابله براكرت ٢٠٤٣ ٥٥، ٢٥، 94,90,000000000000 فاروتي مخواجه احمد ١٠٠٩ قانى بدايونى ١٥٠ ١٨١، ٩٠ ٣٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ فائز بنواب مدرالدين ١٨٣ فائق، كلب على خال ٢٠٠١م ٥٩٣،٥٧٨ قراق گورکه بوری ۲۸، ۲۵، ۲۵، ۲۰، ۲۰، ۱۵۲،۱۰۳۰۱۰۳۱۰ CAPLOOTINTY TYOTA GOT LOTT - 19 + 11 A 4854+64+60A+ فردوى طوى ۱۳۱۰۳۰ فرقی انحدانی ۳۱۰ فروئد بسكمند ١٢٥٠١٢٥٠ ١٩٠٠ فصاحت وبلاغت ١٠٤٠ مزيدد كهيئة: بلاغت فضل الرحمٰن، وْ أكثر ( ما مراسلامیات ) ۴۲۵ فضلی (صاحب" کربل کھا") ۷۵،۵۷ فهميده بيكم، ذاكثر ٢٢ فيض احرفيض ٢٠٥٠٢٨٣ قاسم ،فدرت الله ۱۳۸ قاضى انضال حسين ١٩٠٠/٩٠/١٩ قاضى سحاد حسين ١٦٢١١٢١ قاضي عبدالودود ١٨٨٠ قائم جاندبوري، شخ قيام الدين ١٥١١-١٠٠١ ١١١١٠

PARAMA ATTA ATTA ATTA ATTA ATTA

کوشل، پیشر ۱۹۳۴

کیش،جان ۲۰۳

> گراس ، باروی ۱۹۲ گرے، جان ۲۰ گنگویادهیا، اجمعه لال ۱۲ گوتم بده، مهاتما ۲۳۰۲٬۱۲۲ گیان چند، پروفیسر ۱۸۳٬۱۸۲ لطف، مرزاعلی ۱۱۱

لكونو كالحكود، يمرككام من ١٩٩٠٥٨ كالم المعادية المعادية

مالكسارام ١٨١

مشکلم کی نوعیت میر کے یہاں ۲۵،۵۳،۵۲ ۱۱،۰۹۱، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۲۳۸، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳،

Y-4,007

محد حسین تبریزی (صاحب 'بر بان قاطع'') ۵۹۳ محد شاہ ، بادشاہ دبلی ۱۸۳ محد فرباد، حضرت شاہ ۱۸۳ محد فرباد، حضرت شاہ ۱۸۳ محد مراد ۱۸۳ مخدوم محی الدین ۲۵۲ مخدوم محل الدین ۲۵۲ مخلص ، آندرام ۸۸۷ مزاح ، میر کے کلام میں دیکھیے خوش طبعی ، میر کے کلام میں

مسرت جہاں ۲۷ مسعوداختر جمال ۴۵۲ مسعود حسین، پروفیسر ۲۲ مسح الزمال، ڈاکٹر ۲۲،۲۰ ۱۵ مصحفی، شخ غلام ہمدانی ۴۳۹، ۵

مطلع مین تخلص کا استعال ۸۱،۷۹ مظفر علی سید ۵۹۹

محقد شعر ۲۹۹،۲۹۸ محتی ۲۳،۲۳۱،۹۳۱،۹۳۱،۳۹۱،۳۹۱،۳۳۳، ۲۳۳،۳۲۷،۸۵۵،۱۱۲،۲۲۲

ميكش اكبرآ بادى ١٢٨ ناجی جمدشاکر اے نادر ، كلب على خال ٢٩٨ نارنگ، پروفيسر کوني چند ۲۸،۲۲ نازك خيالي اسمع، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۳۰۳، ۱۹، ۱۵ דיון דיון דין מדי בדי בדי אבר אבי פפין פודי אדי אסדי דסדי בדי אבדי פודי +171,700,000,000,000,000,000 ناصرخرو ١١٨ ناصر كأظمى ١٩٩٠ ١٤٠١٤ ٥٥٣ ما ٥٥٣ ما ٥٥٣ שלווש פונפים ברבים ברבים דרים ברושות فاریخرامان ۲۰۵۰۲۵،۵۷۵ نثر علمی اوراد فی ۵۷،۵۲ نشيم دولوى، اصغرعلى خال ٢٥٧، ٢٥٩ تصير، شاه تصير د بلوي ۲۰۴،۲۳۲ نظامی منجوی ۱۵ نظيرا كبرآ بادى، شيخ ولي محمه ٣٩٢،٣١٦،١٥١،٣٩ نظیری نیثایوری، محد حسین ۲۸، ۲۲س، ۵۰،۰ D19. 17. 17. 17. 10-L تعت خان عالى وس لعيم احد، واكثر ١٨٢ توافلاطونيت ١٦٣ تورائحس انصاری اسا نورالحن باشي ، پروفيسر ٢٩

MILTANITATIOPILAPORTANITATION OTISTE ATTATTATTATION ATTAINS בדי בדי אפדי אפדי בבדי אבדי דבד AAT, PPT, ++7,7+7,7+7, FIT, +77, 777, ATT . PTT . FTT . TTT . TTT . TTT . GTT . PTT . 107: - 27: 127: 727: 1-0.7-0. 110: 710: مغرنی تریزی س ملارے،اسٹیفان ۱۴ متازحسين ابهامهم مناسبت و يكهيء رعايت ومناسبت منتظر ، تورالاسلام سے منيرشكوه آبادي منشي المعيل حسين ٢١٥، ١١٥، ١١٥٠ منيرنيازي ١٧١٧ موس، عيم موس خال ٢٥،١٣١، ٢١، ١٨، ٨١، ٨١، THE OFFICE PROPERTY OF STATE TYPE مبر، حاتم على ١٣٥،٥١١ ميراتي ١٩١ مرجی، مرصاحب کی معنویت ۸۰،۷۹ שלים אדוווריוידים דים ביום מושים ביום مير غفر عيني ۵۷ אלעפור מדידו

یقین، نواب انجام الله خال ۵۲۱،۳۹۱، ۱۵،۳۵۱، ۱۵،۳۵۱، ۱۹۹، ۵۲۱،۳۹۳ یگانه چنگیزی، مرزا واجد حسین ۵۳، ۵۷، ۱۹۹، ۵۳۹،۳۷۳ یوسف حسین، پروفیسر ۲۸ یوسف حسین، پروفیسر ۲۸ یوسف سلیم چشتی ۸۲ یوسف سلیم چشتی ۸۲ سیلس، و بلیو بی به ۱۳،۱۷

نورالرحمٰن بمولوی ۱۹ نون کا اعلان ۲۲،۳۲۸ ۵۵۱،۲۵۱ م نهری شاه سین ۹۵،۲۵۱ نیاز فتح پوری ۹۵،۲۵۵ نیر عاقل ۲۲،۲۲ نیر کا کودی بمولوی نورانحسن (صاحب "نوراللغات")

نیر مسعود ۱۹۱،۱۵۲،۲۰ والنیر، فرانسوا ۳۲۳ والیری، پال ۵۲،۵۵،۵۳ واجد علی شاه اختر ۴۳۰ وارسته سیالکونی مل (صاحب مصلحات شعرا) ۲۰۰۵،

واقعیت، مشرقی نقط نظر سے ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۹۰۵، ۱۳۹۰، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۸۵

وزریملی خال، نواب ۵۸۹ ولایت خال، استاد ۲۰۴۳ ولی دکنی مجمد ولی ۵۲۵،۵۳۸،۷۳ و ومزث \_ ڈبلیو \_ کے \_ ۱۹۴،۱۹۳ وہسلر، جان میک نیل ۵۹۷ ہرافلیطس ۱۷،۳۷۰ م ہزر راکھنوی ۱۳۳۰

# قومی کونسل برائے فروغ ار دوزبان کی چندمطبوعات

نوٹ: طلبہ واساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاجران کتب کوحسب ضوابط کمیشن دیا جائے گا۔

#### ساحری،شاہی،صاحب قرانی: داستانِ امیر حمز ه کا مطالعہ جلد دوم بملی مباحث



مصنف: سنمس الرحمٰن فارو تی

صفحات : 224

قيت: -/202رويخ

#### ساحری،شاہی،صاحب قرانی: داستانِ امیر حمزہ کا مطالعہ خیلداؤل:نظری میاحث

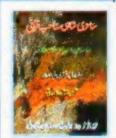

مصنف: عثس الرحمٰن فاروقی

صفحات : 559

قيت : -/180رويين

#### تقيدي افكار



مصنف:

تشمس الرحمٰن فاروقی

صفحات : 347

قيمت : -/148 رويخ

#### ساحری،شاہی،صاحب قرانی: داستانِ امیر حمزہ کا مطالعہ جلد سوم: جہان حمزہ



صفحات : 436

قيت: -/280رويخ

## شعر، غيرشعراورنثر



مصنف:

تنمس الرحمٰن فاروقی

صفحات : 528

قيمت : -/228 رويخ

## شعريات



ترجمه وتعارف:

تنشس الرحمن فاروقي

صفحات : 136

قيمت : -/62 رويخ

ISNB: 81-7587-199-7

कौमी काउन्सिल बराए फरोग-ए-उर्दू ज़बान



قومی کوسل برّائے فروغ اردو زبان ،نئ د بلی

National Council for Promotion of Urdu Language West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066